

شرح نویس کے متعلق

07 ++

''ستعارتھ گیتا' کے شرح نویس ایک عابد ہیں جو تعلیمی خطابوں ہے وابستہ مدہونے پر جی مرشد کی مہرانی کے شرح کی مرشد کی مہرانی کے شرح کی گئی مرشد کی مہرانی کے شرح کی گئی اس مشمون نولی کو آپ ریاضت اور عبادت بیل خلل مانے رہے ہیں گیتا کی اس شرح میں بدایت بی وسیلہ بنی معبود نے آپ کو احساس میں بتایا کہ آپ کے سارے خصائل ساکن ہوگئے ہیں، صرف معمول سا ایک و بحان باتی میں موان کو یہ اس کی گئی معبود کے تھی ربھان کی گئی معبود کے تھی کی گئی معبود کے تھی کی محبور کے تھی کی گئی معبود کے تھی کی گئی کے شود کی گئی کی محبود کے تھی معبود اصلاح کردیت تھے۔ سوائی بی کے شود کے سکون کی واسط کاسمی یہ تشریح سب کے سکون کا انظر ف ناشر سے سکون کا انظر ف ناشر

سالوں کے لمبے اثنا کے بعد شری مدبھگود گیتا کی دائمی تشریح





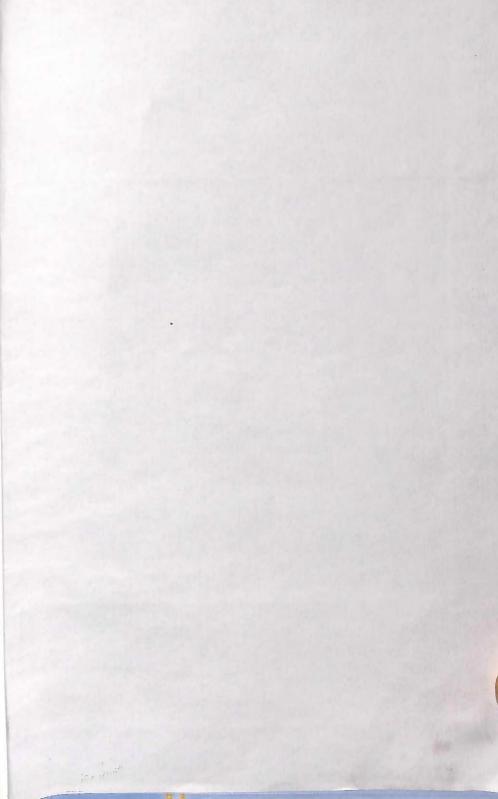

"اوم نمه سَدْگُرُ ودیوای" شری مه بهگود گیتا **بیتهارته کسیتا** 

انسانی شریعت

شرح نویس

اعلی بزرگ شری پرم ہنس مہاراج کے متوسل

سوامی اڑ گڑانند

شری پرم ہنس آشرم شکیتس گڑھ مقام و پوسٹ ۔ شکیتس گڑھ ضلع ۔ مرز اپور اتر پردیش (بھارت) فون نمبر – (05443) 238040

> مترجم منیر بخش عالم

> > نظرِ ثانی وحیرالحقامام

> > > ناشر

شرى برم بنس سوامى ار گرا انندجى آشرم رسك

New Apollo Estate, Gala No. 5, Mogara Lane, (Near Railway Subway), Andheri East, Mumbai 400069, India.

#### Shri Paramhans Swami Adgadanandji Ashram Trust

New Apolo Estate, Gala No. - 5, Mogra Lane Near Railway Subway Andheri (E), Mumbai - 400069 Tel. No.: 022-2825 5300

Email: contact@yatharthgeeta.com Website: www.yatharthgeeta.com

#### © Author

Editions From - 2002 to 2014 - 8,000 Copies Reprint - February 2016 - 1,000 Copies Reprint - March 2017 - 1,500 Copies Reprint - March 2018 - 1,500 Copies

Printed by:

Priya Graphics

Unit No. J - 120, Ansa Industrial Estate, Saki Vihar Road, Sakinaka, Mumbai - 400 072. Tel. No.: 022 6695 9935

Email: chinmayapriya@hotmail.com

Price: Rs. 250.00

ISBN: 81-89308-07-6





|                                                         |                                  | - |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---|
| ی اشات                                                  |                                  |   |
| زبان                                                    | كنابين                           |   |
|                                                         | يتھارتھ گيتا                     | ☆ |
| مندي،مراتقي، پنجابي، گجراتی،اردو،اُژبه، بنگلاممل، تيگو، | * بھارتی زبانیں                  |   |
| مليالم، كتز منتكرت، آسامي                               |                                  |   |
| انگریزی، جرمن، فرنچ، نیپالی، آسپینش، اٹالین، چیک،       | * بين الاقوا مي زبانيس           |   |
| رشئین ، نارویجئین ، چائینز ، ڈچ ، پرشین وغیرہ           |                                  |   |
| ہندی، گجراتی ، مراتھی ،اگریزی                           | شدكا سادهان                      | ☆ |
| ہندی،مراتھی، گجراتی ،انگریزی                            | جيونا درش ايؤم آتما نو بھوتی     | ☆ |
|                                                         | انگ کیوں پھڑ کتے ہیں؟            | ☆ |
| ہندی،انگریزی، گجراتی، جرمن                              | كيا كهتے بيں؟                    | ☆ |
| ہندی،مراتھی، گجراتی                                     | انچھوئے پیش                      | ☆ |
| ہندی،مراکھی، گجراتی                                     | ا يكلو ب كا انگوشا               | ☆ |
| ہندی،مراکھی، گجراتی، جرمن،انگریزی                       | بهجن کس کا کریں؟                 | ☆ |
| ہندی، گجراتی ، مراتھی                                   | یوگ شاستریه پرانایام             | ☆ |
| ہندی،مراتھی، گجراتی                                     | شود شو بچار پوجن پدهنی           | ☆ |
| ہندی،مراٹھی، گجراتی                                     | يوگ درش پرتگش انو بھوت و یا کھیا | ☆ |
| انگریزی                                                 | گلورش آف بوگ                     | ☆ |
| ہندی                                                    | النساكاسوروب                     | ☆ |
|                                                         | آ ڈیوکیسٹس پ                     |   |
| ہندی، گجراتی،مراکھی،انگریزی                             | يتهارته گيتا                     | ☆ |
|                                                         | امرت وانی (سوامی جی کے منہ       | ☆ |
|                                                         | سے نگلی امرت وانیؤ ں کا          |   |
| קינגט                                                   | مجموعه: ا .Vol تا 55 الا تك      |   |
| <i>ېند</i> ى                                            | گرووندنا (آرتی)                  | ☆ |
|                                                         | آ دي سي روي (MP3)                |   |
| ہندی، گجراتی، مراتھی، انگریزی، جرمن                     | يتهارته گيتا                     | ☆ |
| ہندی                                                    | امرت وانی                        | ☆ |
|                                                         |                                  |   |

### تمام حقوق مصنف

اس کتاب کے کسی بھی حصے کی اشاعت، رکارڈ نگ بقل کی اشاعت یا ترمیم مصنف کی اجازت کے بغیر کرنے کی مناہی ہے۔









# گرو ـ وندنا

"اوم شری سَدُگُرُودِیو بهگوان کی جئے

جَئْے سَدُگُرودیوم، پَرُمَا نَنُدم، آمَرُ شَریرمُ آویکاری نِرِكُ رُنرُمُلمُ دَهرى استهولَمُ ، كاتَن شُولَمُ بهَوبهارى صورت نِجُ سُوُهَمُ ، كَالِمَلُ كهوهمُ ، جَنَمَنُ موهن چهوى بهارى آمراپور وَاسى ، سب سكُهرَاشى ، سَدا ايّكُ رس نِرُويكَارى آنوبه و گمبهیرا، متبی کے دِهیرَا، اَلکه فقیرَا اَوتاری يوگى ادهيستها، تركال درشا، كيول پد آنندكارى چِترُكُوتُهي آيو، آدويت لكَهايُو، آنوسُويَا آسَنُ مَارى شرى پَرمُ هنس سَوامى، آنُتَريَامى ، هيس بَرُنَامى سنسارى هَـنُسَـنُ هِتُ كَارِي جِلَّ ، پِكُودَهارِي، كُروَ پَرُهَارِي ٱپُكارِي سَتُه پَنُته چلایو بهَرَمُ مِتَایو رُوُپ لکهایو کَرُتاری يه شِشَى هے تيرو ، كَرَتُ نِيهُ وُرُو، مُوْپَرُ هِروپَرُن دَهارِي ھے سدگر و----- بھاری





में सोक्षार्थ जगत् हितास ری سوای پر مانند جی مهاراج (پرم بنس جی) تاریخ پیدائش:شهر مهبت وکرم ۱۹۲۹(۱۹۱۱) مهاپریان جیکسٹھ شکل ۲۰۲۷ (۲۳۲ه/۱۹۹۹) پرم ہنس آشرم انسوئیا (چتر کوٹ)







## گیتانمام انسانو**ں کی** دینی شریعت ہے! - ولی دیویاس

شری کرشن کے دور کے ولی ویدویاس سے پہلے کوئی بھی شریعت کتاب کی شکل میں دستیاب نہیں تھی ۔ شنیدہ علم حاصل کرنے کی اس رسم کو توڑتے ہوئے انہوں نے چاروید، برہم سر ،مہابھارت ، بھا گوت اور گیتا جیسی کتابوں میں پہلے سے اندوختہ پس انداز مادی اور روحانی علم کے ذخیرہ کی تدوین کر آخر میں خود ہی فيصله دياكه '' सर्वो पनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन ا پنیشد وں کی تمثیل گایوں کے دودھ کوشری کرش نے دوہا)سارے ویدوں کی جان ا پنشدوں کا بھی جو ہر ہے گیتا، جسے گو یال شری کرش نے دوہااور بے قرار ذی روح کوروح مطلق کے دیداراور وسلہ کی حالت سے دائمی سکون کے مقام تک پہنچایا۔اس عظیم انسان نے اپنی تصنیف میں سے گیتا کوشریعت کا نام دیتے ہوئے حمد وستائش کی اور کہا'' गीता सुगीता कर्तव्या' گیتا ا پھی طرح مطالعہ (غور وفکر کر کے ) دل سے قبول کرنے کے قابل ہے۔جو بندہ پرورشری كرشن كى پاك زبان سے نكل مواكلام ہے، چردوسرى شريعتوں كوفرا ہم كرنے كى كياضرورت

ر المخربخ الم المخربخ الم الموات الم الموات الم المخربخ الم الموات الم المعلم الم الموات الم المعلم الم المعلم ا

لیعنی ، ایک ہی شریعت ہے جودیو کی کے پسر بندہ پرورشری کرش نے اپنی پاک زبان سے گایا۔ گیتا ایک ہی قابل حصول دیوتا ہے ، اس گیتا میں جس سچائی کا اظہار کیا وہ ہے روح ۔ سوا روح کے پچھ بھی دائمی نہیں ہے۔ اس گیتا میں اس عظیم جوگ کے مالک نے کس کا ورد کرنے کے لئے کہا؟ اوم ارجن!' اوم کا فانی روح مطلق کا نام ہے۔اس کا ورد کر اور تصور میر ارکھ۔ایک ہی عمل ہے۔ گیتا میں بیان کیا گیا اعلیٰ دیوتا،ایک روح مطلق کی خدمت ۔انہیں عقیدت کے ساتھ اینے دل میں قبول کر۔ لہذا شروع سے ہی گیتا آپ کی شریعت رہی ہے۔

بندہ پرورشری کرش کے بزاروں سال بعد جن عظیم انسانوں نے ایک معبود کوئی بتایا۔
گیٹا کے بی پیغام کو پہنچانے والے ہیں، معبود سے بی دنیاوی، ماورائی سکون کی خواہش، خوف خدا
، لو حید پرسی ۔ یہاں تک لو سبی عظیم انسانوں نے بتایا، لیکن خدائی ریاضت، خدا تک کی دوری
طرکزنا پیمرف گیتا ہی بی پورے طور پرسلسلہ وار محفوظ ہے۔ دیکھیے یہ ملحال تھ گیتا ۔

يَّتَا عَلَى مَقَام بِهِي وَيَنَ فَعَلَمْ اللهِ عَلَى مِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مِقَام بِهِي وَيَى عَلَمُ ا هُو عَلَمْ (विश्व गीरव) خطاب كو حاصل مَعَدَّ يَتَا كَ فَخْرِ عَالِمُ (विश्व गीरव) خطاب كو حاصل مَرْفَعَ وَيَتَا

ادب میں کا ایک و نیا میں جگہ گیتا کی قدرو مزالت ہے، پھڑ بھی یہ کی ند ب یا فرقہ کا ادب میں بن کی ایک کا دب میں بن کی انامی میں ایک کا ایک میں بنا کی انامی میں بنا انسان ہے۔ گیتا تصوف کے لک بھارت کی روحانی امانت ہے۔

الله السيائية في المرابعت كالويق عطا كراو في في فرقد برس اورالو الى جھاڑے كرواج سے پریشان دنیا كے تمام انسانوں كوامن وسكون دینے كى كوشش كریں۔

And the second of the second o



### धर्म सिद्धान्त - एक

(۱) سبھی پروردگارکی مخلوق۔

ममैवांशा जीवलोके जीवभूतः सनातनः।
मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।।१५॥७
- جی انبان خدا کی گلوق ہیں۔

(۲)انسانی جسم کی حقیقت۔

انسانی جیم قبول کرنے والے کوہے۔ (۳)انسان کی صرف دوذاتیں۔

ही ध्रातसर्गी लोके ऽस्मिन् दैव आसुर एव च।
दैवो विस्तरशःप्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रृणु।।१६।६
انسان صرف دوطرح کے بیں دیوتا اور شیطان جس کے دل میں روحانی دولت
(देवी सम्पित) کام کرتی ہے، وہ دیوتا ہے اور جس کے دل میں دنیاوی دولت (आसुरी सम्पित) کام کرتی ہے، وہ شیطان تیسری کوئی ذات کا نئات میں نہیں ہے۔
(۴) ہرمراد خداسے بہل الحصول۔

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्टृवा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक-मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्।। ६।२० مجھے یاد کرلوگ جنت تک کی خواہش کرتے ہیں ، میں انہیں عطا کرتا ہوں ۔مطلب سے گرمب کچھ داحد خداسے مہل الحصول ہے۔ (۵) خدائی قربت سے گنا ہوں کا خاتمہ

अपि चेदिस पापे म्यः सर्वे भ्यः पापकृत्तमः।
सर्वे ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यासि।।४।३६
سارے گناه گاروں سے زیادہ گناہ کر نے والا بھی علم کی شتی سے بلاشبہ یار ہوجائے گا،
(ज्ञान)

अध्यातमज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्धा दर्श नम्
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतो उन्यथा। ११३ १९१
८०७ - كالسلط على برتا وعضر كم عنى على جمّه برورد كاركا بديبي ديدار علم إوراسك علاوه جو و كل كابد بي ديداري علم برورد كابد بي ديداري علم برورد ( मजन ) يادر ( मजन ) كاحق سب كو

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्।
साद्युरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यसितो हि सः।।
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति।
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मै भक्तः प्रणश्यति।।६।३०-३१

بے حد بدگر دارانسان بھی میری یا دکر نے جلد بی دیندار ہوجا تا ہے اور ہمیشہ قائم ودائم رہے والے فقی سکون کو حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا دیندارانسان وہ ہے جو واحد خدا کے لیے وقف

(٨)راوخدا ش في كااختام (नाश)نيس

ने हाभिक् मनाशो उस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।।२।४० اس خودشنای کے مل کا تھوڑ ا برتا کہ بھی آ واگون کے بے صدخوف سے نجات دلانے ई श्वरः सर्व भूतानां हृ दे शे ठर्जु न तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया । । १८ १६ १ خدا جماد نیاوی جانداروں کے دل میں قیام کرتا ہے۔

> तमे व शारणां गच्छ सर्वभावे न भारत। तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यिस शाश्वतम् । १९८ । ६२

پوری عقیدت کے ساتھ اس واحد خدا کی پناہ میں جا،جس کے فضل سے تو اعلیٰ سکون،

دائمی اعلیٰ مقام کوحاصل کرےگا۔

(यज्ञ) 🛴 (।•)

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे।
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुस्वति ज्ञानदीपिते।।४।२७

र्जात्मसंयमयोगाग्नौ जुस्वित ज्ञानदीपिते।।४।२७

र्जात्मिले क्रिक्टि क्रिक्टिक्टि क्रिक्टि क्रिक्टि क्रिक्टि क्रिक्टिक्टिक्टिक्टि क्रिक्टिक्ट क्रिक्टिक्ट क्रिक्टिक्टिक्टि

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे ऽपानं तथापरे।
प्राणापानगती रूद्धवा प्राणायामपरायणाः।।४।२६

بہت سے جوگی نفس آ مد (श्वास) کا نفسِ خارج (प्रश्वास) میں ہون کرتے ہیں اور بہت سے جوگی نفس آ مد جی اس سے آگے کی حالت ہونے پر دوسرتے نفس کی حرکت کو قابو میں کر کے جبسِ دم (प्राणायाम) کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ۔اس طرح ریاضت جوگ قابو میں کر کے جبسِ دم (साधना) کے خصوص طریقہ کا نام یگ ہے۔ اس یگ کو کملی شکل دینا عمل ہے۔ (اا) یک کرنے کا حق

यज्ञशिष्टामृतभाजो यान्ति ब्राह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्त्म।।४।३१ یک نہ کرنے والوں کو دوبارہ انسانی جسم بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لینی یک کرنے کا حق ان تمام لوگوں کو ہے، جنہیں انسانی جسم نصیب ہواہے۔
(۱۲) خدائی دیدار مکن ہے

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेविक्षी उर्जु न । जातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च प्रन्तप।। १९।५४ لاشريك عقيدت كذريع من بديكي ديداركر في مان ونبت بناني كالياركر في مان ونبت بناني كالي

आश्चर्यवतपश्यति कश्चिते न माश्चर्यवद्वदति मधीव चान्यः। आश्चर्यवच्चै नमन्यः श्रृणोति

श्रुत्वापोनं वेव ना चैव कश्चित्।।२।२६ श्रुत्वापोनं वेव ना चैव कश्चित्।।२।२६ श्रुत्वापोनं वेव ना चैव कश्चित्।।। اس لافا فی روح کوکو کی شاذعی جرت انگیز نظر ہے و کھتا ہے بینی بدیم کی دیدار ہے۔ (اسا) روح بی جن ہے، ابدی ہے

अच्छे द्यो ऽयमदाहयो ऽयमक्तो द्यो ऽशो ध्य एव च । नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः व । २०॥२४

روع (الماله ي في ہے ۔ روح ي الدي ہے ۔

(m)) خالن (विद्याता) اورائل کوزریو تخلیق کی گئی کا خات فانی ہے

आब सभ्वनाल्लोकाः पुनसावर्तिनो ऽज्ती।

मामुपेत्य तु कीन्तेय पुनर्जन्म न विद्यतेः।। ६ 19६ خالق (ब्रह्मा) اورائل کے تخلیق کی کی کا بنات ، واوتا اور شیطان دکھوں کا مخزن اور چندروز ہ وفانی ہیں۔

(वेव-पूजा) ديرتاكي مبادت (वेव-पूजा)

कामें स्ते स्ते हं तज्ञानाः ए पद्यन्ते उत्यदे वताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ।। ७।२०

### خواہشات سے جن کی عقل محصور ہے ، ایسے کم عقل انسان ہی معبود کے علاوہ دیگر دیوتا وُں کی عبادت کرتے ہیں۔

ये ऽप्यन्यदे वता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः।
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ।। ६।२३
د يوتا وَل كَي عبادت كرنے والا ميرى ، ي عبادت كرتا ہے \_كيكن يرعبادت غير مناسب
طريقول كى حامل ہے، لہذاختم ہوجاتی ہے \_

कर्षा यन्तः शरी रस्थां भू तग्राममचे तसः। मां चैवान्तः शरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान् । १९७ ।६ صالح عقید تمند دیوتا وک کی عبادت کرتے ہیں ،کیکن ایسے پرستاروں کو بھی توشیطان جان۔ (अधम) بدذات (अधम)

तानहं द्विषतः क्रुरान्सं सारेषु नराधमान्।
क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु।।१६/१६
﴿وَيَكَ كَمْ مُرَرُهُ طُرِيقَةُ كُورٌ كَ كُرِخْيالِي طُرِيقُولِ سے يَكَ كُرَتْمَ بِين، وَبَى ظَالَمُ كَنْهُارُ اللهُ اللهُ اللهُ كَنْهُارُ اللهُ اللهُ اللهُ كَنْهُارُ اللهُ ا

आं मित्ये काक्षारं ब ह्या व्याहरनमामनुं स्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गितम्।। او اوم جولا فانی خالق کل (ब्रह्म) کا تعارف کننده ہے۔ اس کا وظیفہ اور جھا کی قادر مطلق کی یاد مبصر عظیم انسان کی نگہ بانی میں تصور (ध्यान)

کی یاد مبصر عظیم انسان کی نگہ بانی میں تصور (ध्यान)

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघा एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतयश्च भारत।। १५।२० شریعت گتاہے۔ तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यस्थिती। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाईसि।।१६ ।२४ فرض اور تافرض کرتیمین شریعت بی شوت مے، لہذا کیمتا کے مقرر ہ طریقہ سے

> عمل کریں۔ درکر میں۔

(धर्म) <u>ে</u> ১ (।৪)

सर्व धर्मान्परित्यच्य मामेकं शरणं व्रज 119 ६६ د نی تبدیل کوترک کرمحض ایک میری پناه میں ہوجا بینی واحد خدا کے متعلق بطور کلی سپردگی ہی دین کی بنیاد ہے۔ اس خدا کو حاصل کرنے کے مقررہ طریقہ کا عمل ہی دین عمل ہے۔ (باب ۲ شلوک ۱۳۰۰) اور جواسکا عمل کرتا ہے۔ وہ بے حد گنمگار بھی جلد ہی دیندار ہوجا تا ہے۔ (باب ۹ شلوک ۲۰۰۰)۔

(۲۰) دين كوماصل كهان عيروين؟

ब हाणी हि प तिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य व

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ १४।३७

اس لاقانی خدا کی مخالدگی مدائی دین کی اور سلسل سالم یک رنگ مسرت کی مین ہی پناہ مول لیعنی خدا میں محور شدی ان سب کی پناہ کا ہے۔

نوف: = دناا كامارك مذابب كاحقيق چشمه (सत्य धारा) كيتاكي بي اشاعت

### زمانۂ قدیم سے آج تك كے مفكرین كے ذريعه دیئے گئے حقیقت اندوز سلسله وار پيغام

(شری پرم ہنس آشرم جگتا نند ، گرام وپوسٹ ۔برین کچھوا ، ضلع مرزاپور الرّپردلیش) میں اپنی رہائش کے وقت میں سوامی شری اڑگڑ انند جی نے دروازہ کے پاس اس عبارت کو گنگادشہرہ سن ساووا ء کے پاک موقع پر بورڈ برنقش کروایا)
'اوم'

## رهبرعالم بھارت

• کا ننات کی از لی شریعت (गीता ४/१) (गीता ४/१): بھگوان شری کرش نے کہا کہ اس ہمیشہ قایم رہنے والے یوگ کو میں نے ابتدا میں '' آ فتاب'' نے کہا ہمنو سے کہا، جس کے مطابق ایک خدا ہی حق ہے، بزرگتر میں حقیقت ہے، ذرّ ہے اپنے منو سے کہا، جس کے مطابق ایک خدا ہی حق ہے، بزرگتر میں حقیقت ہے، ذرّ ہے درّ سے میں جلوہ گر ہے۔ یوگ سادھنا (عبادت) کے ذریعہ وہ خدا دیدار کمس اور داخلہ کے لیے مکن ہے۔ خدا کے ذریعہ بیان کیا گیاوہ از کی علم ویدک رشیوں (قدیم ترین اولیا) سے کی مسلسل جیوں کا تیوں جاری وساری ہے۔

• قرون ماضی \_ (ویدک رشی ) نرائن سُکُتَ \_ ذرہ ذرہ میں جلوہ گرخدا ہی حق ہے۔ اس کے جاننے کے علاوہ نجات کا کوئی دوسراطریقے نہیں ہے۔ بھگوان شری رام (تیریتا لاکھوں سال پہلے۔رامائن) واحد روح مطلق کی یاد
 کے بغیر جوفائدہ چاہتا ہے وہ جاہل ہے۔

مبطّوان شری کرش ( تقریباً ۲۰۰۵ سال پہلے۔ گیتا) روحِ مطلق ہی حق ہے۔ غور وفکر کی تحیل میں اس ابدی معبود کا حصول ممکن ہے۔ دیوی دیوتاوں کی عبادت جہالت کی دین ہے۔

محضرت موی علیدالسلام (تقریباً ۲۰۰۰ سال پہلے ۔ یبودی دهرم) تم نے خدا عصوبی بنائی ،بت بنایا۔ اس سے خدا ناراض ہے۔ مناجات میں لگ جاؤ۔

• مهاتما جرتفوستر ( تقریباً • • ۲۷ سال پہلے پارسی دهرم ) امرمزدا (خدا) کی عبادت کے ذرایدول میں موجود عیوب کوختم کرو، جو تکلیف کا سبب ہیں۔

مہاور سوامی (تقریباً ۲۹۰۰ سال بہلے جین گرفتھ) روح ہی حق ہے ۔ سخت ریاضت سے اس جنم میں جانا جاسکتا ہے۔

م بہاتما گوتم بدھ ( تقریبا ۱۵۰۰ سال پہلے महापरिनिब्बान सुत्त میں نے اس

• حضرت میسالی علیه السلام ( تقریباً ۲۰۰۰ سال پہلے عیسائی دھرم ) خدا التجا سے حاصل ہوتا ہے۔ میری لینی مرشد کی قربت میں جاؤ،اس داسطے کہ خدائے پسر کہلا وُ گے۔

ذر عن ترے میں جلوہ گرخدا کے سواکوئی قابل عبادت نہیں ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔

٠ آدى شكر آچاريه (١٢٠٠ سال پہلے) دنيا باطل ہے۔ اس ميں حق ہے تو صرف الله

(ہری)اوراس کانام۔

پرم سنت کبیر (۱۰۰ سال پہلے)
 اردو! رام نام اتی در لبھ، اور ن تے نہیں کام
 آ دی مدھہ اوائنہو ، رامہیہ تے سنگرام
 رام سے جنگ کرو، وہی رفاہی ہے۔

राम नाम अति दुर्लभ ,औरन ते नहीं काम। आदि मध्य औ अन्तहूँ, रामहिं ते संग्राम। राम से जंग करो, वही रिफाही है।

٠٠٠گرونا نک (٥٠٠ سال پہلے ) \_ واحد خدا ہی حق ہے لیکن وہ مرشد کی مہر بانی کا

صلہ ہے۔

مسوامی دیا نندسرسوتی (۲۰۰۰ سال پہلے )جاوید، ابدی ، لافانی ، واحدروح مطلق کی عبادت کریں ،اس خدا کا خاص نام اوم ہے۔

مسوامی شری پر مانند جی پرم ہنس (۱۹۱۱–۱۹۲۹ء) پروردگار جب مہربانی کرتے ہیں تو وشمن دوست بن جاتا ہے اور مصیبت دولت ہوجاتی ہے۔خداسب جگہ سے دیکھتا ہے۔ 'اوم'

A TOUR DESIGNATION OF THE PARTY OF THE PARTY

Contract College

# مترجم كقلم سے

ولی و بیرویاس سے پہلے کوئی بھی شریعت کتاب کی شکل میں دستیاب نہیں تھی۔شنیدہ علم کی اس روایت کوتو ڑتے ہوئے انہوں نے چاروید، برہم ستر، مہا بھارت، شری مد بھگود گیتا، جیسی پاک کتابوں میں اندوختہ مادی اور روحانی علم کے ذخیرہ کی مذوین کر آخر میں خود ہی فیصلہ کیا کہ سارے ویدوں کی جان اور اپنیشد وں کا جو ہر ہے' گیتا' اچھی طرح مطالعہ کر کے ول میں بسانے کے قابل ہے، جو بندہ پرورشری کرشن کی پاک زبان سے نکلا کلام ہے۔

درحقیقت الگ الگ نظریات سے گیتا پرتمام تفییری کانھی جا چکی ہیں، جب کہ سب کی واحد بنیاد گیتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جوگ کے ما لک شری کرش نے کوئی ایک ہی بات کہی ہوگی ، پھر اختلافات کیوں؟ دراصل مقرر ایک ہی بات کہتا ہے کین سننے والوں میں جہاں تک رسائی ہوتی ہے، وہیں تک پہنچ پاتے ہیں، لہذا اختلافات دماغی فتورہے،

گیتا کسی خاص انسان ، ذات ، طبقہ ، موقع محل مذہبی تفریقات یا کسی قدامت پرست فرقہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ تمام دنیا کی دائمی دین کتاب ہے۔ یہ خود میں دین کتاب ہی نہیں بلکہ دیگر دین کتابوں میں موجود تھا نق کا پیانہ ہے۔ واحد خدا کے وجود کو بھی قبول کرتے ہیں لیکن اسے حاصل کرنے کا مکمل طریقہ سلسلہ وارصرف گیتا میں ہی موجود ہے جس کی تشریح رزم آشنا ، الل بصیرت قابل احترام سوامی اڑگڑ انند مہاراج کی عقارتھ گیتا 'ہے روحانی ترغیب سے مملی طور پر جو کھا نہوں نے گیتا کے بارے میں سوچا سمجھا اور جانا ، اسی کی قلم بند تحریہ ہے نہ سخارتھ 'گیتا کی بنا پر اس بھی کی تھی بند تحریہ ہے کہ بنا پر اس بھی کی تا میں بیان کئے گئے مفہوم کی سے تحقیق پیش کرنے کی بنا پر اس بھی گانام رکھا ہے' یہ تھارتھ گیتا '

اس روح مطلق کے ماورائی کلام کے مطابق جسم ایک لباس ہے جوتغیر پذیر ہے آپ عورت ہوں خواہ مرد، یہ شکل جسم کی ہے، روح کی نہیں عورت ، مرد کوئی بھی کیوں نہ ہواسی کی پناہ میں آکراعلیٰ شرف کو حاصل کرتا ہے۔ لہذایا دِالٰہی کاحق عورت مرد دونوں کو یکساں ہے۔ یقینی طور پراگرانسان اس تشرق کا مطالعہ کریگا، اس پڑمل پیرا ہوگا تو بلا شبہذات پات، فرقہ پرستی اور مذہبی تفریقات سے نجات پاکر صراط متنقیم کی طرف مائل ہواعلیٰ مقام کو حاصل کرے گا۔

' یتھارتھ گیتا' کامختلف چوہیں زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ یتھارتھ گیتا کی شکل میں اس کا ترجمہ اردوزبان میں پیش خدمت ہے جود یونا گری رسم الخط میں بھی شائع ہے۔

کی زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنا ایک مشکل طلب کا م ہے کیوں کے ہرزبان کا اپنا مزاج، اپنی تربیت، اظہارِ خیالات کا اپنا طریقہ اور تلفظ کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے سوای جی کی ہرایت کے مطابق تشریح کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کرنے کی ناچیز نے اپنی صلاحیت کے مطابق پوری کوشش کی ہے۔ چو تعریفی الفاظ کو بھی لفظ دینے کی کوشش کی ہے۔ جوگ کے مالک شری کرشن ،مرد کا الل ارجن وغیرہ کے صفاتی ناموں کو جسیا کا تیسا لکھا گیا ہے۔

گیتا کا تصوف کوئی سہل نہیں۔ ترجمہ کرنے میں تمام مشکلیں سامنے آئیں ، گر اعلیٰ بزرگ بے حد محتر م سوای جی ہمیشہ اپنے رحم وکرم سے نواز تے رہے ، نظر عطا کرتے رہے جس سے یہ کام مکمل ہوسکا۔ جب میں خود نہ تھا رتھ گیتا 'کا مطالعہ کرنے بیٹھا تو گیتا کی وحدانیت میں میری دلچیسی بڑھتی گئی اور اسکا احساس ہوا کہ نہ تھا رتھ گیتا ایک ایی عظیم دین شریعت کی کتاب ہے جو ہر عام وخاص کو واحد خدا میں راغب کر صراط متنقیم کی طرف مائل کرتی ہے۔ قدرت کومٹا کر، دلوں میں محبت بیدا کر، ذات پات فرقہ وارانہ واعلی اونی کے خیالات کوختم کر انسانیت کا سبتی دے، قومی سے جبی کواعلیٰ بلندی پر پہنچانے میں قادر ہے۔

یتھارتھ گیتااردو کالیتھے شدہ دوسراایڈیش ہے۔ بہت بہت شکر گزار ہوں میں وحیدالحق امام صاحب ساکن ٹونک راجستھان کا جھوں نے'' یتھارتھ گیتااردو'' کافارسی میں ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ۔ متھارتھ گیتا اردو پر نظر خانی کرتے ہوئے پہلے ایڈیشن میں رہی خامیوں کو بھی درست کیا اور ہوئی مخت کے ساتھ پروف ریڈنگ کا کام بھی انجام دیا۔ اس دوسر ہے ایڈیشن میں بھی ان کی تمام کو ششوں کے باوجود خامیوں کا رہ جانا ممکن ہے۔ میں قارئین کرام سے گزارش کرونگا کہ اپنی صلاح اور اصلاح سے نواز نے کی زحمت گوارہ کریں گے تا کہ آنے والے ایڈیشن میں انھیں بھی درست کیا جا سکے سجدہ شکرادا کرتا ہوں اس پروردگار کا ،جس نے میر ہے اس کام میں انی تقویت بخشی۔ حقیقت تو ہے کہ اگر قابل احر ام سوامی جی کی دعا ئیں اور ان کا فضل وکرم نہ ہوتا تو ہے ترجمہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ جو بھے بھی جسیا بھی بن پڑا ہے جس ان کی کرم فرمائی ہے در نہ دین اور ایمان کی باتیں اس عظیم انسان کی باتیں میں نے بیل کے باتیں کی باتیں میں نے کہاں کی باتیں کی باتیں کی باتیں میں نے گیان کی باتیں کی باتیں میں نے گیان کی باتیں میں باتیں کی باتیں کی باتیں میں نے گیان کی باتیں کیان کی باتیں کی باتیں کی باتیں کے کو کو کیا کیان کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیں کیان کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیں کیان کی باتیں کی کے باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیاں ک

#### فقط

خاکسار: - منیر بخش عالم جـ ۱۳۹-نئ کالونی چرک، سون بهدر، یوپی

to a series

## ﴿ فهرست مضامین ﴾

|          |                            |                 | ···        |
|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| صفحه     | مضمون                      | با <i>ب</i>     | اعداد شمار |
| 11-1     |                            | ويباچه          |            |
| r+-10    | غم وشبه جوگ                | پېلابا <u>ب</u> | 1          |
| 10-M     | عملی تجس                   | دوسراباب        | ۲          |
| 110-11   | ترغيب اختثآم عدو           | تيسراباب        | ٣          |
| 164-114  | عملی جوگ کی تشریح          | چوتھا ہاب       | ۴          |
| 141-101  | صارف يگ رب الارباب         | پانچوال باب     | ۵          |
| 191-179  | <i>چوگِ ر</i> ياضت         | چھٹاہاب         | 7          |
| r+4-19r  | علمكمل                     | ساتوال باب      | 4          |
| rrz-r•z  | علم لا فانی اله            | آ تھواں ہاب     | ٨          |
| 10+-11A  | بيداري شهنشا وعلوم         | نوال بإب        | 9          |
| 149-121  | بيان شان وشوكت             | دسوال باب       | 1+         |
| 194-14+  | د بدار مظاہر کا ئنات جوگ   | گیار ہواں باب   | 11         |
| M+V-14V  | علم عقيدت                  | بارموال بإب     | Ir         |
| mrm-m+9  | میدان عالم میدان باب جزجوگ | تير ہواں باب    | 11"        |
| mmo-mr   | تقسيم صفات جوگ             | چود ہواں ہاب    | الذ        |
| m4-m4    | مردِحق آگاہ جوگ            | پندر ہواں باب   | 10         |
| r4r0+    | صفات یز دال واهر من جوگ    | سولہوال ہاب     | צו         |
| r20-r41  | عقیدت اوم تت ست باب جزجوگ  | ستر ہواں باب    | 14         |
| MI-124   | علم ترک ِارادی جوگ         | انھار ہواں باب  | IA         |
| רוץ-דיין | اختثام                     |                 | 19         |

Color and 12 ---



مختلف خیالات سے اور بھی بھی ایک ہی اصول کو الگ ۔ الگ دور اور زبانوں میں

اظهار كرنے سے عام انسان شك وشبيل برجا تا ہے-

تمام تشریحوں کے جے وہ حقیقت بھی ظاہر ہوتی ہے، لیکن خالص معنی والی ایک کتاب ہزاروں تشریحوں کے جے رکھ دی جائے ، تو ان میں یہ پیچا ننامشکل ہوجا تا ہے کہ حقیقی کون ہے؟ موجودہ دور میں گیتا کی بہت ی تشریحت ہوگئی ہیں۔ بھی اپنی اپنی بچائی کا اعلان کرتی ہیں، لیکن گرفتے مقبوم سے وہ بہت دور ہیں۔ بلاشبہ کچھ عظیم انسانوں نے حقیقت کا مشاہدہ بھی کیا گیاں کچھ وجو ہات سے وہ بہت دور ہیں۔ بلاشبہ پچھ عظیم انسانوں نے حقیقت کا مشاہدہ بھی کیا گیاں کچھ وجو ہات سے وہ اسے معاشرہ کے سامنے پیش نہ کرسکے

شری کرش کی خواہش کو لنشیں نہ کر پانے کی بنیادی وجہ ہے دہ ایک جوگ تھے۔شری کرش جسطے کی بات کرتے ہیں، دھیرے دھیرے ان کے نقش قدم پر چلنے والا ، اس سطح پر کھڑا ہونے والا کو کی عظیم انسان ہی لفظ بہ لفظ بنا سکے گا کہ شری کرش نے جس وقت گیتا کی تھیمت دی تھی ، اس

وقت ان کے دلی احساسات کیا تھے؟ دلی احساسات کے سارے خیالات کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ پھوتو بیان میں آپتے ہیں پھاداسے ظاہر ہوتے ہیں اور باقی خالص عملی ہیں۔ جے کوئی راہر وچل کر بی جان سکتا ہے۔ جس مقام پرشری کرش فائز تھے، دھیرے دھیرے چل کر اسی مقام کو حاصل کرنے والاعظیم انسان ہی جانتا ہے کہ گیتا کیا کہتی ہے؟ وہ گیتا کے سطور ہی نہیں دہراتا بلکان کے مفہومات کا بھی اظہار کر دیتا ہے، کیونکہ جو منظر شری کرش کے سامنے تھا، وہی اس موجودہ عظیم انسان کے سامنے تھا، وہی اس موجودہ عظیم انسان کے سامنے تھی ہے۔ لہذا وہ دیکھتا ہے، دکھا دیگا۔ آپ میں جگا بھی دیگا، اس راہ پر چلا بھی دیگا،

بررگوارشری پرم بنس بی عبارای بھی اسی پاید کے عظیم انسان سے ان کے الفاظ اور باطنی رخیت سے بھے گیتا کا جومفہوم ملا، اس کی تدوین میتا (حقیق گیتا) ہے اس میس میراانیا کی قدیم انسان کوائی راست سے میراانیا کی قدیم انسان کوائی راست سے میراانیا کی قدیم انسان کوائی راست سے الگ ہے ، تب تک ظاہر ہے کہ وہ تدبیر کررنا ہوگا ۔ جب تک وہ اس سے الگ ہے ، تب تک ظاہر ہے کہ وہ تدبیر (साधन ) نہیں کرتا ہی کرنا ہوگا ۔ جب تک وہ اس سے الگ ہے ، تب تک ظاہر ہے کہ وہ تدبیر عبی الله اسی عظیم انسان کی قربت میں جائیں الرقائی کرتا ہی کہ اس کی کیرضروز بیٹتا ہے، البذا کسی عظیم انسان کی قربت میں موری سے انہوں نے بیٹیس کہا کہ اس علم کو سے فوری بیان کرنے جارہا ہوں ۔ انہوں نے بیٹیس کہا کہ اس علم کو صرف میں جاؤیور نے طوع سے فدر سے میں جاؤیور نے طوع سے فدر سے حقیق کی گئی میں جاؤیور سے حقیق کی گئی سے فدر سے حقیق کی گئی میں خائی کرتا ہے کہا ہرگیا ہے۔

گتاسلیس منظرت میں ہے۔ اگرالفاظ کے اجزائے تر نبی کی طرف خیال کریں تو گیتا کاڈیادہ تر حصہ آپ بطور خورد انشیس کر سکیس کے لیکن آپ جیسے کا تیسا مفہوم نمیں لیتے بطور مثال شرکی گرش نے صاف صاف کہا۔ یک کاظریق کار ہی عمل ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ بھتی کرنا عمل ہے۔ یک کے مطلب کوصاف کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یگ میں بہت سے جوگ حضرات جان (प्राण) کی ریاح (अपान) میں سپر دگی (हवन) کرتے ہیں، بہت سے ریاح کی جان میں سپر دگی کرتے ہیں، بہت سے ریاح کی جان میں سپر دگی کرتے ہیں بہت سے جوگی جان ۔ ریاح دونوں کوروک کرجس دم میں لگ جاتے ہیں۔ بہت سے جوگی حضرات حواس کی تمام خصائل کو احتیاط کے آگ میں سپر دکرتے ہیں۔ اس طرح تنفس کی فکر، یگ، ہے من کے ساتھ حواس کا احتیاط یگ ہے۔ شریعت کے مصنف نے خود یگ کو بتایا، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ وشنو (पर्वद्गार) کے داسطے سوا ہا بولنا، آگ میں جو، تِل حَمْل کو بتایا، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ وشنو (पर्वद्गार) کے داسطے سوا ہا بولنا، آگ میں جو، تِل کھی کوسپر دکرنا یک ہے۔ جوگ کے مالک نے ایسا ایک لفظ بھی نہیں کہا۔

کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھ نہیں پاتے؟ بال کی کھال نکال کررٹے پر بھی کیوں طرز تقریری آپ کے ہاتھ لگتی ہے؟ آپ اپنے کو حقیق علم سے مُبراہی کیوں پاتے ہیں؟ در حقیقت انسان جنم کے بعد دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو خاندانی دولت، گھر، دکان، زمین جائیداد، عہدہ، عزت، گائے ، بھینس اور شین ، اوزار وغیرہ اسے وراثت ہیں ملتے ہیں۔ٹھیک اسی طرح اس سے پچھ قد امتیں ، رواجیس ، عبادت کے طور طریقے بھی وراثت میں مل جاتے ہیں تینتیس کروڑ دیوی و روتا تو بھارت میں بہت پہلے شار کئے گئے ہے۔ دنیا ہیں ان کی بے شارشکلیں ہیں۔ بچہ جیسے جیسے برا ہوتا ہے اپنے والدین، بھائی بہن، پاس پڑوس میں ان کی عبادت و کھتا ہے۔خاندان میں مروجہ عبادت کے طور طریقے کی مستقل نشان کی چھایا سے دماغ پر پڑجاتی ہے دیوی کی عبادت مروجہ عبادت ملی تو بھوت۔ بھوت رہتا ہے والدین ، بھائی بہن، پاس پڑوس میں اس کے دماغ پر پڑجاتی ہے دیوی کی عبادت ملی تو بھوت ۔ بھوت رہتا ہے والدین دول کو کئی کرشن اور کوئی کی تھی تسیب (ہو کہ انہ ہو کہ کہ کے خور نہیں سکتا۔

ایے گراہ انسان کو گیتا، جیسی افادی شریعت مل بھی جائے، تو دہ اسے نہیں سمجھ سکتا باپ
دادوں کی دولت کو شاید وہ چھوڑ بھی سکتا ہے ۔ لیکن ان قدامتوں اور مذہبی مسائل کو نہیں
سلجھا سکتا ۔ آباء واجداد کی دولت کو چھوڑ کر آپ ہزاروں میل دور جاستے ہیں لیکن دل ود ماغ میں
نقش یہ قدامت پرست خیالات وہاں بھی آپ کا پیچھانہیں چھوڑ تے آپ سرقلم کر کے تو الگ رکھ
نہیں سکتے ۔ لہذا آپ حقیقی شریعت کو بھی انہیں قدامتوں، رسم ۔ رواجوں، مسلمات اور عبادت

كے طور طريقوں كے مطابق ڈھال كرو كھنا جاہتے ہيں اگران كے مطابق بات بنتى ہے ، بات جیت کا سلسلہ بنتا ہے، تو آپ اسے سیح مانتے ہیں اور نہیں بنتا ہے، تو غلط مانتے ہیں اسی لئے آپ گیتا کاراز نہیں سمجھ پاتے۔ گیتا کاراز،راز ہی بنکررہ جاتا ہے اِس کے حقیقی جا نکار عابدیا مرشد کائل ہیں دہ بی بتا کتے ہیں کہ گیتا کیا کہتی ہے۔ بہیں جان سکتے سب کے لئے آسان طریقہ یمی ہے کہاہے کی عظیم انسان کی قربت میں سمجھیں،جس کے لئے شری کرش نے زور دیا ہے۔ گتاکسی مخصوص انسان ، ذات ، طبقه ، فرقه ، دوریاکسی قدامتی فرقه کی کتاب نہیں ہے بلکہ بیساری دنیا کی ہردور کی کتاب شریعت ہے۔ لیہ ہر ملک ہر ذات اور ہرسطے کے ہرعورت مر د کے لئے سب کے لئے ہے۔ صرف دوسروں سے سکریاکس سے متاثر ہوکرانسان کوابیا فیصلہ نہیں كرناجائ جسكاار سيدهاس كفودك وجوديرية تامويهلي سے جلى آر بى ضد كے خيال سے آزاد ہوکر سچائی کی تحقیق کرنے والوں کے لئے پیمارفوں سے تعلق رکھنے والی کتاب روشنی کی مینارہے۔ ہندوؤں کا اسرارہے کہ وید ہی شبوت ہے۔ وید کامعنی ہے علم قادر مطلق کی جا نکاری \_روح مطلق نه نسکرت میں ہے نہ سکیتا وں (وید سے تعلق رکھنے والے مجموعے) میں۔ کتابیں تو محض اس کے لئے اشاریہ ہیں۔وہ در حقیقت دل میں بیدار ہوتا ہے۔

نے کہا کہ، اگر میں برہمن عارف ہوں تو وید مجھے قبول کریں۔ ویدوشوا متر کے دل میں اتر آئے جو خصر طا ہز ہیں تھا، طا ہر ہو گیا یہی وید ہے، نہ کہ کتاب۔ جہاں وشوا متر رہتے تھے، وہاں ویدر ہتا تھا۔

یکی شری کرش بھی گہتے ہیں کہ دنیالا فانی پیپل کا درخت ہے، اوپر قادر مطلق جس کی جڑا اور نیچے تمام قدرتی تخلیقات شاخیں ہیں۔ جواس قدرت کا خاتمہ کر کے روح مطلق کو جان لیتا ہے، وہ ویدوں کا عالم ہوں۔ لہذا قدرت کے اشاعت اور اختیام کے۔ ارجن! میں بھی ویدوں کا عالم ہوں۔ لہذا قدرت کے اشاعت اور اختیام کے۔ ساتھروح مطلق کے احساس کا نام ویڈ ہے یہ احساس خدا کی دین ہے لہذا وید انسان کی پہنے کے باہر کہا جاتا ہے۔ عظیم انسان انسانی وائر ہُ حد کے باہر ہوتا ہے، اس کے وسلہ سے روح مطلق ہی بولتا ہے۔ اس کے وسلہ سے روح مطلق ہی بولتا ہے۔ افاظ کے ملم کی بنیاد پر ان کے الفاظ میں پوشیدہ حقیقت کو پر کھا نہیں جاسکتا۔ انہیں وہی جان پاتا ہے، جس کی بنیاد پر ان کے الفاظ میں پوشیدہ حقیقت کو پر کھا نہیں جاسکتا۔ انہیں وہی جان پاتا ہے، جس کی بنیاد پر ان کے الفاظ میں بوشیدہ حقیقت کو پر کھا نہیں جا سکتا۔ انہیں وہی جان پاتا ہے، جس کی بنیاد بر ان کے الفاظ میں بوشیدہ حقیقت کو پر کھا نہیں جا سکتا۔ انہیں وہی جان پاتا ہے، جس کی بنیاد بر ان کے الفاظ میں بوشیدہ حقیقت کو پر کھا نہیں جا سکتا۔ انہیں وہی جان پا تا ہے، جس کی بنیاد بر ان کے الفاظ میں بوشیدہ حقیقت کو پر کھا نہیں جا ہر (Non-Person) کی حالت کو پایا ہو، جس کا انسان (تکتر) الدمیں جذب ہو چکا ہو۔

 رس کے سمندر سے بیدا ہوا، اپنشدوں کے نوشاب کامکمل جو ہرہے۔

اسی طرح ہرایک عظیم انسان ، جوعضراعلیٰ کو حاصل کر لیتا ہے ، خود میں کتاب شریعت ہے۔ اس کے کلام کا مجموعہ دنیا میں کہیں بھی ہو، شریعت کہلاتی ہے ۔لیکن چند مذاہب کے ماننے والوں کا کہنا ہے ہے کہ' جتنا قرآن پاک میں لکھا ہے اتنا ہی حق ہے ابقر آن نہیں نازل ہوگا۔''
''عیسائی سے پیلیفین کئے بغیر جنت نہیں مل سکتی وہ خدا کا اکلو تا بیٹا تھا، اب ایساعظیم انسان نہیں ہوسکتا ''یان کی قدامتی سوچ ہے اگر اسی عضر کو ظاہر کر لیا جائے ، تو وہی بات پھر ہوگی۔

' گیتا'عالمگیر ہے۔ دین کے نام پر مروجہ دنیا کی تمام شریعتوں میں گیتا کا مقام بے مثال ہے بیخود میں کتاب شریعت ہی نہیں بلکہ دیگر مذہبی کتابوں میں پوشیدہ سچائی کا بیانہ بھی ہے گتاوہ کسوئی ہے جس پر ہرایک مذہبی کتاب میں وُ هندلا سے اجا گر ہواٹھتا ہے۔ایک دوسرے کے مخالف بیانات کاحل نکل آتا ہے ہرایک مذہبی کتاب میں دنیا میں جینے کھانے کافن اور مذہبی روش کے طور طریقوں کی افراط ہے۔ زندگی کودکش بنانے کے لئے انہیں کرنے اور نہ کرنے کے دلچیپ کیکن خوفناک بیانات سے مذہبی کتابیں بھری پڑی ہیں۔مذہبی طور طریقوں کی اسی روش کو عوام دیں سجھنے لگتے ہیں زندگی گزارنے کے فن کے لئے تیار شدہ عبادت کے اصولوں میں دورِ زمانہ اور حالات کے مطابق بدلا وَقَدْرتی ہے مذہب کے نام پرساج میں جھگڑ ہے کی واحدوجہ یہی ہے۔ گیتا 'ان کمحاتی انتظامات سے اوپر اٹھکر روحانی شکیل میں قائم کرنے کاعملی غور وفکر ہے۔ جس کاایک جھی شلوک مادی زندگی بسر کرنے کے لئے نہیں ہے۔اس کا ہرایک شلوک آپ سے باطنی جنگ عبادت کی مانگ کرتا ہے۔ غیر متند مختلف مذہبی کتابوں کی طرح یہ آپ کو جنت یا دوزخ کی مشکش میں پھنسا کرنہیں چھوڑتی ، بلکہ اس دائمیت کا حصول کراتی ہے۔جس کے پیچھے زندگی اورموت کی قیرنہیں رہ جاتی ۔اٹھ کر روحانی تنکیل میں قائم کرنے کاعملی غور وفکر ہے، جس کا ایک بھی شلوک مادی زندگی بسر کرنے کے لئے نہیں ہے۔اس کا ہرایک شلوک آپ سے باطنی جنگ ٔ عبادت ٔ کی ما نگ کرتا ہے۔غیر متند مختلف مذہبی کتابوں کی طرح بیآپ کو جنت یا دوزخ

کی شکش میں پھنسا کرنہیں جھوڑتی ، بلکہ اُس دائمیت کا حصول کر اتی ہے، جس کے بیچھے زندگی اور موت کی تیزنہیں رہ جاتی۔

ہرایک عظیم انسان کا اپنا انداز اور پچھاپنے خاص الفاظ ہوتے ہیں۔ جوگ کے مالک شری کرشن نے بھی گیتا میں دعمل گی۔ نسل ، ابن الغیب ، جنگ میدان ،علم وغیرہ الفاظ پر بار بار زور دیا ہے۔ ان الفاظ کا اپنامفہوم ہے اوران کے دہرائے جانے میں ان کی اپنی خوبصورتی ہے۔ ہندی ترجمہ میں ان الفاظ کو اسی مفہوم میں لیا گیا ہے اور ضروری جگہوں کی تفسیر بھی کی گئی ہے۔ گیتا کے دکش مندرجہ ذیل سوالات ہیں ، جن کامفہوم جدید معاشرہ کھوچکا ہے۔ وہ اسطرح ہیں جنہیں آپ یہ تھارتھ گیتا 'میں یا کیں گئے۔

ا: - شرى كرش \_ جوگ كے مالك تھے

۲:- حق روح می حق ہے

m:-ابدی\_روح ابدی ہے،خداابدی ہے۔

भ:-ابدى دين\_(सनातन धर्म)روح مطلق سے ملانے والاطريق عمل ہے۔

۵: -جنگ \_روحانی اوردینوی دولتوں کی تصادم جنگ ہے سے باطن کے دوخصائل ہیں ۔ان کاختم

ہوجاناانجام ہے۔

۲:-میدان جنگ بیانیانی جسم اور من کے ساتھ حواس کا ہجوم میدان جنگ ہے۔

2: علم \_رورِ مطلق كى بديبى جا نكارى علم ہے-

٨ - جوگ \_ دنیا کے وصل و جرسے عاری غیر مرکی خداسے نسبت بنا لینے کا نام جوگ ہے۔

9: - علمی جوگ عبادت ہی عمل ہے۔اپنے پر منحصر ہو کرعمل میں لگ جانا <sup>دعل</sup>می جوگ ہے۔

۱۰:- بغرض عملی جوگ فدار منصر موكر ،خودسپردگ كساته عمل مين لگ جانا بغرض عملي

جوگ ہے۔

ا :- شری کرش نے سحق کواجا گر کیا؟ شری کرش نے اس حق کواجا گر کیا، جس کو بصرانسانوں

نے پہلے دکھ لیا تھا اور متقبل میں بھی دیکھیں گے۔ ۱۲:- بیگ ر ریاضت کے خاص طریقہ کا نام' بیگ ہے۔ ۱۳: -عمل ۔ بیگ کو عملی شکل دینا ہی دعمل ہے۔

۱۶: نسل عبادت کا ایک ہی طریقہ، جس کا نام عمل ہے جس کو چار درجات میں بانٹا ہے، وہ ہی چارنسلیں ہیں۔ سیایک ہی ریاضت کش کے او نچے درجات ہیں، نہ کہذا تیں۔ ۱۵: - دوغلہ راو خدامیں بھٹک جانا، ریاضت میں شک وشبہہ کا پیدا ہوجانا دوغلہ ہے۔ ۱۷: - انسانی درجات ساطن کر خدمائل کی مطابق از الدرد خطرح کر ہوں تر ہوں۔ ایک

۱۷:-انسائی درجات -باطن کے خصائل کے مطابق انسان دوطرح کے ہوتے ہیں -ایک فرشتوں جیسا، دوسرا شیطانوں جیسا یہی انسان کی دوذ اتیں ہیں جن کا تعین خصائل کے مطابق کیاجا تاہے یہ خصائل کم دبیش ہوتے رہتے ہیں۔

ا:-فرشته-دل کی دنیا میں خدائی نور حاصل کرانے والی صفات کا انبوہ ہے۔ باہری دیوتا وَل
 کی عبادت جہالت کی دین ہے۔

۱۸:-اوتار-انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ یا ہر نہیں۔

19: - عظیم الثان دیدار ـ (विराट वर्शन) جوگی کے ول میں خدا کے ذریعہ عطا کیا گیا احساس ہے -خداریاضت کشوں میں خودنظر بن کر کھڑ اہو تبھی دیدار ہوتا ہے۔

۲۰: - قابل عبا دت اله ـ واحداعلی ترین خداہی ، قابل عبادت دیوتا ، ہے ۔ اسے تلاش کرنے کی جگہ دل کی دنیا ہے اس کے حصول کا (مصدر )اسی غیر مرئی شکل میں موجود دحصول والے عظیم انبانوں کے ذریع ممکن ہے ۔

ابان میں سے جوگ کے مالک شری کرشن کی حقیقی شکل کو بچھنے کے لئے باب تین تک آپ کومطالعہ کرنا ہوگا اور باب تیرہ تک آپ پوری طرح سمجھنے لکیس کے کہ شری کرشن جو گی تھے۔ باب دوسے بی سچائی صاف صاف سامنے آ جائے گی۔ ابدی اور حقیقت ایک دوسر نے کے تکملہ بیں ، یہ باب دوسے بی ظاہر ہوگا ، ویسے یہ سلسلہ پورا ہونے تک چلے گا۔ جنگ کی شکل کمیا ہے باب چارتک پہنچتے کہنچتے ظاہر ہونے لگے گی، ویسے باب سولہ تک اِس پرنظر رکھنی چاہئے، میدان جنگ کے لئے باب تیرہ بار ہادیکھیں۔

'علم' باب جارے ظاہر ہوگا اور باب تیرہ میں اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ بدیہی دیدار کا نام' علم' ہے۔'جوگ' باب چھ تک آپ سمجھ سکیں گے، ویسے آخر تک جوگ کے مختلف حصول کی تشریح ہے۔ 'علمی جوگ' باب تین سے چھ تک ظاہر ہوجائے گا۔ آگے دیکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ بغرض عملی جوگ باب دوسے شروع ہوکر بحیل تک ہے۔' یگ کے بارے میں آپ باب تین سے جارتک پڑھیں، صاف صاف طاہر ہوجائے گا

گیتا جنگ روزی کا وساینہیں ، ملکہ زندگی کی جنگ میں دائی فتح کی عملی تربیت ہے البندا کتاب جنگ ہے ، جو حقیقی کا میا بی دلاتی ہے ،لیکن گیتا میں بیان کی گئی جنگ ،تلوار ، کمان ، تیم ،گرز اور پھاوڑے سے لڑی جانے والی دنیوی جنگ نہیں ہے اور نہ اِن لڑا ئیوں میں حقیقی کا میا بی مضمر ہے، یہ نیک وبد خصائل کی جنگ ہے، جن کے مشابہت بیان کرنے کارواج رہاہے، وید میں اندر اور ویژر میں اندر اور ویژر میل اور جہالت پرانوں میں دیوتاؤں اور اسوروں کی جنگ ، جنگی داستانوں (رزمیات) میں رام اور راون ، کورؤں اور پانڈوں کی جنگ کوئی گیتا میں میدان دین ( क्र हिन्न) روحانی دولت ودنیوی دولت، ہم ذات اور غیر نسلی نیک صفت اور برصفت کی جنگ کی گئے ہے۔

म्दर्ध प्रशान प्राचित प्राचि

اسی جسم کے اثناء میں باطن کے دو خصائل قدیمی ہیں۔ روحانی دولت اور دینوی دولت دروحانی دولت میں ہیں۔ روحانی دولت میں ہے۔ تواب کی شکل میں پانڈواور فرض کی شکل میں گنتی ۔ تواب صادر ہونے سے پہلے انسان جو کچھ بھی فرض سمجھ کر کرتا ہے اپنی سمجھ سے وہ فرض ہی ادا کرتا ہے ، لیکن اُس سے فرض کی ادا کیگی ہوتی نہیں کیونکہ نیکی کے بغیر فرض کو سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔ گنتی نے پانڈو سے تعلق ہونے سے پہلے جو کچھ بھی حاصل کیا، وہ تھا ہوں ہوں تا عمر کنتی کے اولا دسے لڑتارہ گیا۔ پانڈوکا اسیر الفتح رشمن اگر کوئی تھا، تو وہ تھا کر ٹر نہوں 'جو کو گونت کے اولاد سے کر قادت کی این اور کا سیر الفتح رشمن اگر کوئی تھا، تو وہ تھا کر ٹر نہوں 'جو کو گونت کے اولاد سے کر قادت کی این کر ٹر نہوں کو گور فت

میں لینے والا ہے، جس میں روایتی قدامتوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ عبادت کے طور طریقے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ نیکی صادر ہونے پردین کی تمثیل 'پھشٹھر ، شق کی تمثیل ، ارجن، احساس کی تمثیل ، شہدیو، پاکیزگ کی تمثیل ' الاہما 'جسم ہیں اطبیت کی تمثیل ' کاشی راج ' فرض کے ذریعے دنیا پر فتح ' کنتی بھوج ' وغیرہ معبود کی طرف میں المیت کی تمثیل ' کاشی راج ' فرض کے ذریعے دنیا پر فتح ' کنتی بھوج ' وغیرہ معبود کی طرف راغب دماغی خصائل کاعروج ہوتا ہے، جن کا شارسات اچھو ہیڑی فوج ہے ہوتا کی فاصلہ حقیقی نظریہ سے جس کا بندو بست ہے وہ ہے روحانی دولت حقیقی دین روح مطلق تک کا فاصلہ طے کرانے والے بیسات زینے ، سات سطور ہیں ، نہ کہ کوئی خاص اعدادِ شار، (در حقیقت خصائل کے شار ہیں۔

دوسرى طرف ہے ميدان عمل ، جس ميں دس حواس اور ايك من گيارہ اچھو ہيڑى قوج ہے۔ من وحواس سے مزین نظریہ سے جن کی بناوٹ ہے، وہ ہے دنیوی دولت جس میں ہے جہالت کی تمثیل، دھرت راشر، جو حقیقت کوجانے ہوئے بھی نابینا بنار ہتا ہے،اس کی ہمسفر ہے، گاندهاری، \_جسی بنیاد والی خصلت \_ إسکے ساتھ ہیں \_فریفتگی کی تمثیل ،در پودھن ، بدعقلی کی تمثیل، دورشاس ،غیرنساعمل کیتمثیل कार्ण ، شک کیتمثیل ، تھیشم ، شرک کیتمثیل ، دروڑ جارہیہ، د نيوي رغبت كي تمثيل ، اشوت تقام ، برعكس كي تمثيل ، وي كرز الكمل ، رياضت مين مهر باني كي تمثيل كرپاچارىداور إن سب كے چ جاندار كى تمثيل فيدر كى جور بتاہے جہالت ميں كيكن نظر جميشہ پاندووں پڑی ہے، تواب کی بنیاد پر کھڑی خصلت پر ہے، کیونکہ دوح اعلیٰ معبود کا خالص حصہ ہے۔ اس طرح د نیوی دوات مجی لا محدود ہے۔ میدان ایک ہی ہے۔ جسم، اِس میں جنگ کرنے والے خصائل دو ہیں ۔ ایک دنیا میں یقین دلاتی ہے، نیچ کمینی شکلوں (योनियों) کی وجہ بنتی ہے، تو دوسری اعلی انسان پروردگار میں یقین اور داخلہ دلاتی ہے، مصرعظیم انسان کی سرپرتی میں دھیرے دھیرے ریاضت کرنے برروحانی دولت کی ترقی اور دنیوی دولت کا ہرطرح سے خاتمہ ہوجاتا ہے۔ جب کوئی عیب ہی نہیں رہائ پر ہرطرح سے بندش اور بندش شدہ من کی بھی تحلیل

ديپاچه

ہوجاتی ہے تو روحانی دولت کی ضرورت ختم ہوجاتی ہے ۔ ارجن نے دیکھا کہ کوروؤں کے پیر وکے بعد پانڈوؤں کے پیر وجوجنگوبھی جوگ کے مالک میں تحلیل ہورہے ہیں تحلیل کے ساتھ روحانی دولت بھی تحلیل ہوجاتی ہے، آخری دائی متیجہ نکل آتا ہے۔ اِس کے بعد عظیم انسان اگر کچھ کرتا ہے، تو صرف ایخ تابعین کی رہنمائی کے لئے ہی کرتا ہے۔

رفاہ عام کے اِسی خیال سے عظیم انسانوں نے لطیف دلی احساسات کا بیان انہیں مسحکم شکل دیے کر کیا ہے۔ گیتا بحروں سے وابستہ ہے، قواعد کے بیانے پر متحکم ہے، کیکن اِس کے كردار تمتيلي بين، شكل سے مبر ا، ليا قتوں ميں محض مُشكل بيں۔ گيتا كي شروعات ميں تيس چاليس كردارول كے نام لئے گئے ہيں۔ جن ميں نصف اور نصف غير نسلي ہيں، پچھ پانڈوؤں كے ہمنواہیں، پچھکوروؤں کے بیروکار، دنیا کواپنے عظیم الشان دیدار کے وقت اِن میں سے جیار۔ چھ دوبارہ نام آئے ہیں، ورنہ پوری گیتا میں ان ناموں کا ذکر تک نہیں ہے محض ایک ارجن ہی ایسا کردارہے، جوازاول تا آخر جوگ کے مالک کے سامنے ہے، وہ ارجن بھی محض لیافت کا شبیہہ ہے، نہ کہ کوئی خاص انسان ، گیتا کی شروعات میں ارجن دائمی خاندانی روایات کے لئے پریشان ہے، کیکن جوگ کے مالک کرشن نے اِسے جہالت بتایا اور ہدایت دی کدروح ہی برحق ہے، جسم فانی ہے، اس لئے جنگ کر، اس ہدایت سے پی ظاہر نہیں ہوتا کہ ارجن کو روؤں کو ہی مارے، پانڈوؤل کے ہمنو ابھی جسم والے ہی تو تھے، دونوں طرف کے لوگ عزیز ہی تو تھے، پچھلے تا ثرات كى بنياد والاجهم كياتي سے كالنے پرختم ہوسكے گا، جبجسم فانى ہے جسم كا وجود ہے ہى نہيں تو ارجن کون تھا؟ شری کرش کس کی حفاظت میں کھڑے تھے کیا کسی جسم والے کی حفاظت میں کھڑے تھے۔ شری کرش نے کہا، جوجسم کے لئے محنت کرتا ہے، وہ گنا ہوں سے بھری زندگی والا جاہل

بے کار بی جیتا ہے اگر شری کرش کسی جسم رکھنے والے کی ہی حفاظت میں کھڑے ہیں تب تو وہ بھی . کج فنم ہیں ، بے کا رہی جینے والے ہیں ، در حقیقت عشق ہی ارجن ہے۔

عاشق کے لئے عظیم انسان ہمیشہ کھڑے ہیں ، ارجن شاگردتھا اور شری کرشن ایک م شد کامل تھے، بجز وانکساری کے ساتھا کس نے کہاتھا کہ، دین کی راہ میں فریفتہ ذہن میں آپ سے عرض کرتا ہوں ، جوشرف (اعلیٰ افادی) ہو، وہ نصیحت مجھے دیجئے ،ارجن! امتیاز چاہتا تھا ، دنیوی (مادّی چیز میں) نہیں! صرف نصیحت ہی مت دیجئے ،سہارادیجئے ۔سنجا لیئے! میں آپ کا شاگر دہوں آپ کی پناہ میں ہوں ، اِسی طرح گیتا میں جگہ ۔ جگہ پر ظاہر ہے کہ ارجن البخی اُئہل ہے اور جوگ کے مالک شری کرشن ایک مرشد کامل ہیں ، وہ مرشد کامل عاشق کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں ،ان کی رہنمائی کرتے ہیں ۔

جب جذباتی طور پرکوئی شخص، قابل احترام مہاراج جی، کے پاس رہنے کا اِسرار کرنے گئا تھا تب وہ کہا کرتے تھے''جسم سے کہیں رہو، دل سے میرے قریب آتے رہو، شج وشام' رام' شیوواوم' کسی ایک دوڑھائی حرف کا وِز دکرواور میری شکل کا دِل میں خیال کرو، ایک من بھی شکل پکڑلو گے، تو جس کا نام یا دِالہٰ ہے، وہ میں شمصیں عطا کردوں گا، اِس سے زیادہ پکڑنے لگو گے، تو دل سے رتھ بان بن کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔''

یاد کے ساتھ جب شکل پکڑ میں آجاتی ہے، تواس کے بعد ظیم انسان اُ تناہی قریب رہتا ہے جہ تناہاتھ۔ پاؤں ، ناک کان وغیرہ آپ کے قریب ہیں۔ آپ ہزاروں کیلومیٹر دور کیوں نہوں وہ ہمیشہ قریب ہیں، من میں خیالات کے اٹھنے سے بھی پہلے وہ رہنمائی کرنے لگ جاتے ہیں، عاشق کی وہ رہنمائی کرنے لگ جاتے ہیں، عاشق کی وہ رہنمائی کرنے سے وابستہ ہوکر بیدار رہتا ہے، ارجن عاشقی کی عاشق کے دل میں وہ عظیم انسان ہمیشہ روح سے وابستہ ہوکر بیدار رہتا ہے، ارجن عاشقی کی

گیتا کے گیار ہویں باب میں جوگ کے مالک شری کرشن کی آب وتاب دیکھنے پر ارجن اپنی معمولی خامیوں کے لئے معافی کی گزارش کرنے لگا کرشن نے معاف کیا کیونکہ التجا کے مطابق شجیدہ ہوکر کیا،ارجن،میری اِس شکل کونہ پہلے کی نے دیکھا ہے اور نہ مستقبل میں کوئی دیکھ سکے گا، تب تو گیتا ہم لوگوں کے لئے بے کار ہے، کیوں کہ اُس دیداری لیافت میں کوئی دیکھ سکے گا، تب تو گیتا ہم لوگوں کے لئے بے کار ہے، کیوں کہ اُس دیداری لیافت ارجن تک محدود تھی، جب کہ اُسی وقت شخید دیکھ رہاتھا، پہلے بھی انہوں نے کہاتھا، بہت سے جوگ حضرات علمی ریاضت سے پاک ہوکر میری مجسم شکل کو حاصل کر چکے ہیں' بالآخر وہ عظیم انسان حضرات علمی ریاضت سے پاک ہوکر میری مجسم شکل کو حاصل کر چکے ہیں' بالآخر وہ عظیم انسان کہنا کیا جا ہے ہیں؟ در حقیقت عشق ہی ارجن ہے، جو آپ کے دل کا خصوصی خیال سے عاری

. સુંદારે તેના છે છ

A STATE OF THE STA

en de la companya de

ديپاچه

ہے، عشق سے عاری انسان نہ اس کے پہلے بھی دیکھ سرکا ہے اور نہ عشق سے خالی انسان مستقبل میں بھی دیکھ سکے گا۔

#### मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा।

किये जोग तप ग्यान विसागा।

المنوا ارجن ایک علامت ہے۔ اگر علامت نہیں ہے، تو گیتا کا پیچھا چھوڑ دیں، گیتا آپ کے لئے نہیں ہے، تو اُس دیدار کی لیا قت ارجن تک ہی محدود تھی۔

باب کے آخر میں جوگ کے مالک فیصلہ دیتے ہیں ،''ارجن' لاشریک بندگی اور

عقیدت کے ذریع کی اس طرح بدی دیدار کیلے (جیسا دیدار تونے کیا) عضر سے ظاہری طور پر جانے کے لئے اور داخل ہونے کیلے بھی مہل الحصول ہوں ۔ الاشریک بندگ عشق کی ہی

پر بو ہے ہے ہے اور اس ہونے میں اس اصول ہوں ۔ لاسریک سل می ہی اصول ہوں ۔ لاسریک سل می ہی اور سری سل می ہی اور س دوسری شکل ہے اور بھی ارد جن کی خود کی شکل بھی ہے۔ارجن راہ رَوکی علامت ہے۔ اِس طرح

گیتا کے گردار بطور علامت ہیں۔ مناسب جگہوں پراُن کی طرف اشارہ ہے۔ معند اور ہے ہون کوئی تاریخی کرشن اور ارجن ، ہوئی موکوئی عالمی جنگ ، گیتا میں مات ی جنگ کا

کی الیافت والا بنایا؟ در حقیقت وسیله لکھنے میں نہیں آتا،سب کھ کا مطالعہ کر لینے کے بعد بھی برتا و کرنایا آن می رہتا و کرنایا آن می رہتا ہے۔ اس کی ترغیب، سخھا رتھ گیتا، ہے۔

شری گردیر نیا ۱۳ جولاتی ۱۹۸۳ء موسل مرشد کایل، رفیق عالم سوالی الرگر انتاز

الم شرى بالتحد

# یتمارته گیتا شری مدبهگودگیتا



धार्मक्षेत्रे कुरूक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय।।१।।

وهرت راشرنے بوچھا۔ " سنجے!میدان وین ۔ (ह न मा अ)،میدان عمل ۔

(कुरक्षेत्र) میں اکٹھاجنگ کی خواہش والی میری اور پائڈو کی اولادنے کیا کیا؟

جہالت کی مثیل دھرت راشر اوراحتیاط کی مثیل سنجے! جہالت من کی اثناء میں رہتی ہے۔ جہالت سے گھر اہوا من دھرت راشر پیدائش نابینا ہے، لیکن تمثیلِ احتیاط سنجے کے وسیلہ سے وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پروردگار ہی حق ہے، پھر بھی جب تک اِس سے پیدائمثیل فریفتگی در یودھن زندہ ہے، اِس کی نظر ہمیشہ کورووں پردہتی ہے، عیوب پر ہی رہتی ہے۔

جہم ایک میدان ہے۔ جب ول کی دنیا میں روحانی دولت کی افراط ہوتی ہے تو بیشم میدان میں روحانی دولت کی افراط ہوتی ہے تو بیشم میدان میں دنیوی دولت کی افراط ہوتی ہے تو بیشم میدان میل میدان میں جاتا ہے ہی کہ اور جب اِس میں دنیوی دولت کی افراط ہوتی ہے تو بید ہی میدان سے بیدانتیوں صفات میں جاتا ہے ہی کہ ایند ہوکر انسان عمل پر اہوتا ہے وہ ایک لحر بھی عمل کئے بغیر نہیں روسکتا ،صفات اُس سے کرالیتی ہیں، نیند میں بھی کام بنر نہیں ہوتا ، وہ بھی تندرست جسم کی محض ضروری خوراک ہے۔ تیوں صفات انسان کو دیوتا سے حشرات الارض تک اجسام میں ہی ہا تدھے ہیں۔ جب تک تدرت اور قدرت سے پیدا صفات زندہ ہیں، تب تک کام کاسلسلہ ہی گارہے گا، البلا اپیدائش اور موت کے سلسلہ والا میدان (ایدان کی اور حیقی وین معبود اور موت کے سلسلہ والا میدان (ایدان کی اور حیقی وین معبود اور موت کے سلسلہ والا میدان (ایدان کی اور حیقی وین معبود اور موت کے سلسلہ والا میدان (ایدان کی الله میدان میدان

میں داخلہ دلانے والے قابل ثواب خصائل (پانڈوؤں) کا حلقہ میدانِ دین ہے۔

تجربہ کارعظیم انسان کی پناہ میں جانے پر اِن دونوں خصائل میں جنگ کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ میدان اورعالم میدان کی جنگ ہے اور یہی حقیق جنگ ہے عالمی جنگوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن اُن میں فتح حاصل کرنے والوں کو بھی دائمی فتح نہیں ملتی ، یوتو آ بسی انتقامات ہیں، قدرت کا پوری طرح خاتمہ کر کے قدرت سے ماورا کے اقتدار کا دیدار کرنا اورا س میں داخل ہونا ہی حقیقی فتح ہے، یہی ایک ایک فیح ہے، جس کے پیچھے شکست نہیں ہے، یہی نجات ہے، جس کے پیچھے شکست نہیں ہے، یہی نجات ہے، جس کے پیچھے آوا گمن کی قیرنہیں ہے۔

اس طرح جہالت سے گھر اہر من ، ضبط نفس کے ذریعہ جانتا ہے کہ میدان اور عالم میدان کی جنگ میں کیا ہوا؟ اب ضبط نفس کے عروج کے مطابق اُسے صلاحیت آتی جائے گی۔

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यू हं दृयों धनस्तदा।
आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्बवीत् ।।२।।
اُلُ وقَّ شَاه در يُورُ صُن فَ صَف آرا يَا مُدُّ ووَل كَي فُوحَ كُود يَهُ كُردُ رُرُّ اچِاريه كَرْرِيبِ

شرک کابرتاؤہی درڑا جارہے ہیں۔ جب علم ہوجاتا ہے کہ ہم اعلیٰ معبود سے جدا ہوگئے ہیں (یہی دوئی کا احساس ہے) وہاں اُس کے حصول کے لئے تڑپ پیدا ہوجاتی ہے تہجی ہم مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ دونوں خصائل کے بچ یہی اولین مرشد ہے۔اگر چہ بعد کے مرشد جوگ کے مالک شری کرشن ہوں گے جو جوگ کے حامل ہوں گے۔

شاہ در کودھن علامہ دروڑ کے قریب جاتا ہے۔ تمثیل فریفتگی در کیودھن فریفتگی تمام مصیبتوں کی جڑ ہے، شاہ ہے۔ در بودھن، دُر، یعنی عیب دار، بودھن، لینی وہ دولت، روحانی ہی دائکی دولت ہے۔ اُس میں جوعیب پیدا کرتی ہے، وہ ہے فریفتگی، یہی قدرت کی طرف کھینچی ہے دائر قیم کے لئے ترغیب بھی عطا کرتی ہے۔ فریفتگی ہے، جھی تک پوچھنے کا سوال بھی ہے ورنہ اور حقیقی علم کے لئے ترغیب بھی عطا کرتی ہے۔ فریفتگی ہے، جھی تک پوچھنے کا سوال بھی ہے ورنہ سجی مکمل ہی ہیں۔

لہذاصف آرا پانڈوؤں کی فوج کود کھے کریعنی ثواب سے رواں مزین ہم ذات خصائل کومنظم دیکے کرتمثیل فریفتگی دُریودھن نے اول معلم دروڑ کے قریب جاکر پیرگز ارش کی ۔ पश्यै तां पाण्डु पुत्राणामाचार्य महतीं चमू म् ।

व्यूढां दुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता।।३।।

اے علامہ!اپنے شمجھدارشا گرددرو پدکے پسردھرشٹ دُومن کے ذریعہ صف آرا کھڑی کی ہوئی پانڈوں کی اولا د کی اِس بہت بڑی فوج پر نظر ڈالیئے۔

دائی متحکم مقام میں عقیدت رکھنے والا شتحکم من ہی دھرشٹ دُومن ہے۔ یبی تواب سے لبریز خصائل کا رہبر ہے۔ । साधन कठिन न मन कर टेका وسیلہ مشکل نہیں من کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔اب دیکھیں فوج کی وسعت۔

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि। युयुधानो विराटश्च दुपदश्च महारधः।।४।। إِس فُوحَ يُل الهُومَ عَلَيْم معبود مِين مقام دلائے والے، احساس کی تمثیل (بھیم) عشق کی تمثیل ارجن کی طرح تمام سرباز بهادر، جیسے یا کیزگ کی تمثیل सात्यिक ' विराट' مرجگہ خدائی نظارہ کاعقیدہ، مردمیدان شاہ دروبدیعنی مشحکم حالت اور۔

्धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान। पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः।।५।।

' मुष्टकेतुं ' غِرِ مِرْ الرَّل فَرَضُ चेकितान' جَهَال بَهِي جائے وہاں سے ذہن و کھینج کر معبود علی ساکن کرنا ' काशिराजः' جسم کی تمثیل کاشی میں ہی وہ اقتدار ہے ، काशिराजः ' काशिराजः طرح کا قائم جسم ) कारज (حواس کے کاروبار سے وابسة لطیف جسم ) معرف حواس کے موضوعات سے مبرا کیکن غرورہ مزین لطیف بھی لطیف جسم ) اجسام ' پرفتح دلانے والا سے مبرا کیکن غرورہ من نیا پرفتح، انسانوں میں افضل ، (शिष्ट) یعنی صدافت کا سلوک۔

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् । सौभद्रो द्रौपरेयाश्च सर्व एव महारथाः । ६।।

اور جھاکش، युधामन्य بنگ کے مطابق من کاعقیدہ، उत्तमीजा نیک کی مستحدراکا ہو جا تا ہے، ایسی مبارک بنیاد سے پیر अभामन्य بنیاد پڑجاتی ہو جاتا ہے، ایسی مبارک بنیاد سے پیلا ہے خوف من ذہن کی تمثیل درو پری کی یا نچول اولادیں محبت، حسن، فراخ دلی، لطافت، پیلا ہے خوف من ذہن کی تمثیل درو پری کی یا نچول اولادیں وبری صلاحیت کے ساتھ چلنے کی استفقامت ، سب کے سب مجام اعظم ہیں دراہ ریاضت پر پوری صلاحیت کے ساتھ چلنے کی المبلیت ہے۔

اس طرح دروبودھن نے پانڈوؤل کے طرفداروں کے پندرہ۔بیس نام گنائے جو روحانی دولت کے بہت فاص جھے ہیں۔ غیر نہلی خصائل کا شاہ ہوتے ہوئے بھی فریفتگی ہی ہم ذات خصائل کو بچھنے کے لئے مجود کرتی ہے۔

دروبود هن ابن پیروی کرتے ہوئے مختر میں کہتا ہے ااگر کوئی خار جی جنگ ہوتی تو اپنی نوج برھا چڑھا کر گنا تا۔ عیوب کم گنائے گئے ، کیول کہ ان پر فنتح پانا ہے ، وہ فانی ہیں محض پانچ سات عِيوب گنائے گئے جن کے اثناء پیں سارے دینوی خصائل موجود ہیں جیسے۔ अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते। الله ا

افضل برہمن ہمارے طرفداروں میں جو۔ جوخاص سردار ہیں انہیں بھی آپ سمجھ لیں۔آپ کوجاننے کیلئے میری فوج کے جوسیہ سالار ہیں،اُن کو بتا تا ہوں۔

خارجی جنگ میں سپہ سالار اعظم کے لئے افضل برہم تخاطب برہم نہیں ہے۔
در حقیقت کیتا میں باطن کے دوخصائل کی جنگ ہے۔جس میں شرک کا برتاؤ ہی درونز ،ہے۔
جب تک ہم ذرا سابھی معبود سے الگ ہیں ، تب تک قدرت موجود ہے۔ شرک بنا ہے۔ اِس
دوئی پر فنج پانے کی ترغیب اول مرشد درونز اچاریہ سے ملتی ہے۔ ادھوراعلم ہی مکمل علم حاصل
کرنے کیلئے ترغیب ویتا ہے۔ وہ عبادت گاہ نہیں ، وہاں بہادری کوظا ہر کرنے والا تخاطب ہونا
چاہئے۔غیر نسلی خصائل کے سردار کون ۔کون ہیں؟

भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ।।८।।

ایک تو خود آپ (دوئی کے برتاؤ کی تمثیل دروڑا چاریہ) ہیں، شک کی تمثیل دادا کھیشم، ہیں۔شک اِن عیوب کا مصدر ہے،آخر تک زندہ تھا، ہے،الہذادادا(پامہ) ہے۔ پوری فوج فنا ہوگئی، یہ زندہ تھا۔ بستر تیر پر بے ہوش تھا، پھر بھی زندہ تھا، یہ ہے شک کی تمثیل بھیشم، شک آخر تک رہتا ہے۔ اِسی طرح غیر نسلی عمل کی تمثیل 'کرن اور جنگ کو جیتنے والے 'کر پا چاریہ ہیں۔ ریاضت کی حالت میں ریاضت کش کے ذریعہ کرم کا برتاؤ بھی کر پا چاریہ ہیں۔ معبود مہر با نیوں کے مخزن ہیں اور حصول کے بعد عابد کی بھی وہی شکل ہے، کین ریاضت کے وقت میں جب تک ہم لوگ ہیں، معبود الگ ہے، غیر نسلی خصلت زندہ ہے، فریفتگی کی تمثیل گھر اؤ ہے۔ ایک حالت میں ریاضت کش اگر رحم کا برتاؤ کرتا ہے تو وہ بر باد ہوجا تا ہے ( بینتا نے رحم کیا تو پچھ وقت حالت میں ریاضت کی آگر ہی کا برتاؤ کرتا ہے تو وہ بر باد ہوجا تا ہے ( بینتا نے رحم کیا تو پچھ وقت

لنکامیں کفارہ اداکرنا پڑا) وشوامتر رحم دل ہوئے توذلیل مونا پڑا۔ جوگ کے کاربردار ولی پنتجلی مجمی یہی کہتے ہیں

"ते समाघावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः।"

سا/ سام وقت میں کامیابیاں ظاہر ہوتی ہیں اوہ در حقیقت کامیابیاں ہی ہیں، کین اور در حقیقت کامیابیاں ہی ہیں، کین خوات حاصل کرنے کیلئے آئی ہی بوی اڑچنیں ہیں، جننے خواہش، غصر، لالح ، فریب وغیرہ طور ای تلسی داس کا بھی کہی فیصلہ ہے۔

छोरत ग्रन्थि जानि खगराया। विघ्न अनेक करइ तब माया।। रिख्रि सिद्धि प्रेरङ्बहु भाई। बुद्धिहिं लोग दिखावहिं आई।।

(رام چرت الس 2/112 - 2)

قدرت (مایا) تمام دقیق پیدا کرتی ہے۔ مال ومتاع عطا کرتی ہے، بہاں تک کہ کا مل بنادی ہے۔ بہاں تک کہ کا مل بنادی ہے۔ بہاں تک کہ کا بنادی ہے۔ بہاں تک کہ کا بنادی ہے۔ بنادی ہوجائے النظمی ہے۔ بنادی ہو بادی ہوجائے کا النظمی ہے۔ بنادی ہو بالی اور غور وقر کا سلسلہ ٹوٹ جائے کا اور اُدھر بناتے ہو بناداری کی افر الطہوجائے گی۔ اگر منزل دور ہے اور ریاضت کس رحم کرتا ہے۔ اور اُدھر بناتے و بناداری کی افر الطہوجائے گی۔ اگر منزل دور ہے اور ریاضت کس رحم کرتا ہے۔ اور اُدھر بناتے و بناداری کی افر الطہوجائے گی۔ اگر منزل دور ہے اور ریاضت کس و تحمیل کے اور کا منظم اللہ ہوجائے۔ کی افر الطہوجائے گی۔ اگر منزل دور ہے اور ریاضت کس و تحمیل کے اور کا منظم اللہ ہوجائے۔ کی منظم کی تعمیل کے ایک ہوجوں کے موسیل رہنا ہی ہوگئی گی تعمیل کے ایک ہوجوں کی منظم کی تعمیل کے منظم کی تعمیل کے ایک ہوتا ہے۔ بی منظم کی تعمیل کے منظم کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کے بہاؤ کے مرداد ہیں۔ بیاؤ کے مرداد ہیں۔ بہاؤ کے مرداد ہیں۔ بہاؤ کے مرداد ہیں۔

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः।।६।। یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

اور بھی بہت سے جگنو تمام اسلحہ سے لیس میری خاطر زندگی کی امید کوچھوڑ کر جنگ میں ڈٹے ہیں۔ دئے ہیں۔ دئے ہیں۔ دئے ہیں۔ دئے ہیں۔ سبجی میرے لئے جان کی قربانی دینے والے ہیں۔ لیکن اُن کا کوئی قابل توجہ پختہ وجود نہیں ہے۔اب کون می فوج کن خیالات کی بناء پر محفوظ ہے؟ اِس پر کہتے ہیں۔

अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्।।१०।।

تھیشم کی حمایت یافتہ ہماری فوج ہر طرح سے نا قابل فتے ہے۔اور بھیم کی حفاظت یافتہ اِن لوگوں کی فوج پر فتح حاصل کرنامہل ہے۔

'کافی اور ناکافی جیسے مہل لفظ کا استعال دُر بودھن کے شک وشبہ کوظا مرکرتا ہے لہذا دیکھنا ہے کہ تعیشم کون ساافتدار ہے جس پر کورؤمنحصر ہیں اور جسیم کون می طاقت ہے، (جس پر روحانی دولت سارے یا نڈول منحصر ہیں؟ دُر بودھن اپنانظام دیتا ہے کہ۔

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः।

भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि।।१९।।

سب مورچوں پرائی جگہ پرقائم رہتے ہوئے آپ سب کے سب لوگ تھیشم کی ہی ہر طرف سے حفاظت کریں۔ اگر تھیشم ندہ ہے، تو ہم نا قابل شکست ہیں۔ البذا آپ پانڈووں سے نہ لؤ کر صرف تھیشم کی ہی خفاظت کریں۔ کیسا جنگو ہے تھیشم ، جوخود اپنی حفاظت نہیں کر پار ہا ہے؟ کورووں کوائس کی حفاظت کا انظام کرنا پڑر ہاہے بیکوئی خارجی جنگ جونییں، شک وشہہ ہی تھیشم ہے۔ جب تک شک زندہ ہے تب تک غیر نبلی خصائل (کورو) نا قابل فتح ہیں، نا قابل فتح کا یہ مطلب نہیں جے فتح ہی نہ کیا جاسکے بلکہ نا قابل فتح کا مطلب اسر الفتح ( قابل فتح ہیں ، نا قابل فتح کا مطلب نہیں جے فتح ہی نہ کیا جاسکے بلکہ نا قابل فتح کا مطلب اسر الفتح ( قابل فتح کیا جاسکے الکہ نا قابل فتح کیا جاسکا ہو۔

महा अजय संसार रिपु, जीति सकइ सो बीर ।।(रामचरित मानस,६ ١८०) اگرشک خم بوجائة جهالت کا وجودخم بوجائے ،فریفتگی وغیرہ جو جزئی طور پر ہائی مجی

بیں ۔جلد بی ختم ہوجا کیں گے بھیشم کی خواہش موت تھی ،خواہش بی شک ہے ،خواہش کا خاتمہ اور شک کا شناایک بی بات ہے ،ابی کوسنت کبیر نے آسان طریقے سے کہا۔

> इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जे इच्छा विवर्जित, ताका पार न पाया।।

جہاں شک میں ہوتا ، وہ لا محدوداور غیر مرئی ہے۔ اس جسم کی پیدائش کی وجہ خواہش اللہ ہماں شک میں ہیدائش کی وجہ خواہش ہے۔ اس جسم کی پیدائش کی وجہ خواہش ہے۔ सो उकामयत ہور خواہش می دنیا کی پیدائش کی وجہ ہے۔ सो उकामयत مورطرح خالی ہے۔ तदिक्षत बहुस्यां प्रजायेय इति ।, (६ ।२ ।३) میر کہتے ہیں جوخواہشات سے مرطرح خالی ہے۔ وہ اس داخلہ یا جاتے ہیں۔ وہ اس داخلہ یا جاتے ہیں۔

نون ہرطرت سے نا قابل فتے ہے۔ جب تک شک ہے، جھی تک جہالت کا وجود ہے، شک دور ہوا تو جہالت بھی ختم ہوجاتی ہے۔

को میں میں مقاطت یافتہ ان لوگوں کی فوج فنے پانے میں مہل ہے۔ خیال کی تمثیل ہمیم ، भाववस्य ہے۔ خیال کی تمثیل ہمیم । वहते देव

दूध मलाई खात जे, तिनकी जाने राम।।

اله (इष्ट) میں ذراسی بھی کی محسوں ہونے پر خیال بنزلزل ہوجاتا ہے، پاکیزہ خصلت داواں ڈول ہوا تھی ہے، معبود سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ البذائیسیم کے ذریعہ تفاظت یافتہ اُن स तु दीर्घकाल ہوگی بھی کہی فیصلہ ہے ولی پنتی کا بھی کہی فیصلہ ہے مصل کرنے میں سہل ہے ولی پنتی کا بھی کہی فیصلہ ہے مصل کرنے میں سہل ہے ولی پنتی کا بھی کہی فیصلہ ہے مسلسل پوری ہوگا ہوگی سنز الہما) طویل مدت تک مسلسل پوری عقیدت کے ساتھ کی ہوئی ریاضت ہی غیر متحرک ہو پاتی ہے۔

तस्य संजनयन्हर्षः कुरुवृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दथ्मौ प्रतापवान्।।१२।।

اس طرح اپنی طافت اور کمزور یول پرنگاہ دوڑانے کے بعد صدائے ناقوس ہوگا۔
ناقوس کی آواز کرداروں کے بہادری کا اعلان ہے کہ فتح حاصل کرنے پرکون سا کردار آپ کو کیا
دےگا؟ کوروؤں میں بزرگوار جلالی ہمیشم نے اُس دُریودھن کے دل میں خوشی بیدا کرتے ہوئے
اونچی آواز میں شیر کی گرج کی طرح خوفناک ناقوس بجایا۔شیر دنیا کے خوفناک پہلو کی علامت
ہے۔گھنگھور جنگل کی گھنی خاموشی میں شیر کی دہاڑکان میں پڑجائے تورو نگئے کھڑے ہوجا کیں گے
دل کا بھنے گےگا، کو کہ شیر آپ سے میلول دور ہے۔خوف دنیا میں ہوتا ہے۔خدا میں نہیں ، وہ تو بلا

خوف اقتدارہے۔ شک کی تمثیل تھیشم اگر فتح حاصل کرتا ہے، تو دنیا کے جس خوفناک جنگل میں آپ ہیں اس سے بھی زیادہ خوف کی کھول میں لیبٹ دےگا۔ خوف کی ایک طبق اور چڑھ جائے گی، خوف کا پردہ اور موٹا ہموجائے گا۔ یہ شک اِس کے علاوہ اور پھی ہیں دےگا۔ لہذا دنیا سے چھٹکار اہی مغزل مقصود کا راستہ ہے۔ دنیا میں خصلت تو جنگلی (भवाटवी) ہے، گھنے اندھیرے کا سابیہ ہے۔ اِس کے آگے کوروؤں کا کوئی اعلان نہیں ہے کوروؤں کی طرف سے گئی نقارے ایک ساتھ ہے۔ اِس کے آگے کوروؤں کا کوئی اعلان نہیں ہے کوروؤں کی طرف سے گئی نقارے ایک ساتھ ہے کین کل ملاکروہ بھی خوف ہی پیدا کرتے ہیں، اِس سے زیادہ پھی نہیں۔ ہرعیب پچھ نہ پچھ خوف تو بیدا کرتا ہی ہے لہذا انہوں نے بھی اعلان کیا۔

ततः शङ्खाश्च भोर्यश्च पणवानकगोमुखाः। सहसैवाभ्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्।।१३।।

اُس کے بعد تمام ناقوس، نگاڑے، ڈھول اور نرسنگ وغیرہ باج ایک ساتھ ہی ہے ان کی آواز بھی بڑی خوفناک ہوئی! خوف پیدا کرنے کے علاوہ کوروؤں کا کوئی دوسر ااعلان نہیں ہے۔ دنیوی غیر نسلی خصائل کامیاب ہونے پر فریفتگی کی بندش اور سخت بنادیتی ہے۔

اب نیک خصائل کی طرف سے اعلان ہوا، جس میں پہلا اعلان جوگ کے ما لک شری کرشن کا ہے۔

ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ। माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः।।१४।।

اس کے بعد سفید گھوڑوں والے (جس میں ذراسا بھی کالا پن، عیب نہیں ہے۔ سفید صالح پاکیزگی کی علامت ہے، نہو ہو تھ ہوئے جوگ کے مالک شری ما کھی علامت ہے۔ نہوں نہوں ہوئے ہوئے جوگ کے مالک شری کرشن اورار جن نے بھی ماورائی ناقوس بجائے۔ ماورائی کامعنی ہے۔ نادر، عالم ناسوت عالم بقاء، عالم لا ہوت، جہاں تک پیدائش اور موت کا خوف ہے، اُن تمام عوالم سے الگ ماورائی، نیک عمل والی حالت عطا کرنے کا اعلان جوگ کے مالک شری کرشن کا ہے۔ سونے جاندی ۔ لکڑی کا رتھ

نہیں، رتھ ماورائی، ناقوس ماورائی، للندااعلان ماورائی ہی ہے۔عوالم سے دور واحد خداہے، سیدھا اُس سے نسبت بنانے کا اعلان عالم سے دور واحد الدہے، سیدھا اُس سے نسبت بنانے کا اعلان ہے وہ کیے اِس مقام پر پہنچا کیں گے؟

> पाञवजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनन्जयः। पौण्ड्रं दथ्तौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः।।१५।।

ंसिककेशः , جودل كى بھى باتيں جانے والے ہيں اُن شرى كرش نے 'पान्चजन्य' يا رہے جننے نام کا ناقوس بجایا، پانچوں حواسِ باطنی کے پانچوں صفات لفظ مس، شکل لذت، مہک، كے لطف سے الگ كرا يخ عقيدت مندوں (مقلدوں) كى جماعت ميں ڈھالنے كا اعلان كيا۔ خوفناک طریقہ سے بہکتے ہوئے حواس سمیٹ کر انہیں اپنے خدمت گار کی جماعت میں کھڑا کردیناول سے محرک مرشد کی وین ہے۔ شری کرشن ایک جوگ کے مالک ، مرهد کامل क्यस्ते उहं 'शिष्यस्ते उहं के विकार के किया के کے علاوہ دوسرانہ دیکھیں، دوسرانہ بنہ دوسر ہے کوچھوئیں، بیمرشد کے تجرباتی تحریک پر مخصر كرتا إلى देवदत्तं धनन्जयः' روحاني دولت كوقابوكرنے والاعشق بى ارجن سے إلله كے مطابق انسيت جس مين جرور ك دنياء اشكروال وو 'गर्ग नयन बह नीरा' النيت جس مين جرور كردنياء اشكروال والد كے علاوہ كسى دوسر في تصور كا ذرائجى كراؤنه مونے يائے، أسى كوشق كہتے ہيں۔ اگر بيكامياب موتاہے، تو پر وردگار میں داخلہ ولانے والی روحانی دولت پر فتح حاصل کر لیتا ہے، اِس کا دوسرانام دولت برفت عاصل کرنے والا (دھننے) بھی ہے۔ایک دولت تو خارجی دولت ہے،جس سےجسم کی ضروریات بوری ہوتی ہیں، روح سے اِس کا کوئی تعلق نہیں ہے اِس سے الگ ہے کر ہمیشہ قابم رسنے والی روحانی دولت بی خود کی دولت ہے वृहदारण्यकोपनिषद् میں عامت भेत्रिया و يبى سمجهايا كه مال وزرسے لبريز زمين كے مالكانه سے بھى عضر نوشاب كا حصول نہیں ہوسکتا۔اس کا طریقہ روحانی دولت ہے۔

وہشت بیدا کرنے والے بھیم سین نے نونڈ رایسی محبت نام کاعظیم ناقوس بجایا،احساس کا بھیدراور مقام کرنے گی جگہ ول ہے، لہذا اِس کا نام بری کودر ( بھیم سین ) ہے آپ کا احساس اور لگاؤ طفل میں ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ لگاؤ آپ کے دل میں ہے جو بچے میں جا کرجسم ہوتا ہے۔ یہ خیال اتفاہ اور بے انتہا طاقت ورہے، اُس نے محبت پونڈ رنام کا ناقوس بجایا۔احساس میں بی وہ محبت مضر ہے، لہذا جسیم نے پونڈ رمحبت نام کاعظیم ناقوس بجایا حساس بے حد طاقت ورہے، لیکن محبت مشمر ہے، لہذا جسیم نے پونڈ رمحبت نام کاعظیم ناقوس بجایا حساس بے حد طاقت ورہے، لیکن محبت مشمر ہے، لہذا جسیم نے پونڈ رمحبت نام کاعظیم ناقوس بجایا حساس بے حد طاقت ورہے، لیکن محبت کے وسیلہ سے۔

हरी व्यापक सर्वत्र समाना । प्रम ते प्रकट होहि मैं जाना ॥ (रामचरितमानस, १॥१८४॥१)

अनन्तविजयं राजां कुन्तीपुत्रो युधिष्ठरः।

नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिषुष्पकी ॥ १९६॥।

التی کے پیرشاہ پر مشاہ برائی رہے گاتو است و ہے۔ لا محد دواعلی روح میں مقام دلائے گا۔
جنگ علی جوسا کن ہے وہی پر مشتر ہے۔ مالک کل (प्रकृति पुरुष) میدان اور عالم میدان کی جنگ علی مستقل رہتا ہے، بڑی ہے بڑی تکیف ہے بھی متزاز لنہیں ہوتا تو ایک روز جو لا محد ود ہے، جس کی حذید مالک کی حذید ہوئے۔ مطلق اس برق دلاد بتا ہے۔

اصول کی تمثیل کول نے سوگھوٹ نام کا ناقوس بجایا۔ جیسے جیسے اصول کا عروج ہوگا ،
نام بارک کا خاتمہ ہوتا جائے گا ، مبارک کا اعلان ہوتا جائے گا صحبت نیک کی تمثیل سہد ہونے مڑی
پوسیک نا مک ناقوس بجایا۔ مفکرین نے ہرالیک نفس گوہیش قیمتی جواہر کا نام دیا ہے (''ہیراجیسی سوا
نسابالوں میں بی جائے'') ایک صحبت نیک تو وہ ہے جواآپ صالح انسانوں کی زبان سے سنتے ہیں ،
لیکن حقیق صحبت نیک باطنی ہے شری کرشن کے مطابق روح ہی تن ہے ،ابدی ہے ذبن ہرطرف
سے سمٹ کردوح کی صحبت کرنے گئے یہی حقیق نیک صحبت ہے یہ نیک صحبت غوروفکراور مراقبہ کے
سے سمٹ کردوح کی صحبت کرنے گئے یہی حقیق نیک صحبت ہے یہ نیک صحبت غوروفکراور مراقبہ کے

瘟

مثق سے صادر ہوتی ہے جیسے جیسے حق کی قربت میں یاد (स्रत) کئی جائے گی، ویسے ویسے ایک۔ ایک سانس پر قابو حاصل ہوتا جائے گا، من کے ساتھ حواس پر قابو ملتا جائے گا جس دن مکمل قبضہ ہوگا، منزل حاصل ہوجائے گی، باجوں کی طرح ذہن کا روح کے سُر میں سُر ملا کر صحبت کرنا ہی صحبت نیک ہے۔

باہری جوہر خت ہے، کین سانس کا جوہر پھول سے بھی زیادہ نازک ہے پھول تو کھلنے

یا ٹوٹے پرمرجھا تا ہے، کین آپ اگلی سانس تک زندہ رہنے کا قول نہیں دے سکتے لیکن صحبت نیک

کامیاب ہونے پر ہرایک نفس پڑ قابو دلا کر مقصد اعلیٰ کو حاصل کرادیت ہے۔ اس کے آگے

پانڈووں کا کوئی اعلان نہیں ہے، لیکن ہرایک وسیلہ پھھنہ کھے یا کیزگی کی راہ میں دوری طے کرا تا

ہے آگے فرماتے ہیں۔

## काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यिकश्चापराजितः।।१७।।

چوٹی اور زنار کا ترک ہی دسگھنڈ ی ہے۔ آج کل لوگ سرکے بال منڈوالیت ہیں اور سُتر کے نام پر گلے کا زنار ہٹادیت ہیں ، آگ جلانا چھوڑ دیتے ہیں ، ہوگیا آن کا ترک دنیا نہیں ، ورحقیقت چوٹی مقصد کی علامت ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہے اور زنار ہے تاثرات (संस्कारों) کی علامت جب تک آگر وق مطلق کا حصول باقی ہے ، پیچے تاثرات کا آغازلگا ہوا ہے ، تب تک ایثار کیسا ؟ ترک دنیا کیسی انجی او چلنے والے راہ گر ہیں جب منزل مقصود حاصل موجائے ، پیچے بگ ہوئے تصورات کی ڈورکٹ جائے ، ایسی حالت میں شک ہرطرح سے ختم موجائے ، پیچے بگ ہوئے تصورات کی ڈورکٹ جائے ، ایسی حالت میں شک ہرطرح سے ختم

پھلا باب ہوجا تا ہے، لہذاسگھنڈ ی ہی شک کی تمثیل بھیشم کا خاتمہ کرتا ہے۔سگھنڈ ی ،راوغور وفکر کی خصوصی صلاحیت ہے، مردمیدان ہے۔

'धृष्टद्युम्न' غيرمتحرك اورمتنقل مزاح اور 'विराट' برجگه ظيم الثان معبود كا جلوه و يكھنے كى صلاحيت وغيره روحانى دولت كے خاص خصوصيات ہيں ۔ صالح مزاجى ہى ہے۔ حق كے غور وفكر کی خصلت یعنی پاکیزگی اگر قائم ہے ، تو مجھی گراوٹ نہیں آنے پائے گی ۔اس جنگ میں مجھی شکست نہیں ہونے دے گی۔

दुपदो दौपदेयाश्च सर्वशः पृधिवीपते। सौभद्रश्च महाबाहुं शङ्खान्दघ्मुः पृथक्पृथक।।१८।।

متحکم مقام دینے والے درُ و پداورتصور کی تمثیل در دیدی کی پانچوں اولا دیں فراخ دلی، شفقت ملاحت ، لطافت ، مستقل مزاجی ریاضت میں بے حد مددگار مجاہدین اعظم ہیں اور کہی بازوؤں والا ابھی منیوان سب نے الگ الگ ناقوس بجائے ، باز وحلقهٔ کار کی علامت ہے۔جب من خوف سے خالی ہوجا تا ہے تو اُس کی پہنچ دور دور تک ہوجاتی ہے۔

شاہ!ان سب نے الگ الگ ناقوس بجائے! کچھنہ کچھدوری بھی طے کراتے ہیں ،ان کی تعمیل ضروری ہے، لہذا اِن کے نام گنائے۔ اِس کے علاوہ کچھ دوری ایسی بھی ہے، جودل و د ماغ ے الگ ہٹ کر ہے۔ پروردگارہی باطن میں موجودرہ کر طے کراتے ہیں۔ادھرنظر بن کرروح میں کھڑے ہوجاتے ہیں اور سامنے خود کھڑا ہو کرا پنا تعارف کرا کیتے ہیں۔

स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्।।१६।।

اُس خوفز دہ آواز نے زمین وآسان کو بھی آواز سے بھرتے ہوئے دھرت راشٹر کی اولا د کے دلوں کو پھلنی کر دیا۔ فوج تو یا نڈوؤں کی طرف بھی تھی الیمن دل چھلنی ہوئے دھرت راشٹر کی اولاد کے، در حقیقت पान्चजन्य (ایک طرح کا ناقوس) روحانی طاقت پراختیار، لامحدود پر فتح، نامبارک کا خاتمہ اور مبارک کا اعلان تسلسل کے ساتھ ہونے گئے قو میدانِ عمل ، دنیوی دولت ، خارجی خصائل کا دِل چھلنی ہوجائے گا ، اُن کی طاقت دھیرے ۔ دھیرے کمزور ہونے لگتی ہے پورے طور سے کا میا بی حاصل ہونے پرفریفتہ خصائل پوری طور سے خاموش ہوجاتے ہیں۔

अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः।
प्रवृत्ते शस्त्र-सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः।।२०।।
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते।
अर्जन उवाच (अर्जुन बोला)

सेनायोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्यत ।।२१।।

صنطِ الشری تمثیل بخے نے لاعلمی سے گھرے ہوئے من (دھرت راشر) کو مجھایا کہ اے شاہ!اس کے بعد ہوہوں نہراگ ہی پرچم ہے جس کا پرچم ہو میں اس بھراگ کی تمثیل، بنومان، بیراگ ہی پرچم ہے جس کا پرچم ہو میں برچم شوخ تھا لہذا ہوں نہراگ ہی پرچم بندر) کہا گیا۔ لیکن میں، یہاں کی عام بندر نہیں، خور بنومان شخے جنہوں نے عزت وذلت کا خاتمہ کیا تھا۔ सम मान نہیں، یہاں کی عام بندر نہیں، خور بنومان شخے جنہوں نے عزت وذلت کا خاتمہ کیا تھا۔ ہوات کا موضوعات سے، انسیت کا ترک کروینا ہی بیراگ ہے۔ لہذا بیراگ بی جس کا پرچم ہے، اُس ارجن نے با قاعدہ دھرت راشٹر کی اولا و کو کوٹرے دیکھ کراسلے چلانے کی تیاری کے وقت کمان اٹھا کر دُرش کیشم 'جودل کا سب چھ جانے ہیں ، ان جوگ کے مالک شری کرش سے یہ بات کہی ''اسے اچھوت' (مستقل مزاح بیں ، ان جوگ کے مالک شری کرش سے یہ بات کہی ''اسے اچھوت' (مستقل مزاح انسان) میرے رتھ کو دونوں فوجوں کے درمیان کھڑا کیجے'' یہاں رتھ بان کو دیا گیا تھم نہیں مطلوب (مرشد) سے گی گڑارش ہے کس لئے کھڑا کریں؟

यावदेतान्निरीक्षे ऽहं यी छकामानवस्थितान्। कैर्मया सह यो छव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे।।२२।।

جب تک میں اِن جے ہوئے جنگ کی خواہشات والوں کواچھی طرح دیکھنہ لول کہ اِس جنگ کے کاروبار میں مجھے کن کِن کے ساتھ جنگ کرنالازی ہے۔ اِس جنگ کے کاروبار میں

# مجھے کن کے ساتھ جنگ کرنی ہے؟

यो तस्यमानानवे क्षे उहं य एते उत्र समागताः।
धार्तराद्रस्य दुर्बु द्धे युं द्धे प्रियिचकीर्षावः।।२३।।
برعقل دُريدهن كا جنگ مِن بھلا چاہنے والے جو جو شاہ حضرات اِس فوج مِن آئے
ہیں، اُن جنگ کرنے والوں کو میں دیکھوں گا، لہذا کھڑا کریں ۔ فریفتگی کی تمثیل دُریودهن ۔ فریفت
خصائل کا بھلا چاہنے والے جو جو شاہ حضرات اِس جنگ میں آئے ہیں، اُن کو میں دیکھوں ۔

#### संजय उवाच

एवम् क्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थपयित्वा रथोत्तमम्।।२४।। भीष्मद्रोणप्रमुखातः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान्कुरुनिति।।२५।।

یخے بولا۔ نیند پر قابور کھنیو الے ارجن کے ذریعہ اِس طرح کے جانے پردل کی باتوں کو جانے والے شری کرشن نے دونوں طرف کی فوجوں کے درمیان تھیشم، درونٹر، اور، پچھتا م، جسم کی جمشیل زمین پر قبضہ جمائے ہوئے تمام شاہوں کے درمیان عظیم رتھ کو کھڑا کر کے کہا۔ ''پارتھ!اِن جمع ہوئے کوروؤں کو دکھ' یہاں افضل رتھ سونے ۔ چاندی کا رتھ نہیں ہے! دنیا میں افضل کی تشریح فانی کے متعلق مطابقت اور مخالفت سے کی جاتی ہے۔ یہ تشریح نامکمل ہے جو ہماری روح، ہماری شکل کا بمیشہ ساتھ دے وہی افضل ہے، جس کے پیچھے 'अ برتری نہو۔

तत्रापश्यितस्थातान्पार्थः पितृनथः पितामहान्। आचार्यान्मातुलान्ध्रतृत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा।।२६।। श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभायोरिप।

ال کے بعد بے خطانشان جی ،، فانی جسم کورتھ بنانے والے پارتھ (ارجن ) نے اُن دونو ل فوجوں میں موجودا ہے والد کے بھائیوں کو،معلموں کو، ماما وُں کو بھائیوں کواجداد کو، بیٹوں کو، پوتوں کودوستوں کو، سروں کو، اور خیرخواہ لوگوں کو، دیکھا، دونوں طرف کی فوجوں میں ارجن کو صرف اپنا خاندان ، ماما کا خاندان ، سرکا خاندان ، دوست واحباب اور پیرومر شد دکھائی پڑے ۔ مہا بھارت کے وقت کے شار کے مطابق اٹھارہ اچھو ہڑی تقریباً جالیس لاکھ کے برابر ہوتا ہے، لیکن موجودہ شار کے مطابق اٹھارہ اچھو ہیڑی تقریباً ساڑھے چھارب کے ہوتا ہے۔ جو آج کے دئیا کے آبادی کے برابر ہے محض اتی تعداد کے لئے بھی ۔ بھی دنیوی سطح پر رہنے ۔ کھانے کی دقتیں کھڑی ہوجاتی ہیں۔ انسانوں کی اتن تعداد میں محض ارجن کے تین ۔ چارر شتے داروں کا خاندان تھا، کیا اتنا بوجاتی ہیں۔ انسانوں کی اتن تعداد میں محض ارجن کے تین ۔ چارر شتے داروں کا خاندان تھا، کیا اتنا بوجاتی ہیں۔ انسانوں کی اتن تعداد میں محض ارجن کے تین ۔ چارر شتے داروں کا خاندان تھا، کیا اتنا بوجاتی ہیں۔

तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्। कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्।।२७।।

اس طرح کھڑے ہوئے اُن تمام دوستوں واحبابوں کو دیکھ کر بے حد دردمندی سے گھر اہواوہ کنتی کا پسرار جن غمز دہ ہوکر بولا۔ار جن غم کرنے لگا، کیوں کہ اُس نے دیکھا کہ بیسب تو اپنا خاندان ہی ہے،الہذا بولا۔

#### ः अर्जुन उवाच

दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्।।२८।। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते।।२६।।

اَے شری کُرش اجنگ کے خواہش مند کھڑے ہوئے ،ان اپنے لوگوں کی جماعت کو دیکھ کے میں اجتم کرزہ دیکھ کے میں اجتم کرزہ دیکھ کے جمعے ڈھیلے ہوئے جاتے ہیں۔ مندخشک ہوتا جارہا ہے اور میراجسم لرزہ براندام کن ہورہا ہے۔ اتنائی نہیں۔

गाण्डीवं स्त्रंसते इस्तात्त्वक्चैव परिदह्मते। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥३०॥ القریم کانڈیو (ارجن کے کمان کانام گرتا ہے، جلد بھی جل رہی ہے۔ ارجن کو بخار سا ہوآیا۔
عملین ہوا تھا کہ یہ کی جنگ ہے، جس بیل اپنے ہی لوگ کھڑے ہیں؟ ارجن کوشک ہوگیا۔ وہ کہتا ہے۔
اب بیل کھڑارہ پانے بیل کی خودکوقا صربار ہا ہوں ، اب آگد یکھنے کی طاقت نہیں ہے۔
اجا ہے ہیں کھڑارہ پانیا ہوں ، اب آگد یکھنے کی طاقت نہیں ہے۔
اجا ہے ہیں کھڑارہ ہوں ، اب آگد یکھنے کی طاقت نہیں ہے۔
اجا ہے ہیں کھڑارہ ہوں ، اب کے کہتا ہوں ، اب کہ یکھنے کی طاقت نہیں ہے۔
اجا ہے ہیں کھڑارہ ہوں ، اب کہ یکھڑارہ ہوں ، اب کو یکھڑارہ ہوں ، اب کہ یکھڑارہ ہوں کی کہ یکھڑارہ کی کہ یکھڑارہ ہوں کی کہ یکھڑارہ ہوں کی کہ یکھڑارہ کی کہ یکھڑارہ ک

کیشوال جنگ کے آثار بھی برخلاف ہی دیکھا ہوں۔ جنگ میں اپنے خاندان کو مارکر کوئی خاص بہتری بھی مجھے نظر نہیں آرہی ہے۔ خاندان کو مار نے سے بھلائی کیسے ہوگی؟

न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा॥३२॥।

مُسلّم خانوان جنگ كمبان پرجد أيس جنگ من ماركر فتح، فتح سے ملنے والا اقتدار اور افتدار سے ملنے والا اقتدار اور افتدار سے ملنے والی خوشی ارجن کونمیں چاہتا، اقتدار اور افتدار ماعیش وعشرت خواہ زندگی سے افتدار اور اُس سے ملنے والی خوشی مجھی نہیں چاہتا، گوبند ایمیں اقتدار یاعیش وعشرت خواہ زندگی سے مجمی آلیا واسط ہے؟ کیوں؟ اِس پر کہتا ہے۔

येषामर्थे काङिक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणंस्तयक्त्वा धनानि च ॥३३॥।

 میں رہنے والا بھی اپنے خاندان ، دوست واحباب کو مارکر پوری دنیا کی سلطت کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ ارجن بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں عیش پندھے ، فتح پندیتی ،کین جن کے لئے تھی ، جب وہ ہی نہیں رہیں گے قوعیش وعشرت کا کیا مطلب؟ اِس جنگ میں مارنا کسے ہے؟

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः।

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाःसम्बन्धिनस्तथा।।३४।।

اِس جنگ میں علامہ، تاؤ، چیا، بیٹے اور اِس طرح دادا، ماما، سئر، پوتے ،سالے، اور سارے ناطے رشتے دارلوگ ہی ہیں۔

एतान्न हन्तु तिच्छामि ध्नतो ऽपि मधु सूदन
अपि त्रैलोक्ष्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते।।३४।।
مرسوسودن!ان كذريد مجھ الماك كئوانى ياتيوں عوالم كاقتراركيليے مجى

میں اِن سب کوہلاک نہیں کرنا جا ہتا پھر اِس زمین کے لئے کہنا ہی کیا ہے۔

نہیں ہے۔اگرکوئی ہے توانسیت ہے، فریفتگی ختم کہاں ہوئی ؟ جہاں تک انسیت ہے، اُس کا پوری طرح سے ایثار، اُس انسیت کے وجود کے ختم ہونے پر ہی اُس کی کامیابی ہے۔ اِن تعلقات کی وسعت ہی تو دنیا ہے، ورند دنیا میں ہمارا کیا ہے جو المصری وسعت ہی تو دنیا ہے، ورند دنیا میں ہمارا کیا ہے۔ جوگ کے ما لک شری کرش نے بھی دل کی وسعت کوہی دنیا کہہ کر خاطب کیا۔ جس نے اِس کے اثر کوروک لیا، اُس نے مخلوقات عالم پر ہی فتح حاصل کر لی۔ وہور کہ ما اُس نے مخلوقات عالم پر ہی فتح حاصل کر لی۔ وہور کہ ما گھر خاطب کیا۔ جس نے اِس کے اثر کوروک لیا، اُس نے مخلوقات عالم پر ہی فتح حاصل کر لی۔ وہور کہ ما گھر قات عالم پر ہی فتح حاصل کر لی۔ وہور کہ ما گھر میں اُس نے محلوقات عالم پر ہی فتح حاصل کر لی۔ وہور کے ماکس کر فاطب کیا۔ جس نے اِس کے اثر کوروک لیا، اُس نے مخلوقات عالم پر ہی فتح حاصل کر لی۔ وہور کے ماکس کر فاطب کیا۔ جس نے اِس کے اثر کوروک لیا، اُس نے مخلوقات عالم پر ہی فتح حاصل کر لی۔ وہور کے ماکس کر فاطب کیا۔ جس نے اِس کے اثر کوروک لیا، اُس نے مخلوقات عالم پر ہی فتح حاصل کر فی

صرف ارجن بے قرارتھا، ایسی بات نہیں ہے۔ عشق سب کے دِل میں ہے۔ ہرایک عاشق بے قرار ہوتا ہے، اُسے عزیز لوگ یاد آنے لگتے ہیں۔ پہلے وہ سوچنا تھا کہ یادالہی سے پچھ فائدہ ہوگا، تو یہ سب خوش حال ہوں گے، اِن کے ساتھ رہ کر اُس کا لطف اٹھا کیں گے۔ جب یہ ساتھ ہی نہیں رہے تو عیش وعشرت کو کیا کریں گے؟ ارجن کی نظرا قتد ارکے عیش تک ہی محدود تھی وہ مینوں جہان کے مالک کے اقتد ارکو ہی عیش وعشرت کی آخری حد سجھتا تھا، اِس کے آگے بھی کوئی حقیقت ہے، اِس کا علم ابھی ارجن کو نہیں ہے۔

निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन।
पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः।।३६।।

جناردن! دھرت راشٹر کے اولا دکو مار کر بھی ہمیں کیا خوشی ہوگی؟ جہاں دھرت راشٹر یعنی دھر شٹتا کا راشٹر ہے (گستانی کا اقتدار ہے) اُس سے پیدا فریفتگی کی تمثیل وُریودھن وغیرہ کو مار کر بھی ہمیں کیا خوشی ہوگی؟ اِن ظالموں کو مار کر ہمیں گناہ گار ہی تو ہونا پڑے گا۔ جوزندگی بسر کرنے کے معمولی فائدہ کے لئے بداخلاقی کو قبول کرتا ہے وہ ظالم کہلاتا ہے، لیکن حقیقت میں اِس سے بڑا ظالم وہ ہے جوروح کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔خودشناسی میں خلل ڈالنے والے خواہش، غصہ اللے کی فریفتگی وغیرہ کا گروہ ہی ظالم ہے۔

तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ।।३७।। لہذاا ہے ادھو! اپنے احباب دھرت راشر کے اولادکو مار نے کے قابل ہم نہیں ہیں اپنے احباب کیے؟ وہ تو دشن نہ تھے تو در حقیقت جسمانی رشتے ، نا تبھی کے بناء پر پیدا ہوتے ہیں ۔ یہ ما اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم ہیں قانی ہیں ، سرال ہے ، دوست واحباب کی جماعت ہے ہیں سب نا تبھی ہی تو ہے۔ جب جسم ہی قانی ہے ، تب اس کے رشتے کہاں رہیں گے؟ فریفتگی ہے جبی تک دوست واحباب ہیں ، ہمارا فائدان ہے ، ہماری دنیا ہے ، فریفتگی نہیں تو پھے بھی نہیں ۔ اِس واسطے وہ دشمن بھی ارجن کو اپنے ہی لوگ ہے ، ہماری دنیا ہے ، فریفتگی نہیں تو پھے بھی نہیں ۔ اِس واسطے وہ دشمن بھی ارجن کو اپنے ہی لوگ رکھائی پڑے ۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے فائدان کو مارکر ہم کیے خوشحال ہوں گے؟ اگر نا تبھی اور فریفتگی نہ رہے تو فائدان کا وجود نہ ہو ، یہ لاک یہ مامی کی محرک بھی ہے۔ ہماؤی و غیرہ تمام معز زلوگوں کو بیراگ کی ترغیب بیکموں سے ملی ، تو کوئی سو تیلی ماں کی بداخلاق سے پریشان ہوکر راہ ترک و دنیا رائی کی ترغیب بیکموں سے ملی ، تو کوئی سو تیلی ماں کی بداخلاق سے پریشان ہوکر راہ ترک و دنیا ہو کر راہ ترک و دنیا ہوگی دیتا ہے۔

ہےدشن کے گناہ کونظرانداز کردیتے ہیں، بیان کی خامی ہے پھر بھی۔

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विर्जनार्दन।।३६।।

جناردن! خاندان کی تباہی ہے ہونے والی برائیوں کو جائے والے ہم لوگوں کو اِس گناہ اُسے الگ ہونے کے لئے کیوں نہیں غور کرنا چاہئے؟ ہیں ہی گناہ کرتا ہوں۔ ایسی بات نہیں آپ بھی فلطی کرنے جارہے ہیں۔ شری کرشن پر بھی الزام لگایا، ابھی وہ بچھ میں اپنے کوشری کرشن سے کمتر نہیں مانا۔ ہرایک نیاریاضت کش مرشد کے پناہ میں جانے پراسی طرح کی دلیل دیتا ہے اپنے کو سمجھ میں کم ترنہیں مانا۔ یہی ارجن بھی کہتا ہے کہ یہ بھلے شہ بھیں، لیکن ہم آپ تو سمجھدار ہیں۔ خاندان کی تباہی میں برائی کیا ہے؟

कुलक्षाये प्रणश्यिनत कुलधार्माः सनातनाः।

धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मो ऽभिवत्युत्त।।४०।।

धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मो ऽभिवत्युत्त।।४०।।

فاندان کافاتمہ ہونے سے قد کی فاندان فرض ختم ہوجاتے ہیں ۔ ارجن فاندانی فرض،

فاندانی تربیت کو ہی ابدی دین بچھ رہاتھا فرض کے فاتمہ کے بعد گناہ کا دبا و پور نے فاندان پر پڑتا ہے۔

अधार्मा भिभावात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः।

स्त्रीषु दुष्टासु वाष्ण्य जायते वर्णसङ्करः।।४९।।

اے کرش ! گناہوں کے زیادہ بڑھ جانے پرخاندان کی عورتیں ناقص ہوجاتی ہیں عاصور توں یا گناہوں کے زیادہ بڑھ جانے پرخاندان کی عورتوں عورتوں عورتوں کے ناقص ہونے پرابن الغیب پیداہوتا ہے۔ارجن کا ماننا تھا۔خاندان کی عورتوں کے ناقص ہونے سے دوغلہ پیداہوتا ہے، کیکن شری کرش نے اِس کی تر دید کرتے ہوئے آگے بتایا کہ، میں خود یا اعلیٰ مقام پرفائز عظیم انسان اگر ریاضت کے سلسل میں شبہ پیدا کردیں تب، دوغلہ ہوتا ہے۔دوغلہ کے عوب پرارجن روشی ڈالتا ہے۔

सङ्करो नरकायैव कुलध्नानां कुलस्य च। पतन्ति पितरो ह्योषां लुप्तपिण्डोदकिकयाः।।४२।।

دوغلہ خاندان کو برباد کرنے والوں اور خاندان کوجہنم میں ڈھیکیلئے کے لئے ہوتا ہے ابن الغیب پیدا ہونے سے (پنڈ دان کا رواج ختم ہوجاتا ہے۔ایسے گرے خاندانوں کے آباء واجداد بھی گرجاتے ہیں (پنڈ دان مرنے کے بعد بارہ دن تک شرادھ ہوجا پام سے چاول، دودھ، کھی ،تل، شہدو غیرہ ملاکراُسے لڈ ونما بنا کر مرے ہوئے انسان کے نام پر پوجا پاٹھ کرتے ہیں) وقتِ حال برباد ہوجا تا ہے، ماضی کے آباء واجدادگر جاتے ہیں اور مستقبل والے بھی گریں گے۔ اتنابی نہیں۔

दो घो रेतै: कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकै:। उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ।।४३।। دوغلہ بیداکرنے والے إن عیوب سے خاندان اور خاندان کو برباد کرنے والوں کے ابدی خاندانی فرض اور قوی فرض ختم ہوجائے ہیں۔ ارجن مانتا تھا کہ خاندانی فرض ابدی ہے، خاندانی فرض ہی دائی ہے لیکن شری کرشن نے اِس کی تردیدی اور آگے بتایا کہ روح ہی ابدی اور دائی دین ہے۔ حقیقی ابدی دین کوجائے سے پہلے انسان دین کے نام پرسی ناکسی قد امت کوجائے ہے تھی اس طرح ارجن مجی جانتا ہے جوشری کرشن کے الفاظ میں ایک قد امت ہیں۔

उत्सन्नकुलधमाणां मनुष्याणां जनार्दन। नरके ऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ।।४४।।

اے جناردن اختم ہوئے خاندانی فرض والے انسانوں کولامحدود وقت تک دوزخ میں رہنا پڑتا ہے، ایساہم نے سنا ہے۔ صرف خاندانی فرض ہی برباد ہوگا، بلکدوائی ابدی دین بھی تناہ ہوجا تا ہے۔ جب دین بھی برباد ہوگیا، تو ایسے انسان کالامحدود وقت تک دوزخ میں رہنا ہوتا ہے، ایساہم نے سُنا ہے۔ دیکھانمیں، سنا ہے۔

अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्। यद्राज्यसुखालोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः।।४५।।

حیف! افسوں ہے کہ ہم لوگ عقلند ہوکر بھی بہت بڑا گناہ کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں اقتداراور عیش کی لا لیے سے اپنے خاندان کو مارنے پر آمادہ ہوئے ہیں۔

ابھی ارجن اپنے کو کمتر نہیں ہجھتا ہے، شروع میں ہرریاضت کش اِسی طرح بولتا ہے۔ مردِ خدا مہا تما بدھ کا قول ہے کہ انسان جب ادھوراعلم رکھتا ہے، تو اپنے آپ کو بہت برناعالم سجھتا ہے اور جب آ دھے سے آگے کاعلم حاصل کرنے لگتا ہے تو اپنے کو بہت برنا بیو تو ف سجھتا ہے، ٹھیک اِسی طرح ارجن بھی اپنے کو عالم ہی سجھتا ہے۔ وہ شری کرشن کو بی سجھا تا ہے کہ اُس گناہ سے اعلیٰ افادی ہو، ایسی بات بھی نہیں ، صرف افتد اراور عیش عشرت کی لالے میں پڑکر ہم لوگ خاندان کو تباہ کرنے ہیں ایسی بات نہیں ، کسلئے آ مادہ ہوئے ہیں۔ بہت برنی بھول کررہے ہیں۔ ہم ہی بھول کررہے ہیں ایسی بات نہیں ،

### संजय उवाच

एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रधोपस्थ उपाविशत्।
विसृज्य सशरं चांप शोकसंविग्नमानसः।।४७।।
عَنِي بُولا كَهُمُ مِدانِ جَنَّكُ مِينَ مُ سے بِقِرار من والا ارجن اِس طرح كهدكر تيروكمان كو
چور كرتھ كے پچلے ھے ميں بيٹھ گيا يعنى ميدان اور ميدان كے عالم كى نكر ميں حصہ لينے سے پيچھے
ہے گيا۔





' گیتا'میدان اور میدان کے عالم کے جنگ کی منظر کتی ہے، یہ خدائی شوکتوں سے مزین دیدارالی کو عطاکر نے والانغہ ہے۔ یہ نغم سرائی جس حلقہ میں ہوتی ہے۔ وہ میدان عمل جسم ہے۔ جس میں وو خصائل ہیں میدان وین اور میدان عمل اِن فوجوں کی شکل اور اُن کی طاقت کی بنیاد بتائی، آواز ناقوس سے ان کی جفائش کا علم ہوا۔ اُس کے بعد جس فوج سے

ارجن کوفوج کے معائے میں اپنا خاندان ہی دکھائی پڑتا ہے، جسے مارنا ہے، جہال تک تعلق ہے، اُتی ہی دنیا ہے انسیت کے پہلے قدم پر خاندانی فریفتگی خلل پیدا کرتی ہے ریاضت کش جب و کھتا ہے کہ قریبی تعلقات سے اِتنا لگاؤہوجائے گا، جیسے وہ تھے ہی نہیں، تو اُسے گھراہ نہ ہونے گئی ہے۔ اپنوں سے لگاؤکو ختم کرنے میں اُسے نقصان دکھائی دیے لگتا ہے۔ وہ مروجہ قدامتوں میں اپنی حفاظت کی تلاش کرنے لگتا ہے، جیسا ارجن نے کیا اُس نے کہا'' خاندانی فرض ہی اہدی دین ہے۔ اِس جنگ سے اہدی دین فنا ہوجائے گا، خاندانی عورتیں ناقص ہول گ

دوفلہ بیدا ہوگا، جو خاندان کو تباہ کر نیوالوں کو بمیشہ ہمیش کیلئے درز خیس لے جائے کے لئے ہوتا ہے'ارجن اپی جھے ہے، ابدی دین کی حفاظت کیلئے بے قرار ہے۔ اُس نے شری کرشن سے گزارش کی ہم لوگ بھی دار ہو کر بھی یہ اتنابڑا گناہ کیوں کریں؟ لیخی شری کرشن بھی گناہ کرنے جارہے ہیں، آخر میں گناہ سے بیخ کے لئے میں جنگ نہیں کروں گا، ایسا کہتا ہوا ما یوس ارجن رتھ کے بچھلے جھے میں بیٹھ گیا، میدان اور میدان عالم کی نکرسے بیچے ہٹ گیا۔ شرح نوسیوں نے اِس باب کو، غم ارجن جوگ، کہا ہے ارجن انسیت کی علامت ہے۔ ابدی دین کے لئے بقرار ہونے والے عاشق کاغم جوگ کا سبب بنتا ہے۔ بہی غم مورث اول (مُنُو) کو ہوا تھا، ہما ہمان ہما کہ کرتا ہے۔ ابدی دین کے لئے بقرار ہونے والے عاشق کاغم جوگ کا سبب بنتا ہے۔ بہی غم مورث اول (مُنُو) کو ہوا تھا، ہما ہمان غم کرتا ہے۔ ابدی دین کے مٹنے کا بھی اُسے غم تھا، اُسے شک تھا کہ دوغلہ بیدا ہوگا جو دوز خ میں لے جائے گا، ابدی دین کے مٹنے کا بھی اُسے غم تھا، البذاغم وشک وشہہ جوگ کا کاعام طریقہ سے نام دیا جائے گا، ابدی دین کے مٹنے کا بھی اُسے غم تھا، البذاغم وشک وشہہ جوگ کا کاعام طریقہ سے نام دیا جانا اِس بات کے لئے مناسب ہے۔ لہذا البن خاس سے متعلق شری اس طرح شری مد بھگور گیتا کی شکل میں ایشٹر وعلم تصوف وعلم ریاضت سے متعلق شری اس طرح شری مد بھگور گیتا کی شکل میں ایشٹر وعلم تصوف وعلم ریاضت سے متعلق شری

اِس طرح شری مد بھگود گیتا کی شکل میں اپنشدوعلم تصوف وعلم ریاضت سے متعلق شری کرشن اورارجن کے مکالمہ میں (غم وشک وشبہہ جوگ) نام کا پہلا باب مکمل ہوتا ہے۔

اس طرح قابل احر ام پرم بنس پر مانندجی کے مقلد سوامی اڑ گڑ انند کے ذریعیہ کسی شری مدبھگود گیتا کی تشری دریعیہ کا بہلا مام کا پہلا مام کا پہلا با مکمل ہوا۔

" مری اوم'تت ست'

Abdude months

this well all the

### یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

# اوم شری پر ماتمنے نمہ



باب اول گیتا کی طرف پہلا قدم ہے، جس کی شروعات میں عمل کے راہ رَوکو محسوں ہونے والی الجھنوں کی عکاس ہے۔ جنگ کرنے والے بھی گور واور پانڈو تھے۔ لیکن شک وشہد کا کر دار محض ارجن ہے۔ عشق ہی ارجن ہے۔ اِللہ۔ کے مطابق انسیت ہی عمل کے راہ رَوکو میدان اور میدان کے عالم کی نکراؤ کے لئے آمادہ کرتی ہے۔ انسیت ابتدائی درجہ ہے۔ قابل احترام مہارائی جی ، کہتے تھے۔ نیک اہل زندگی میں رہتے ہوئے کلات ہونے گئے، اشک روال ہوتا ہو، علق بند ہوتا ہوتو سجھنا کہ یہیں سے یادالی کی ابتداء ہوگئی۔ انسیت میں سب بھی آجا تا ہے۔ اس میں دین اصول صحبت نیک خیال بھی موجود ہوئی ۔ انسیت میں سب بھی آجا تا ہے۔ اس میں دین اصول صحبت نیک خیال بھی موجود ہوئی ۔

انسیت کے پہلے قدم میں خاندان کی رغبت خلل پیدا کرتی ہے۔ پہلے بھی چاہتے ہیں کہ ہماس متاز حقیقت کو حاصل کرلیں لیکن آگے ہوئے فروہ دیکھا ہے کہ ان مجوب تعلقات کوترک کرنا ہوگا ۔ تب اس پرناامیدی طاری ہوجاتی ہے۔ وہ پہلے سے جو پچھ فرض وقعل (वर्म कर्म) مان کر کرتا تھا، استے میں ہی اطمینان کرنے لگتا ہے۔ اپنی مجبت کوتقدیق

کرنے کیلئے وہ مروجہ قدامتوں کو بطور ثبوت بھی پیش کرتا ہے۔ جیساار جن نے کیا۔ خاندانی فرض ابدی ہے۔ جنگ سے ابدی دین کا خاتمہ ہوگا، خاندان کی بربادی ہوگا، بدعنوانی تھیلے گا یار جن کا جواب بیں تھا، بلکہ مرشد کی قربت سے پہلے کا اپنایا گیا محض ایک برارواج تھا۔

انہیں برے رواجوں میں پھنس کر انسان الگ الگ فرہب مختلف فرقوں چھوٹی بڑی دلیہ البدی اور بے شار ذاقوں کو گڑھ لیتا ہے ۔ کوئی ناک دہاتا ہے ، کوئی کان پھاڑتا ہے ، کسی کے چھونے سے دین تباہ ہوجاتا ہے ۔ تو کیاا چھوت یا چھوٹ یا جھوٹ دانوں کی غلطی ہے؟ ہرگز نہیں ۔ غلطی ہمارے اعدر شک پیدا کرنے والوں کی ہے ۔ دین

کے نام پرہم برے رواج کے شکار ہیں لہذاغلطی ہماری ہے۔

مردق بدھ کے وقت میں وکیش کمبل نام کا ایک فرقہ تھا، جس میں بال کو بڑھا کر کمبل کی طرح استعال کرنے کو کمل ہونے کا پیانہ ہونے کا مانا جاتا تھا۔ کوئی गावितिक (گائے کی طرح رہنے والا ) تھا علم تصوف کا اِن رہنے والا ) تھا، تو کوئی کگر ورتک (کئے کی طرح کھانے ، پینے ، رہنے والا ) تھا علم تصوف کا اِن سے کوئی واسط نہیں ہے۔ فرقے اور برے رواج کہا بھی تھے۔ آج بھی ہیں۔ ٹھیک اِسی طرح شری کرشن کے دور میں بھی فرقے تھے ، برے رواج تھے۔ ان میں سے پچھ برے رواج کا شکار ارجن کرشن کے دور میں بھی فرقے تھے ، برے رواج تھے۔ ان میں سے پچھ برے رواج کا شکار ارجن بھی تھا۔ اس نے چار دلیلیں پیش کیس۔ اس ایک جنگ سے ابدی دین تباہ ہوجائے گا۔ ۲ - دوغلہ بیدا ہوگا ۔ سے ابدی دین تباہ ہوجائے گا۔ ۲ - دوغلہ بیدا ہوگا ۔ سے ابدی دین تباہ ہوگا اور ۲ - ہم بیدا ہوگا ۔ سے ابدی کے بعد چرم کو پانی دینے کا رواج (पण्डोदक किया) کا خاتمہ ہوگا اور ۲ - ہم بیدا ہوگا ۔ سے ابدی خرمایا۔ بینے بولا: ۔

## संजय उवाच

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णां कुले क्षाणम् ।
विषीदन्तिमदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः । १९ । ।
رحم دل \_اشکول سے لبریز بے قرار آنکھول والے اُس ارجن کے متعلق، مدھوسودن \_
بھوسودن ہے فرور کا خاتمہ کرنے والے شری کرش نے بیقول فرمایا۔ شری بھگوان ہولے:

#### श्रीभगवानुवाच

कुतस्त्वा कश्मलिमदं विषमे समुपस्थितम्।
अनार्यं जुष्टमस्वग्यं मकीर्तिं करमजुं नः।।२।।

अनार्यं जुष्टमस्वग्यं मकीर्तिं करमजुं नः।।२।।

ارجن!اس غیرمساوی مقام میں بچھ میں بین بچھ کہاں سے آگئی؟ غیرمساوی مقام یعن بین ہوں کی برابری کا تخلیق میں کوئی مقام ہے ہی نہیں ۔ ماورائی ہے مقصود جس کا ۔ اُس غیر اختلافی مقام پر تیر نے اندر جہالت کہاں سے آگئی؟ جہالت کیوں؟ ارجن تو ابدی دین کی حفاظت کیلئے مقام پر تیر نے اندر جہالت کہاں سے آگئی؟ جہالت کیوں؟ ارجن تو ابدی دین کی حفاظت کیلئے

کربسۃ ہے۔ کیاابدی دین کی حفاظت کے لئے جی جان سے تیار ہونا جہالت ہے؟ شری کرش کھتے ہیں۔ ہاں۔ یہ جہالت ہے۔ نہ قومتوقع انسانوں کے ذریعہ اس کا برتا وکیا گیا ہے۔ نہ جنت ہی عطا کرنے والا ہے۔ نیک راہ پر جومضوطی کے ساتھ قائم ہی عطا کرنے والا ہے۔ نیک راہ پر جومضوطی کے ساتھ قائم ہے۔ اُسے افضل (अपर) کہتے ہیں۔ خاندان کے لئے مرنا۔ شنااگر جہالت نہ ہوتی ۔ قوعظیم انسان اُس پر ضرور چلے ہوتے ۔ اگر خاندانی فرض ہی تن ہوتا۔ توجنت اور بھلائی کا لا درجہ انسان اُس پر ضرور بنا۔ یہ شہرت عطا کرنے والا بھی نہیں ہے۔ میرا، یا والی میں لگ گئی، تو، لوگ کہیں میرا بھی بوری۔ ساس کے گلنا شی رے۔ جس خاندان اور عزت کے لئے میرا کی ساس مصیبت کا اظہار کرتی ہوئی رور ہی تھی ، آئ اُس خاندانی ساس کو کوئی نہیں جانتا ، میرا کوساری وٹیا جانت ہے ، میرا کوساری وٹیا جانت ہے ، شیک اِسی طرح خاندان کے لئے جو پریشان ہیں ان کی بھی شہرت کب تک رہے گی ؟ جس میں شہرت نہیں ، بھلائی نہیں ۔ صالح انسانوں نے بھول کر بھی جس کا برتا و نہیں کیا ، تو ثابت ہے کہوں شہرت نہیں ، بھلائی نہیں ۔ صالح انسانوں نے بھول کر بھی جس کا برتا و نہیں کیا ، تو ثابت ہے کہوں جہالت ہے لہذا

क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ।।३।।

ارجن: نامرد مت بن کیا ارجن نامرد تھا؟ کیا آپ مرد ہیں؟ نامرد وہ ہے ، جس میں مردائی ندہو سب اپنی سجھ سے مردائی ہی تو کرتے ہیں کا شتکار ردات دن خون لیدند ایک کر کے کھیت میں مردائی ہی تو کرتا ہے کوئی روزگار میں مردائی سجھتا ہے تو کوئی اپنے عہدہ کا کا غلط استعال کر کے مرد بنتا ہے ۔ زندگی بحرمردائی کرنے پر بھی خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے ۔ ظاہر ہے کہ یہ مردائی نہیں ہے ۔ خالص مردائی ہے ۔خودشناسی گارگی (ایک قدیمی دورکی عالمہ) نے کہ یہ مردائی نودرکے عالم فاضل مردخدا) سے کہا۔

नपुंसक पुमान् ज्ञेयो न वेत्ति हृदि स्थितम्। पुरुषं स्वप्नकाशं तस्मानन्दात्मानमृव्ययम्।। (आतम-पुराण) وہ مرد ہوتے ہوئے نامرد ہے، جودل میں قائم ردح کوئیں پہچانا اردح ہی بشکل مردآ دی ،خود پر نور ، اعلی ، پرلطف اور غیر مرئی ہے۔ اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی مردانگی ہے۔ اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی مردانگی ہے۔ ارجن - تو نامردی کا حامل نہ بن ۔ یہ تیرے لئے واجب نہیں ہے ا اے اعلیٰ ریاضت کش ۔ دل کی حقیر کمزوری کو ترک کر جنگ کیلئے کھڑا ہوا رغبت کو ترک کرا یہ محض دل کی کمزوری ہے۔ اس پرارجن نے تیسرا سوال کھڑا کیا۔ (ارجن بولا)

#### अर्जून उवाच

कथां भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रति योतस्यामि पूजार्हावरिसूदन।।४।।

غرور کوختم کرنے والے مدھوسودن "میں میدان جنگ میں جد، تھیشم اور علامہ درونز سے

سطرح تیروں سے جنگ کروں گا، کیوں کداری سودن۔دونوں بی قابل احر ام ہیں۔

شرک ہی درونز ہے۔معبود الگ ہے، ہم الگ ہیں، شرک کا بیاحساس ہی حصول کی ترغیب کا ابتدائی مخرج ہے۔ یمی علامہ مخرن درونز کی ثقالت ہے۔شک ہی تھیشم ہے، جب تک

شك يتهمى تك يجى خاندان ورشة دار جى اين كلته مير ا بنا لكني من شك بى

ذر لید ہے۔روح انجیل کوقائل احر ام مال کران کے ساتھ رہتی ہے کہ یہ پدر ہیں ، اجداد ہیں ، خاندان کے معلم ہیں وغیرہ ارباضت کے تکمیلی دور پس गुरुष अबेरेला, पुरुष अबेरेला (نہوئی استاد ہے۔

न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः। चिदानन्दरूपः शिवोऽहम्। ( حن النان عن الناكرو بصرف تنا النان عن الماكة عند الماكة عند الماكة الماكة عند الماكة الماك

शिवो ऽहम्

جنب قبلی را جان ایس ایملی مسرت میل محوجوجاتا ہے تب ندمر شدعام دینے والا اور ند شاگرد لینے والا بی رہ جاتا ہے ایک ماؤرائی کی حالت ہے امر شدکی ثقالت حاصل کر لینے پر ثقالت الک جیسی ہوجاتی ہے اشری کرش کہتے ہیں ارج آن تو جھ میں قیام کرے گا اجیسے شری کرش ویسا ہی ارجن اور ٹھیک ویسا بی حاصل کرنے والا چھیم انسان ہوجاتا ہے االی حالت میں مرشد کی ذات بھی تحلیل ہوجاتی ہے۔ ثقالت دل میں روال ہوجاتی ہے۔ ارجن مرشد کے عہدہ کی ڈھال بنا کر اس جنگ میں شامل ہونے سے کتر انا چا ہتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔

> गुरूनहत्वा हि महानुभावान्। श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थाकामां स्तु गुरुनिहैव भुन्जीय भोगान्सिथरप्रदिग्धान्।।५।।

ان قابل تعظیم معلم حضرات کو نه مار کرمین این ونیا مین جھیک کا دانه بھی بہتر سمجھتا موں! یہاں بھیک کا مطلب پیٹ یالنے کے لئے بھیک مانگنانہیں، بلکہ صالح انسانوں کی چھوٹی، अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् '- جولائی کی التجابی بھیک ہے ۔ अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् (तैतिरीय) 'اناج واحد بروردگار ہے ، جے حاصل كرنے كے لئے روح جميشہ كے لئے آسودہ ہوجاتی ہے! کھی غیر آسودہ نہیں رہتی ، ہم عظیم انسانوں کی خدمت اور ان سے التجا کے ذریعہ دهیرے دهیرے خدائی نوشاب کو حاصل کریں الیکن پی خاندان نہ چھوٹے ، یہی ارجن کے بھیک كاناج كى خوائش ہے۔ دنياميں زيادہ ترلوگ ايسانى كرتے ہيں اوہ جاہتے ہيں كہ خانداني محبت ك تعلقات كونه جهورٌ نايرٌ إ ورنجات بهي رفته رفته حاصل موجائ ليكن راه رَوك لئے جس كتاثرات संस्कार ان كاوير بين، جس ميں كر لينے كى صلاحيت ہے۔ جن كے برتاؤ كے طور طریقے میں چھتری بن کی روانی ہے،اس کے لئے اس بھیک کے اجناس کا اصول نہیں ہے۔خود نہ 'मिज्झम निकाय के धम्मदायाद सुत्त-' وركم بده في كاناح ب كاناح ب كاناح ب التجاكرنا بحيك كاناح به التجاكر التحاكر التحاكر التجاكر التحاكر التحاك میں اس بھیک کے اناج کو 'आमिष-दायाद' ( گوشت کی بھیک ) کہہ کرقابل نفرت مانا ہے۔ جبکہ جمم کوزندہ رکھنے کے خیال سے بھی بھکاری تھے۔

ان قابل احرز ام لوگوں کو مار کر ملے گا کیا؟ اس دنیا میں خون آلودہ دولت اورخواہشات کے عیش وعشرت ہی تو لطف اٹھانے کیلئے ملیں گی۔ارجن شاید سوچتا تھا کہ یادرب سے مادیاتی

سکون کی تعداد میں اضافہ ہوگا، آئی جدو جہد کے بعد بھی اس جسم کی مقوی دولت اور خواہش کے عیش بی اقاملیں گے۔وہ پھر دلیل پیش کرتا ہے۔

> न चैति द्विद्मः कतरन्नो गरीयो-यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषाम-स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ।।६।।

یکی طفیس ہوہ عیش ملے گائی ایہ بھی ہم نہیں جانے کہ ہمارے لئے کیا کرنا بہتر ہے،

گونگ جو بھی ہم نے کہا۔ وہ جہالت ثابت ہوگیا۔ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم ہی فتح حاصل کریں گے خواہ انہیں ہی فتح حاصل کریں گے خواہ انہیں ہی فتح حاصل ہوگی جنہیں ہم مار کر جینا بھی نہیں چاہتے ، وہ ہی دھرت راشٹر کی اولادی ہمارے سامنے کھڑی ہیں، جہالت کی تمثیل دھرت راشٹر سے پیدافریفتگی وغیرہ کے ساتھ اپنے لوگوں کی سامنے کھڑی ہیں، جہالت کی تمثیل دھرت راشٹر سے پیدافریفتگی وغیرہ کے ساتھ اپنے لوگوں کی جماعتیں میں جا تیں گی تب ہم جیت کربی کیا کریں گے؟ ارجن پھرسوچتا ہے کہ جو پچھ ہم نے کہانہ شاہدیہ بھی جہالت ہو البغا گر ارش کرتا ہے۔

कार्पणयदो गो पहतस्व भावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं बूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् । 10।।

بخیلی (بردلی) کی برائیول کے زیراثر برباد فطرت والا، دین کے بارے میں ہرطرت سے فریفتہ قلب والا میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ جو کھے طے شدہ اعلیٰ افادی ہو، وہ وسیلہ مجھے بتا ہے ایس آپ کا فاص الحاص شاگر دہوں، آپ کی پناہ میں ہوں، مجھے سنجا لیئے۔ صرف قسیحت خد و بین اللہ جہال الرکھڑاؤل وہال سنجا لئے۔ اس سنجا لئے۔ اس منجا لئے۔ اس من سیردگی ارجن کی ہے۔ اس منجا لئے۔ اس من سیردگی ارجن کی ہے۔

یہاں ارجن نے خودکو پوری طرح سپر دکر دیا۔ ابھی تک وہ شری کرش کوہم وزن ہی جھتا:
تھا، صرف یہی نہیں مختلف علوم میں اپنے کو پچھآ گے ہی ما نتا تھا۔ یہاں اس نے اپنی لگام شری کرش کو حقیقتا سپر دکر دی۔ مرشد آخری منزل تک دل میں مقام کر زیاضت کش کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر وہ ساتھ نہ دہیں ، توریاضت کو منزل نہ ملے کسی دو شیزہ کے خاندان والے جس طرح شادی نکاح تک اس کو احتیاط کی تھیحت دیتے ہوئے سنجال لے جاتے ہیں ، ٹھیک اُسی طرح مرشد اپنے شاگر دکی باطن سے رتھ بان بن کر اسے دنیا کے بی وخم سے بچا کر منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ ارجن گزارش کرتا ہے کہ بھوان ایک بات اور ہے۔

न हिप्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्।

अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं-

राज्यं सुरणामपि चाधिपत्यम् ।।८।।

زمین بناکسی جعنجھٹ کے مال وزر سے بھر ہے اقتد ارکواور دیوتا وَل کے سرتاج اندر کے مقام کو پاکر بھی میں اس طریقہ کونہیں دیکتا ، جومیر ہے جواس کو یہ خشک کرنے والی خلش کو دور کرسکے، جب خلش بنی ہی رہی ، تو سب لیکر ہی میں کیا کروں گا؟ اگر اتناہی ملنا ہے ، تو معاف کریں۔ارجن نے سوچا، اب اس کے آگے بتا کیں گے بھی کیا؟ (شخے بولا)

#### संजय उचाव

एवमुक्तवा हृषीकेशां गुडाकेशाः परंतप। न योत्स्य इति गोविन्दमुक्तवा तूष्णीं बभूव ह।।६।।

یخے بولا فریفتگی کی تمثیل سیاہ رات پرفتے عاصل کرنے والے ارجن نے ول کے ملیم شری کرشن سے یہ کہ کرکہ'' کو بند میں جنگ نہیں کروں گا! خاموش ہو گیا۔ ابھی تک ارجن کی نظر 'پران' کے متعلق ہے۔ جس میں نہ ہی معاملات کے ساتھ میش وعشرت کو حاصل کرنے کا اصول ہے، جس میں جنت ہی سب کچھ مانی جاتی ہے۔ جس پرشری کرشن روشنی ڈالیس گے کہ یہ نظر یہ بھی

### श्रीभगवानुवाच

अशोच्यानन्त्रशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः।।१९।।

ارجی قوالید لوگوں کے لئے غمز دہ ہے جوغم کرنے کے قابل نہیں ہیں جن کے لئے غم کیا جائے اور عالموں جیسی ہاتیں کرتا ہے۔ کیکی عقبل سے بہرہ ور عالموں۔ جن کی جان چلی گئ ہے ان کیلئے اور جن کے افدر جان ہاتی ہے۔ ان کے لئے بھی غم نہیں کرتے ، کیوں کہ ایک دن وہ بھی فنا موجا کیل کے قوعالموں جیسی تھن ہاتیں کرتا ہے۔ در حقیقت عالم لےنہیں کیونکہ

नं त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमें नेमें जनायियाः॥ क्रिकेट

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥११२॥

देहिनो ऽस्मिन्यथा देहे कीमार यौवन जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुहयति । १९३।। جیسے ذی روح کے اس جسم میں بچینا، جوانی اور ضیفی کی حالت ہوتی ہے، ویسے ہی مختلف اجسام کے حصول میں ثابت قدم انسان فریفتہ نہیں ہوتا ہے، بھی آپ بچے تھے رفتہ رفتہ جوان ہوئے، تب آپ فنا تو نہیں ہوگے، تب آپ فنا تو نہیں ہوگئے؟ بھر ضعیف ہوئے! انسان ایک ہی ہے، اُسی طرح ذرا بھی فرق سے جسم کے حصول پڑ ہیں ہو تا جسم کا یہ تغیر تب تک چلے گا جب تک تغیر سے ماورا چیز نہیں حاصل ہوجاتی۔

## मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुः खदाः। आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ।।१४।।

کئتی کے پسر سکھ، د کھ، سر دی اور گری کوعطا کرنے والے حواس اور اُن کے موضوعات کے اتفاق تو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، وقتی ہیں۔ للبذا بھرت کے خاندان والے ارجن تو اس کو

דב אג

ارجن حاس اوراس کے موضوعات کے اتفاق کے ذریعہ عاصل ہونے والے سکون کو یاد

کر کے بی بے قرار تھا۔ خاندانی فرض ،خاندانی معلموں کی پرستش وغیرہ حواس کے لگا و کے تحت

ہیں۔ یہ قتی ہیں، جموٹے ہیں، فانی ہیں، موضوعات کا اتفاق نہ ہمیشہ ملے گا اور نہ ہمیشہ حواس میں

عاصل کرنے کی طاقت بی رہے گی۔ لہذا ارجن نو ان کور کر، برواشت کر۔ کیوں؟ کیا ہمالیہ کی

جا تھی، جوارجن سردی برواشت کرتا؟ یا کیا پر بگستان کی جنگ ہے۔ جہاں ارجن گری برواشت

کریں؟ ہم تھا ہوئی ، اسنے میں کہاں سردی گری گئی؟ در حقیقت سردی گری ، نکلیف وآرام،

اشارہ دن تو جنگ ہوئی ، اسنے میں کہاں سردی گری گئی؟ در حقیقت سردی گری ، نکلیف وآرام،

عزت، ذات کا برواشت کرنا ایک جوگی پر مخصر کرتا ہے۔ یہ دل کی دنیا کی جنگ کی عکاس ہے، اس

خارجی جنگ کے لئے کی گئیا، نہیں کہتی ۔ یہ میدان اور عالم میدان کی جنگ ہے۔ جس میں دنیوی

دوات کا پوری طرح سے خاتمہ کر معبود میں مقام دلاکر روحانی دولت بھی خاموش ہوجاتی ہے۔ جس میں وہ بھی خاموش ہوجاتی ہے۔ جب عین بیس تو ہم ذات خصائل کس پر جملہ کریں لہذا بھیل کے ساتھ ہی وہ بھی خاموش

ہوجاتی ہیں، اس سے پہلے نہیں' گیتا'باطنی دنیا کی جنگ کی عکاسی ہے۔اس ایثار سے حاصل کیا ہوگا؟اس سے فائدہ کیا ہے اس پر شری کرش کہتے ہیں۔

यं हि न व्यथ्यन्त्येते पुरुषां पुरुषांषिभा। समदुःखसुखं धीरं सो ऽमृतत्वाय कल्पते । १९५।।

کیوں کہ اے مردآ دمی۔آرام اور تکلیف کو یکسال سمجھنے والے جس ثابت قدم انسان کو حواس اور موضوعات کے اتفاق غمز دہ نہیں کر پاتے ، وہ موت سے ماور الا فانی عضر کوحاصل کرنے کی صلاحیت والا ہوجا تا ہے ، یہاں سے شری کرش نے ایک جصول یا بی ،عضر لا فانی ، کا ذکر کیا ارجن سوچتا تھا کہ جنگ کے شمرہ میں جنت نصیب ہوگی یا زمین لیکن شری کرش کہتے ہیں کہ نہ جنت ملے گی نہ زمین بلکہ جاویدانی ملے گی۔جاویدانی کیا ہے؟

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ।।१६।।

ارجن باطل کا وجود نہیں ہے۔ وہ ہے ہی نہیں اسے روکا نہیں جاسکتا۔ اور حق کی تینوں تسلسلِ وقت میں کمی نہیں ہے، اسے مٹایا نہیں جاسکتا۔ ارجن نے سوال کیا۔ کیا بندہ پرور ہونے کی حیثیت سے آپ کہتے ہیں؟ نثری کرش نے بتایا۔ میں تو کہتا ہی ہوں۔ اِن دونوں کا یہ فرق مارے ساتھ ساتھ حق شناس انسانوں کے ذریعہ بھی دیکھا گیا ہے۔ نثری کرش نے اسی حقیقت کو دہرایا جے مبصر انسانوں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ شری کرش بھی ایک حق شناس عظیم انسان سے عضر دہرایا جے مبصر انسانوں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ شری کرش بھی ایک حق شناس کہلاتے ہیں۔ حق اور اعلی روح مطلق کا بدیمی دیدار کر کے اس۔ اس مقام پر فائز انسان حق شناس کہلاتے ہیں۔ حق اور باطل ہے کیا؟ اس پرفر ماتے ہیں۔

अविनाशि तु तिद्विद्धि येन सर्विमिदं ततम्। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ।।१७।। لافانی تووه ہے جس سے ہراری دیا جاری وساری ہے۔ اس (अव्ययस्य) لافانی کوئ

### یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

كرنے كى طاقت كسى ميں نہيں ہے،كين اس لافانى، وجاودانى كانام كياہے؟ وہ ہےكون؟

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः।

अनाशिनो ऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत । १९८ । ।

لافانی لاجوت، ہمیشہ موجودرہنے والے روح کے یہ بھی اجسام فانی کہے گئے ہیں البذا عرت کے خاندان والے ارجن توجنگ کر: روح ہی نوشاب ہے۔روح ہی لافانی ہے، جو تتیوں تسلسل زمانہ میں فنانہیں ہوتی روح ہی حق ہے! جسم فانی ہے، یہی باطل ہے جس کا تیوں تسلسلِ زمانہ میں وجودنہیں ہے۔

جسم فانی ہے۔ البذا تو جنگ کرے 'اس تھم سے بی ظاہر نہیں ہوتا کہ ارجن صرف کورووں کو مارے! پانڈوں کے طرفداروں میں بھی تو اجسام ہی کھڑے تھے، کیا پانڈوں کے اجسام لافانی تھے؟ اگرجسم فانی ہے تو شری کرشن کسی حفاظت میں کھڑے تھے۔ کیا ارجن کوئی جسم والا تھا؟ جسم تھے؟ اگرجسم فانی ہے جس کا وجود نہیں ہے، جسے روکا نہیں جاسکتا کیا شری کرشن اس جسم کی حفاظت میں کھڑے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ بھی نا بجھ اور جابل ہیں، کیونکہ آگے شری کرشن خود کہتے ہیں کہ جو صرف جسم کیلئے کھانا پکاتا ہے، محنت کرتا ہے، (باب ۱۳/۳) وہ نا بجھ اور جابال ہے۔ وہ تا عمر گناہ کرنے والا انسان بے کاربی جیتا ہے آخر کار ارجن کون تھا؟

در حقیقت عشق ہی ارجن ہے! عاش کے لئے معبود ہمیشہ رتھ بان بن کر ساتھ میں رہے
ہیں! محب کی طرح اُس کی رہنمائی کرتے ہیں ، آپ جہم نہیں ہیں ۔ جہم تو لباس ہے ، رہنکا مکان
ہے۔ اس میں رہنے والا انسیت سے بھری ہوئی روح ہے۔ مادی جنگ میں مارنے کا شخ سے اجسام کا ،
خاتمہ نہیں ہوتا۔ یہ جم چھوٹے گا تو روح روسرے جسم میں واخل ہوجائے گی۔ اس کے متعلق شری کرش کہ ہے ہیں کہ جس طرح بحین سے جوانی یاضعیفی آتی ہے ، اسی طرح جسم کا بدلا و بھی حاصل ہوتا ہے۔ جسم کوکا ٹیس کے تو دی روح نیالباس بدل لے گی۔

एव मनुष्याणां कारणं न मंगुरि है मंगुरि कारणं कारणं

। :बन्धमोक्षयो ہوری طرح قابو میں ہونا متحکم فابت قدم ہونا اور آخری تاثر کی تحلیل ایک ہی بات ہے، تاثر ات کی بنیادکا لوٹ جانا ہے اجسام کا فائمہ ہے۔ اسے قوڑ نے کے لئے آپ کوعبادت کرنی ہوگ ، جسے شری کرش نے جگہ جگہ کرنی ہوگ ، جسے شری کرش نے جگہ جگہ پرار جن کو جگ کی ترفیب دی ایکن ایک بھی شلوک ایسانہیں ہے جو مادی جنگ یا مارکا ہے کی حمایت کرتا ہو سید جنگ ہم ذات اور غیر نسلی خصائل کی ہے، دل کی دنیا میں ہے۔

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्वचैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति हन्यते ।।१६।।

جوائل رول کومارنے والا مانتا ہے اور جواس رول کومری ہوئی سجھتا ہے، وہ دونوں ہی رول کی حقیقت کوئیں جانتے ہیں، کیونکہ بیروح نہ تو مرتی ہے اور نہ ماری جاتی ہے پھر اسی حقیقت ا پرندورو ہے ہیں۔

> न जायते म्रियते वा कदाविन्नायं । भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो-नहन्यते हन्यमाने शरीरे ।।२०।।

A DAME.

سے روح کی دور میں نہ تو بیدا ہوتی ہے اور نہ فنا ہوتی ہے، کیونکہ یہ فقط لباس ہی تو بدلتی ہے۔ یہ روح ہونے والی ہی تو بدلتی ہے۔ یہ روح ہونے والی ہیں ہے۔ کیونکہ بیابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے دائی اور قد بی ہے۔ جسم کے تم ہونے پر بھی اس کا خاتمہ نہیں ہوتا روح ہی حق ہے روح ہی قد کی ہے، روح ہی حق ہے روح ہی قد کی ہے، روح ہی دائی اور ابدی ہون ہے۔ آپ کون بیں ؟ابدی دین کے مقلد۔ ابدی کون ہے؟ روح ۔آپ روح ۔آپ روح ، روح مطلق اور خدا ایک دوسرے کے مقراد ف بیں۔ آپ کون بیں گارتی دوسرے کے مقراد ف بیں۔ آپ کون بیں گارتی دوسرے کے مقراد ف بیں۔ آپ کون بیں گارتی دوسرے کے رستار بیں۔ آپ کون بیں گارتی روح کے پرستار بیں۔ آپ کون بیں وحانی راہ کوئیں جانے تو آپ کے پاس دائی اور ابدی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس

کے لئے آپ آ بیل جرتے ہیں، تو امید وار ضرور ہیں لیکن ابدی دین والے نہیں ہیں۔ ابدی دین کے لئے آپ آ بیل جوں المدی دین کے نام پر کسی بدرواج کے شکار ہیں۔ اپنے ملک میں یاغیر ملک میں، شکار ہیں۔

اپنے ملک میں یاغیر ملک میں ہرانسان میں روح ایک ہی جیسی ہے۔اس واسطے ساری دنیا میں کہیں بھی کوئی روح کی حالت دلانے والا طریقہ جانتا ہے۔اور اس پر چلنے کیلئے کوشش میں لگاہے، تو وہ دائی دین والاہے۔ چاہے اپنے کو وہ عیسائی مسلمان، یہودی یا پچھ بھی کیوں نہ کہہ

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथंस पुरुषः पार्थं कं धातयति हन्ति कम् ।।२१।।

فاکی جسم کو رتھ بناکر ذات مطلق کی تمثیل منزل مقصود پربے ضرر نشانہ لگانے والا ''پرتھا'' ہوں کا پسر ارجن ۔جوانسان اس روح کولا فانی ابدی دائی اور غیر مرکی جا متا ہے، وہ انسان کسے سی کو ہلاک کرتا ہے؟ لا فانی کا فنا ہونا غیر ممکن ہے جودائی ہے وہ جم نہیں لیتا ۔لیذاجسم کے لئے غم نہیں کرنا چاہئے۔ اِنٹی کومثال دے کرصاف کرتے ہیں۔

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोऽपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यनि संयाति नवानि देही ।।२२।।

جیسے انسان 'जीणीन वासांस' ہوسیدہ پرانے لباسوں کو چھوڑ کرنے لباسوں کو پہنتا ہے،
میک ویسے ہی ذی روح پرانے اجسام کور ک کردوسرے نے اجسام میں داخل ہوجاتی ہے،جسم
کے بوسیدہ ہونے پر ہی نیاجہم قبول کرتا ہے تو بچے کیوں مرجاتے ہیں؟ یہ لباس تو اور عمدہ ہونا
چاہئے۔درحقیقت یہ جسم این تاثرات پر مخصر ہے۔ جب تاثرات بوسیدہ ہوتے ہیں توجسم سے
واسط ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تاثر دودن کا ہے تو دوسرے دن ہی جسم بوسیدہ ہوگیا اس کے بعدانسان

> नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मास्तः ।।२३।।

ار جن الله من روح كواسلم وغيره نبين كاث سكة! آگ اسے جلائين سكتى \_ بانى اسے مناك نبين كر سكتا اور نبوااسے خشك مى كر سكتا ہے ـ

अच्छे द्यो ऽयमदाहयो ऽयमक्ते द्यो ऽशोष्य एवं च।

्नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ।।२४॥।

سیرور نا قابل تقسیم ہے۔ جس ہیں سوراخ نہیں کیا جاسکتا۔ بینا قابل آتش زنی ہے
اسے جلا یا نہیں جاسکتا۔ بینا قابل نمناک ہے۔ اسے گیا نہیں کیا جاسکتا۔ آسان اسے اپ میں
جذب نیس کرسکتا۔ بیرور بلاشہ نا قابل خشک، عالم گیر شخکم مستقل رہنے والی اورا بدی ہے۔
ارجن نے کہا تھا کہ خاملانی فرض دائی ہے۔ ایسی جنگ کرنے سے دائی دین مث
جائے گالیکن شری کرش نے اسے جہالت مانا اور روح کو بی دائی بتایا۔ آپ کون ہیں ؟ دائی دین
جائے گالیکن شری کرش نے اسے جہالت مانا اور روح کو بی دائی بتایا۔ آپ کون ہیں ؟ دائی دین
واقف ہیں جی دوری اگر آپ والگی وین فیل جانے ۔ اس کا برا تیجہ فرقہ برسی میں جینے غربی بردل
واقف ہیں جی او آپ والگی وین فیل جارت میں غیر ملک سے آئے والے معلمان محض بارہ ہزار
تھے۔ آئ تقریباً اٹھا کیس کروڑ سے بھی زیادہ ہیں۔ بارہ ہزار سے بردھ کر لاکھوں کی تعداد میں

سر دولوں کا دوری بر می ملک ہ دوارہ ہوا اور ہو گا ہا کہ اوا ای کی سلد مراسے سراہے۔

ان برے دواجوں کے واقعات تو ارخ میں جربے بڑے جیں ۔ حمیر پورضلع میں بچاس ساٹھ اہل خاندانی چھر تی تھے۔ آج وہ سب مسلمان ہیں ۔ خیان پر تو پ کا جملہ ہوا ۔ ختر اداکا ۔ ہوا کیا؟ نیم شب میں دوایک مولوی اس گا وَل میں جہاں محض ایک ہی کوال تھا ۔ کے قریب چھپ کر بیٹھ گئے کہ مذہبی کام کوانجام دینے والا برہمن پر وہت سب سے پہلے یہاں عسل کرنے آئے گا۔

جب وہ آئے تو آئیس پکڑلیا، ان کا منہ بند کر دیا ان کے سامنے انہوں نے پانی تکالا، منہ لگا کر آب بوت کی اور بچا ہوا پانی کویں میں ڈال دیا۔ پنڈت بی دیکھتے ہی رہ گئے ، لا چار تھے ۔ اس کے بعد پنڈت بی کوساتھ لے کروہ چلے گئے ۔ اپنے گھر دیکھتے ہی رہ گئے ، لا چار تھے ۔ اس کے بعد پنڈت بی کوساتھ لے کروہ چلے گئے ۔ اپنے گھر میں آئیس قید کر دیا ۔ دوسرے دن مولوی صاحبان نے دست بستہ پنڈت بی سے کھا نا کھانے کی گزارش کی پنڈت بی ناراض ہو کر ہو لے'' ارب ، بیٹم مسلمان ہو میں برہمن ہوں ، بھلا کیے گھاسکتا ہوں ؟'' انہوں نے کہا ''مہاراج ہمیں آپ جیسے بچھدارلوگوں کی سخت ضرورت ہمیں معاف کریں، پنڈت بی کوچھوڑ دیا گیا۔

پنڈت بی اپنے گاؤں واپس آئے۔ دیکھا''لوگ کویں کا استعال پہلے بی کی طرح کررہے تھے۔ وہ بھوک ہڑتال کرنے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو بولے مسلمان اس کنویں کے چبورہ پرچڑھ گئے تھے۔ میرے سامنے انہوں نے اس کنویں کے پانی کوجھوٹا کیا اور کنویں میں روٹی کا مکڑا بھی ڈال دیا۔ گاؤں کے لوگ جیران رہ گئے پوچھا''اب کیا ہوگا؟''پنڈت بی نے

بنایا،اب کیا۔ دین تو ہر باد ہو گیا۔

اس وقت کے لوگ تعلیم یا فتہ نہیں تھے۔ عور توں اور چھوٹی ذات والوں سے تعلیم حاصل کرنے کا حق نہ جانے کب سے چھین لیا گیا تھا۔ بنیا اپنا دھن دولت پیدا کرنا ہی اپنا فرض مان بیٹھے تھے۔ چھتری حضرات قصیدہ خواں لوگوں کی قصیدہ خوانی کھوئے تھے کہ رازق کی تلوار چکی تو بیٹھے تھے۔ چھتری حضرات قصیدہ خواں لوگوں کی قصیدہ خوانی کھوئے جھتے کہ رازق کی تلوار چکی تو بیلی کوند نے لگی ، دلی کا تخت ڈ گرگانے لگا عزت و یسے ہی حاصل ہے تو پڑھیں کیوں؟ دین سے انہیں کیا لینا دینا دین صرف برہمنوں کی چیز بن کررہ گیا تھا۔ وہ ہی دینی شریعتوں کے مصنف، وہ ہی اس کے شرح نولیس اور وہ ہی اس کے حق وباطل کے فیصلہ کن تھے۔ جب کہ زمانہ کقد یم میں عور توں، چھتر یوں اور برہمنوں کو، سب کو وید پڑھنے کا حق حاصل تھا ہرا یک طبقہ کے عارفوں نے وید سے متعلق جملوں (منتروں) کی تھنیف کی ہے ، وینی مناظرہ کے فیصلوں میں حصہ لیا ہے ، ذمانہ کقد یم کے شاہوں نے دین کے نام پر ریا کاری پھیلانے والوں کو فیصلوں میں حصہ لیا ہے ، ذمانہ کقد یم کے شاہوں نے دین کے نام پر ریا کاری پھیلانے والوں کو میں در دین در روں کا احترام کیا تھا۔

لیکن قرون وسطی عرصهٔ درازسے بھارت میں دائی دین کاحقیقی علم نہ ہونے سے مذکورہ بالاگاؤں میں رہنے والے بھیڑوں کی طرح ایک طرف دیجئے گئے کہ دین برباد ہوگیا کئی لوگوں نے اس غیر پسندیندہ الفاظ کوئ کرخودشی کرلی الیکن سب کہاں تک جان گنواں دیتے مسلسل عقیدہ کے باوجود بھی لا چار ہوکر دوسراحل ڈھونڈھنا پڑا۔ آج بھی وہ بانس گاڑ کرموسکل رکھ کر ہندوں کی طرح شادی کرتے ہیں ، بعد میں ایک مولوی نکاح پڑھا کرچلا جاتا ہے۔ سب کے سب مسلمان بن گئے۔

ہواکیاتھا؟ آبنوش کیاتھا، ناواتنی میں مسلمانوں کا چھوا کھالیاتھا، لہذادین بربادہوا۔ دین تو ہو گیا چھوئی موئی ۔ یہ چھوئی موئی (लाजवन्ती) یہ ایک پودہ ہوتا ہے۔ آپ چھودیں، تو اس کی بیتال سمٹ جاتی ہیں اور ہاتھ ہٹاتے ہی کھل اٹھتی ہیں۔ یہ پودہ ہاتھ ہٹانے پر پہلے کی حالت میں ہوجا تا ہے، لیکن دین ایسا کملایا کہ آ گے بھی شگفتہ نہیں ہوگا۔ یہ مرگئے ہمیشہ کے لئے ان کے ۵۵ یتهارته گیتا: شری مدبهگود گیتا

رام، کرش اور بھگوان مر گئے۔جودائمی تھے وہ مر گئے در حقیقت وہ دائمی کے نام پر کوئی بدروش تھی، جھےلوگ دین مان بیٹھے تھے۔

دین کی پناہ میں ہم کیوں جاتے ہیں، کیوں کہ ہم فانی ہیں اور دین کوئی مفوس چیز ہے، جس کی پناہ میں جا کرہم بھی لا فانی ہوجا کیں ہم تو مارنے سے مریں گے اور بید ین صرف چھونے اور کھانے سے مرجائے گا۔ تو دین ہاری کیا حفاظت کرے گا؟ دین تو آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ سے طاقتور ہے۔ آپ تلوار سے مریں گے اور دین؟ وہ چھونے سے ختم ہوگیا ہے۔ کیسا ہے آپ کادین؟ برےرواج ختم ہوتے ہیں۔ند کمابدی۔

ابدی توالی تفوس چیز ہے جے اسلے نہیں کا شخے ،آگ جلانہیں سکتی ، یانی اسے نمناک نہیں کرسکتا ہے۔ کھانا پینا تو دور ، دنیا میں پیدا ہونے والی کوئی چیز اسے چھو بھی نہیں سکتی ، تو وہ ابدی دين ختم كييے ہوگيا؟

ایسے ہی کچھ بدرواج ارجن کے وقت میں بھی تھے۔ارجن بھی ان کا شکار تھا۔اس نے آہ وزاری کرتے ہوئے گڑ گڑا کر کہا کہ خاندانی فرض ابدی ہے۔ جنگ سے ابدی دین برباد ہوجائے گا خاندانی فرض ختم ہونے سے ہم ہمیشہ کے لئے جہنم میں چلے جائیں گے الیکن شرى كرش نے كہا " جھ ميں بيلاعلى كہاں سے پيدا ہوگئ"؟ اس سے ثابت ہے كدوه كوئى بدرواج تھا، بھی تؤ شری کرش نے اس کاحل پیش کیا اور بتایا کہ روح ہی ابدی ہے۔اگر آپ روحانی راہ کو نہیں جانتے توابدی دین میں آپ کا ابھی تک داخلہ ہیں ہوا۔

جب بدابدی، دائی، روح سب کے اندرموجود ہے تو تلاش کس کی کی جائے؟ اس پر شری کرش کہتے ہیں۔

अव्यक्तो ऽयमचिन्तयो ऽयमविकायो ऽयमुच्यते । तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ।।२५।।

یدروح غیر مرئی لینی حواس کا موضوع تہیں ہے۔ حواس کے ذریعہ اسے سمجھا

نہیں جاسکتا۔ جب تک حواس اور موضوعات کا تعلق ہے تب تک روح تو ہے۔ لین اسے سمجھا نہیں جاسکتا۔ وہ بعیدالقیاس ہے، جب تک قلب اور قلب کی اہر ہے تب تک وہ دائی ہے، تو لیکن ہمارے دیدار، استعال اور داخلہ کیلئے نہیں ہیں۔ البذا من پر قابو کریں، پہلے شری کرش بتا آئیں ہیں کہ باطل کا وجو دنہیں ہے۔ اور حق کی تینوں دور میں کی نہیں ہے۔ وہ حق ہے۔ روح! روح ہی نا قابل تبدیل وائی ابدی اور غیر مرکئ ہے مصرین نے روح کو اِن خاص صفات سے مزین دیکھاندوس نہا نوں کے جانے والوں نے دیکھا، نہ کی دولت مند نے دیکھا، بلکہ مصرین نے دیکھا۔ شری کرش نے آگے بتایا کہ عضر ہے خدا۔ من پر قابور کھنے کے وقت میں ریاضتی اس کا دیکھا۔ شری کرش نے آگے بتایا کہ عضر ہے خدا۔ من پر قابور کھنے کے وقت میں ریاضتی اس کا دیکھا۔ شری کرش نے آگے بتایا کہ عضر ہے خدا۔ من پر قابور کھنے کے وقت میں ریاضتی اس کا دیکھا۔ شری کوخدائی صفات سے آراستہ پاتا ہے۔ وقت حصول میں معبود ملتے ہیں اور دوسرے ہی بل وہ اپنی روح کو خدائی صفات سے آراستہ پاتا ہے، وہ دیکھا ہے کہ روح ہی جن ، ابدی اور کمل ہے بیر دوح کو ایسا جان کر تو بھیدالقیاس ہے۔ یہ بے عیب یعنی نا قابل تبدیل کہی جاتی ہے۔ البذا ارجن ۔ روح کو ایسا جان کر تو بھیدالقیاس ہے۔ یہ بے عیب بعنی نا قابل تبدیل کہی جاتی ہے۔ البذا ارجن ۔ روح کو ایسا جان کر تو غم کرنے لائتی تو ہیں، جو عام دلیل بھیدالقیاس ہے۔ اب شری کرش ارجن کے حقالات میں تھا دوکھاتے ہیں، جو عام دلیل

> जातस्य हि घुवो मृत्युधुवं जन्म मृतस्य व। तस्मादपरिहार्ये ऽर्थे न त्वे शोचितुमहीस ॥२७॥

الیا جھی النے پر بھی جنم النے والے کی بیٹنی موت اور مرنے والے کی بیٹنی پیدائش ثابت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی ترکیب سے خالی تو اس معاملے میں غم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جس کا اور کی علاج نہیں، اس کیلئے غم زدہ ہونا ایک دوسری تکلیف کودعوت دینا ہے۔ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत।। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना।।२८।।

ارجن سبھی جاندار پیداہونے سے پہلے بلاجسم والے اور مرنے کے بعد بھی بلاجسم والے اور مرنے کے بعد بھی بلاجسم والے ہیں ۔ پیدائش اور موت کے والے ہیں ۔ پیدائش اور موت کے درمیان میں ہی جسم حاصل کئے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

لہذا اس تبدیلی کے لئے بیکار کی فکر کیوں کرتا ہے؟ اِس روح کو دیکھنا کون ہے؟ اس پرارشا دفر ماتے ہیں۔

> आश्चर्यवतपश्यति कश्चिदेन-माश्चर्यवद्धदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्रृणोति श्रृत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्।।२६।।

پہلے شری کرش نے کہا تھا کہ اس روح کو بصرین نے دیکھا ہے، اب عضر بنی کی کامیابی پردشی ڈالتے ہیں کہ کوئی نادر عجیب انسان ہی اس روح کو تجب کی نظر سے دیکھا ہے۔ سنتانہیں، ظاہر طور پردیکھا ہے اورٹھیک اس طرح دوسرا کوئی عظیم انسان ہی جیرت آئیز کی طرح اس کے عضر کا بیان کر متاہے۔ دوسرا کوئی نادر ریاضت ش کرتا ہے۔ جس نے دیکھا ہے، وہی اِس کی حقیقت کا بیان کر سکتا ہے۔ دوسرا کوئی نادر ریاضت ش سے بطور جیرت سنتا ہے۔ سب سنتے بھی نہیں، کیونکہ بیال کے لئے ہی ہے۔ اسار جن کوئی کوئی تو سن کر بھی حقیقت کو نہیں جان پاتے کیونکہ وسلہ پورائہیں ہوتا۔ آپ لا کھام کی با تیں سنیں سمجھیں، بال کی کھال نکال کر سمجھیں، خواہش مند بھی رہیں، لیکن فریفتگی ہیں، بہت بوی طاقت ہے، تھوڑی دیر یہ بعد نیوی آپ ایس نے دنیوی انظامات ہیں مشخول ملیں گا تخریاں شری کرشن فیصلہ دیتے ہیں۔ بعد نیمی آپ ایس نے دنیوی انظامات ہیں مشخول ملیس گا تخریاں شری کرشن فیصلہ دیتے ہیں۔

देही नित्यमवध्यो ऽयं देहें सर्वस्य भारत। तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ।।३०।। ارجن ، یہروح سب کے جسم میں ہمیشہ نا قابل ہلاک ہے ، نا قابل تراش ہے۔ للہذا سبجی جانداروں کیلئے تو غمز دہ ہونے کے قابل نہیں ہے۔

روح ہی ابدی ہے'۔اس حقیقت کی تمیل کر کے ،اس کی عظمتوں کے ساتھ بیان کر کے بیسوال بہیں پورا ہوجا تا ہے۔اب سوال کھڑا ہوتا ہے۔اس کا حصول کسے ہو؟ پوری'' گیتا'' ہیں اس کیلئے دو ہی راستے ہیں۔ پہلاراستہ بغرض عملی جوگ (निष्काम कर्म योग) اور دوسراعلمی ، چوگ' (ज्ञान योग) دونوں ہی راہول میں کیا جانے والاعمل ایک ہی ہے وہ عمل کتنا ضروری ہے اس کی اہمیت پرزورد سے ہوئے جوگ کے مالک شری کرشن اسی علمی جوگ کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ ہیں۔

स्वधार्ममिप चावेक्ष्य न विकम्पितुमहिस। धर्म्याद्वि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते।।३१।।

ارجن ۔ فرض منصی کے مدنظر بھی تو خوف کرنے کے قابل نہیں ہے' کیونکہ فرض سے مزین جنگ سے بڑھ کر دوسرا کوئی اعلیٰ افادی راستہ چھتر تی کے لئے نہیں ہے، ابھی تک تو روح دائمی ہے، دوئی ہے، دوئی اعلیٰ افادی راستہ چھتر تی کے لئے نہیں ہے، ابھی تک تو روح دائمی ہے، دوئی اعلیٰ واحد دین ہے، ایسا کہا گیا ہے۔ اب یہ فرضِ منصی کیسا؟ دین تو واحد روح ہی ہے۔ تو فرض گزاری کیا؟ لیکن اِس راہ روحانیت میں لگنے کی صدر درج ہی ہے۔ وہ تو مشجی کہا گیا سے سے بیدا اِس صلاحیت کوفرض منصی کہا گیا سے۔

اسی ایک برخق روحانی راہ پر چلنے والے ریاضت کشوں کوعظیم انسان نے فطری طور پر ان کی صلاحیت کے مطابق چار درجات میں تقسیم کیا۔ شدر (शुद्ध) وَیشَی (श्वर ) چھتری اور برہم ۔ ریاضت کے ابتدائی دور میں ہرایک ریاضتی شدر یعنی کم علم والا ہوتا ہے۔ گھنٹوں یا دالہی میں بیٹے پروہ دس مٹ بھی اپنے مقصد کے مطابق نہیں ہو پاتا۔ وہ قدرتی کو یو دنیا سے جدانہیں ہو پاتا۔ وہ قدرتی کو یو دنیا سے جدانہیں ہو پاتا۔ اس کی فطرت میں نیک صفات آ جاتی ہیں ہو پاتا۔ اِس حالت میں عظیم انسان کی خدمت سے اس کی فطرت میں نیک صفات آ جاتی ہیں

۔ وہ ویشی درجہ کا سالک بن جاتا ہے۔ روحانی دولت ہی مستقل دولت ہے۔ دھرے دھرے وہ اس دولت کو اکٹھا کرتا ہوا۔ اور حواس کی حفاظت کرنے کی صلاحیت والا ہوجاتا ہے۔ خواہش، غصہ وغیرہ سے حواس کا تشد دہوتا ہے۔ اور عرفان ویبراگ سے ان کی حفاظت ہوتی ہے لیکن قذرت کو ختم کرنے کی حیثیت اس میں نہیں ہوتی۔ رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے ریاضتی کے باطن میں تینوں صفات کو ختم کرنے کی توت یعنی چھڑی پن آجاتا ہے، اس سطح پر قدرت اوراس کے عیوب کو ختم کرنے کی صلاحیت آجاتی ہے۔ البندالیہ جنگ پہیں سے شروع ہوتی ہے۔ بسلسلہ وسیلہ کرے ریاضتی برہمن والی صلاحیت کے درجہ میں بدل جاتا ہے۔ اس وفت من پر قابونش کشی مسلسل غور وفکر ، سیدھا پن ، تجربے کم وغیرہ نشانات ریاضت کش میں اپنے آپ جاری ہوتے ہیں ۔ نہیں کا رادے کے مطابق چل کرسلسلہ وار وہ معبود میں خود کوشم کر لیتا ہے۔ جہاں وہ برہمن بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ جہاں وہ برہمن بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ جہاں وہ

ارجن! چھتری درجہ کاریاضت کش ہے۔ شری کرش فرماتے ہیں کہ چھتری درجہ کے

ریاضت کش کیلئے جنگ کےعلاوہ کوئی افادی راستہ ہے ہی نہیں ۔سوال اٹھتا ہے کہ، چھتری ہے كيا؟ عام طور سے لوگ اس كا مطلب ساج ميں جنم سے پيدا ہوئے ۔ برہمن ، چھترى ، وَيشى مُدرداتوں سے لیتے ہیں انہیں ہی جارنسل (वर्ग) مان لیاجاتا ہے۔لیکن بہیں ،شریعت کے مصنف فخود بتایا ہے کہ چھتری کیا ہے سل کیا ہے،؟ یہاں انہوں فے صرف چھتری کا نام لیا اورآ کے اٹھار ہویں باب تک اس سوال کاحل پیش کیا کہ در حقیقت سلیں ہیں کیا؟ اور کیسے ان میں تبدیلی موتی ہے؟ شری كرش نے فرمایا वातुर्वण्यं मया सुष्ट्रम واردرجات (نسلول) كى र्गुणकर्म विभागशः ﴿ رَبِي الْسِانِون وَ إِنَّا ؟ شرى كُرشْ كَبْتِي مِين كُرْمِين ، गुणकर्म विभागशः ' خوبوں کے وسیارے مل کو چار حصول میں با نا۔ بید کھناہے کہ وہ مل کیا ہے، جے تقسیم کیا گیا؟ یہ خوبیاں قابل تغیر بذیر ہیں وریاضت کے معقول طریقہ کے ذریعہ ملکات مرموی سے ملکات ردبیاورملکات ردبیسے ملکات فاضله میں داخلہ ملتاجا تاہے۔ آخر کارمزاج برہمن بن جا تاہے۔ اس وقت معبود على داخلدد للادين والى سارى صلاحيتين اس رياضت كش مين موجود راتى بين \_ نسل عيدوالسند والسيد وا

شری کرش کا مانتا ہے کہ 'श्रेयान्तवधर्मोः विगुणः परधमोत्वनुष्ठितात्' قدرت سے
پیدالاس دین جی لیکنے کی صلاحیت جس مطح کی ہو، بھلے ہی وہ بناء کی خاصیت والی شدر درجہ کی ہو،
سب بھی وہ فی صدفائدہ پہنچاتی ہے۔ کیونکہ آپ سلسلہ وارو ہیں سے ترقی کرتے ہوئے آگے برطے
ہیں، اس سے او پروالوں کی نقل کر کے دیاضت کش پر باد ہوجا تا ہے ارجن چھتری ورجہ کا ریاضتی تھا۔
لہذا شری کرش کہتے ہیں کہ ارجن اپنی فطرت سے پیدا ہونے والی اس جنگ میں لگنے کی اپنی
طاقت کود کھی کرچی او خوف کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس سے براہ کر دوسراکوئی افادی کام چھتری

यद् च्छया चो पपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ तमन्ते युद्धमीदृशम् ॥३२।।

خاکی جسم کوئی رتھ بناکر بے خطانشانہ باز ارجن: -خود بخو دحاصل، جنت کے کھلے ہوئے دروازے والی اِس جنگ کا موقع خوش صفات قسمت چھتری بی حاصل کرتے ہیں۔ چھتری درجہ کے ریاضتی میں تینوں صفات کوکاٹ دینے کی صلاحیت رہتی ہے۔ اس کیلئے جنت کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ اُس میں روحانی دولت پوری طور سے موجود رہتی ہے، صوت ہے، میں سفر کرنے کی اس میں صلایت رہتی ہے۔ یہی کھلا ہوا جنت کا دروازہ ہے میدان اور عالم میدان کی اس جیستری بی حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ ان میں بی اس طرح کی کرلے کی اس جوجود ہے۔

دنیا میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پوری دنیاسٹ کرلڑتی ہے ہرایک قوم لڑتی ہے۔ ایکن دائی فخ ، فنج ماصل کرنے والے کو بھی نہیں ملتی۔ یہ قوانقام ہے۔ جوجس کو جتنا دباتا ہے، امتدا دِز مانہ میں اسے بھی اُتنابی دبنا پڑتا ہے۔ یہ کسی فنج ہے، جس میں حواس کوخشک کرنے والاغم بنابی رہتا ہے۔ اُخر میں جسم بھی ختم ہوجا تا ہے۔ حقیقی جنگ تو میدان اور عالم میدان کی ہے، جس میں آیک بارکامیا بی بل جانے پر قدرت پر ہمیشہ ہمیش کیلئے بندش اور اعلی انسان روح مطلق کا حصول ہوجا تا ہے۔ بیارکا میا بی بل جانے پر قدرت پر ہمیشہ ہمیش کیلئے بندش اور اعلی انسان روح مطلق کا حصول ہوجا تا ہے۔ بیارکا میا بی فنج ہے، جس کے پیچھے شکست نہیں ہے۔

अध चेत्त्विममं धम्यं संग्रामं न करिष्यिस। ततः स्वाधमं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ।।३३।।

اورا گرتواس دین سے مزین جنگ، یعنی دائی، ابدی، اعلی دین روح مطلق میں داخلہ دلانے والا جہاد نہیں کرے گا تو فرض منصی لیعنی فطرت سے پیدا ہونے والی اس جنگ کی قوت، مل پیرا ہونے کی صلاحیت کھوکر گناہ یعنی آ وا کمن اور رسوائی کو حاصل کرے گا۔ رسوائی پروشنی ڈالتے ہیں۔

अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते ऽव्ययाम्। सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणदितरिच्यते ।।३४।। تمام لوگ بہت دنوں تک تیری رسوائی کا ذکر کریں گے۔ آج بھی معزول ہونے والے عابدوں میں وشوامتر، پراشر، نیمی ، سرینگی وغیرہ کا شار ہوتا ہے۔ بہت سے ریاضت کش اپنے فرض پرغور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے؟ ایسا خیال بھی ریاضت میں مددگار ہوتا ہے۔ اس سے ریاضت میں گے رہنے کی ترغیب ملتی ہے۔ کھھ دتک خیال بھی ساتھ دیتا ہے عظیم انسانوں کے لئے رسوائی موت سے بھی ہڑھ کر ہوتی ہے۔

अवाच्यवादांश्च बहून् विद्वष्यन्ति तवाहिताः।
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ।।३६।।

ट्रिंग्टें हिन्दु ग्रुटे भूगि रे रूट क्रिंग्टें हैं।

ट्रिंग्टें हिन्दु ग्रुटे भूगि रे रूट क्रिंग्टें हैं।

हिन्दु हिन्दु

اتنابئ نبين بلكه

हतो वा प्राप्स्यिस स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ।।३७।। اس جنگ ییل قرمرے گا تو جنت عاصل کرے گاصوت، میں سفر کرنے کی صلاحیت رہے گی سائس کے باہر قدرت میں سفر کرنے کا بہاؤرک جائے گا۔ اعلیٰ ترین معبود میں واخلہ ولانے والی روحانی دولت ول میں پوری طرح رواں رہے گی یا اِس جنگ میں کامیابی ملنے پر مقام اعلیٰ کے مرتبہ کو حاصل کرے گا۔ البذاار جن ۔ جہاد کے لئے مضبوط ارادہ کرے کھڑا ہوجا۔

عام طور سے لوگ اس شلوک کا مطلب لگاتے ہیں کہ اس جنگ میں مرو کے ، توجنت حاصل کرو گے اور کامیابی ملے گی تو دنیوی عیش وعشرت کا لطف اٹھاؤ گے ،لیکن آپ کو یا د ہوگا ، ارجن کہہ چکاہے۔ بندہ نواز دینوی عیش وعشرت ہی نہیں۔ بلکہ تینوں عوالم کی حکومت اور دیوتا وَل كامالكانه يعنى إندر (इन्द्र) كاعهده حاصل موت يرجعي مجهده ورتركيب نظرنبين آقي جومير يحواس کوخشک کرنے والے م کودور کرسکے۔اگرا تناہی حاصل ہونا ہے تو گوبند۔ میں جنگ ہرگز نہیں کروں گا۔اگراتے پر بھی شری کرش کہتے ہیں کہ۔ارجن۔جنگ کرفتے حاصل کرے گا توز مین کا اقتدار حاصل کرے گا۔ شکست ملے گی تورہنے کے لئے جنت نصیب ہوگی ، تو شری کرش دیتے بی کیا ہیں؟ ارجن \_اس سے آ کے کی حقیقت شرف (اعلیٰ افادہ) کی خواہش والاشا گردتھا۔جس سے مرشد کامل شری کرش نے فرمایا کہ میدان اور عالم میدان کی اُس کر میں اگرجم کا وقت پورا ہوجا تا ہے۔اورمنزل تک نہیں پہنے سکا تو۔جنت حاصل کرےگا۔یعنی صوت میں ہی سفر کرنے کی صلاحیت حاصل کرلےگا۔روحانی دولت دل میں ڈھل جائے گی اوراس جسم کے رہتے رہتے تو جنگ میں کامیاب ہوجاتا ہے تو " حضور اعلیٰ" سب سے اعلیٰ معبود کے مرتبہ کا شرف حاصل كرے كاحضور اعلى كامقام حاصل كرے كا فتح حاصل كرے كا توسب كچھ، كيونكم اعلى فضليت كوحاصل كرے كا \_اور بارے كا تو ديوتاكى حيثيت \_دونوں باتھوں ميں لدور بيل كے \_ فائده میں بھی فائدہ ہی ہے۔اورنقصان میں بھی فائدہ ہی ہے۔ پھر اِس پرزوردیتے ہیں۔

> सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ।।३८।।

اس طرح آرام وتكليف، نفع ونقصان ، كاميا بي وناكاميا بي كوبرابر سجه كرتو جنگ ك لئے

تیار ہوجا۔ جنگ کرنے ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ یعنی آرام میں سب کھاور تکلیف میں بھی دیوتا کا مرتبہ ہے۔ فخ کا مرتبہ ہے۔ فائیوہ میں حضوراعلیٰ کی حالت یعنی سب کھاور نقصان میں دیوتا کا مرتبہ ہے۔ فخ میں جضوراعلیٰ کا مقام اور شکست میں بھی روحانی دولت پر اختیار حاصل ہے۔ اس طرح اپنے نفع اور نقصان کو اچھی طرح خود بجھ کر تو جنگ کیلئے تیار ہوجا۔ جنگ میں ہی دونوں چیزیں ہیں۔ جنگ گردے گا تو گناہ یعنی آواگون کو حاصل نہیں کرے گا۔ لہذا۔ تو جنگ کے لئے تیار ہوجا۔

> एषा तऽभिहिता सांख्ये बुद्धियों गे त्विमां श्रृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ।।३६।।

پارتھ ۔ یہ عقل کی ہاتیں تیرے لئے علمی جوگ کے معرفت کہی گئی ہیں ۔ کون کی عقل ہے یہی کہ جنگ کر علمی جوگ میں اتنا ہی ہے کہا پی حیثیت کود بکھ کرنفع ونقصان کا اچھی طرح خیال کرے کہ فتح حاصل کریں گے تو حضوراعلیٰ کا مقام اور ہاریں گے تو دیوتا کا مرتبہ، فتح ہیں سب پچھاور شکست ہیں جو یوتا کا مرتبہ۔ دونوں طرح فائدہ ہے ۔ جنگ نہیں کریں گے تو سبحی میں خوف کی وجہ سے جنگ ہیں گریں گے والا مانیں گے، رسوائی ہوگی، اس طرح اپنے وجود کو سماھنے رکھ کر خود تورطلب ہوکر جنگ میں آگے بردھ ناہی معلی جوگ ہے۔

عام طور سے لوگول بیل بیفلط بھی ہے کہ کم کی راہ بین گل (جنگ ) نہیں کرنا پڑتا۔ وہ

کیتے ہیں کہ راہ علم بیل عمل نہیں ہے۔ بیل تو خالص ہوں ' عقل مند ہوں ' باہوش ہوں ،

اناالحق علی جو کہ سے عفات بیل صفات میں برتاؤ کرتی ہیں۔ایبامان کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں جوگ ہیں ہی وہی جاتے ہیں جوگ بیل کھی وہی جاتے ہیں جوگ میں ہی وہی عمل کرنا ہے۔ جو بے فرض عمل جوگ میں کہی وہی مال کرنا ہے۔ جو بے فرض عمل جوگ میں کہی اور وہ میں صرف فہم ونظر کا فرق ہے علم کی راہ والله اپنی حیثیت بھی کرخور پر منحصر ہو کرعمل کرتا ہے، جب کہ بے فرض عمل کا جوگ ۔ إلله پر منحصر ہو کرعمل کرتا ہے، جب کہ بے فرض عمل کا جوگ ۔ إلله پر منحصر ہو کرعمل کرتا ہے، جب کہ بے فرض عمل کا جوگ ۔ إلله پر منحصر ہو کرعمل کرتا ہے، جب کہ بے فرض عمل کا جوگ ۔ إلله پر منحصر ہو کرعمل کرتا ہے، جب کہ بے جسے دونوں راہوں میں کہا جا تا ہے۔ ونوں راہوں میں کہا جا تا ہے۔ صرف عمل کرتا ہے۔ ونوں راہوں میں کہا جا تا ہے۔ صرف عمل کرتا ہے۔ کو فرس کی ایک ہی ہے جسے دونوں راہوں میں گیا جا تا ہے۔ صرف عمل کرتا ہوں ہیں۔

ارجن \_اسی عقل کواب توب غرض عملی جوگ کے متعلق س، جس سے مزین ہوکر دنیوی اعمال کی بندش کا اچھی طرح خاتمہ کرے گا۔ یہاں شری کرشن نے عمل ، کانام پہلی مرتبہ لیا، لیکن اس کا خلاص نہیں کیا کہ عمل ہے کیا؟ ابعل کے بارے میں نہ بتا کر پہلے عمل کی صفات پردوشنی ڈالتے ہیں۔ ڈالتے ہیں۔

> ने हाभिक्रमनाशो ऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।।४०।।

اس بغرض عملی جوگ میں ابتداء کا (ختم کا) خاتمہ نہیں ہوتا۔ وقی فائدہ والی برائی نہیں ہے۔ البندااس بغرض عملی جوگ میں ابتداء کا (ختم کا) خاتمہ نہیں ہوتا۔ وقی فائدہ والی برائی نہیں ہے۔ البندااس بغرض عمل کی ،اس عمل کے ذریعہ کی گئی دین کی تھوڑی بھی مشق جنم اور اس پر دوقدم کی شکل والے بہت بڑے خوف سے آزاد کردیت ہے۔ آپ اس عمل کو سمجھیں اور اس پر دوقدم چل جردیں۔ (جو گھر بار کے کام کاج والی حالت میں رہ کر بھی چلا جاسکتا ہے، ریاضت کش تو چلے ہی ہیں) ختم بحر ڈال دیں تو ارجن انتم کا خاتمہ نہیں ہوتا قدرت میں کوئی الی طاقت نہیں ہوتا قدرت میں کوئی الی طاقت نہیں ہوتا وقد رہ کھی بردہ ڈال سکتی ہے۔ پچھ وقت کے وجود کو مطادے۔ قدرت محض پردہ ڈال سکتی ہے۔ پچھ وقت کے لئے رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ پچھ

آگے شری کرش نے بتایا کہ سارے گناہ گاروں سے بھی برداگنہ گارہی کیوں نہ ہوعلم کی کشتی کے ذریعہ بے شک کنارہ پاجائے گا۔ ٹھیک اسی بات کو یہاں کہتے ہیں کہ ارجن بے خرض علی جوگ کی تخم ریزی بھر کردیں ، تو اس تخم کا بھی خاتمہ نہیں ہوتا۔ برخلاف نتیجہ والاعیب بھی اس میں نہیں ہوتا کہ آپ کو جنت ، دھن دولت یا کامیا بیوں تک پہنچا کرچھوڑ دے ۔ آپ بیوسیلہ بھلے بی چھوڑ دیں ، لیکن یہ وسیلہ آپ کو نجات ولا کربی چھوڑ نے گا ، اس بے غرض عملی جوگ کا تھوڑ اسا بھی وسیلہ بیدائش اور موت کے بہت برائے خوف سے آزاد کردیتا ہے ۔ अनेक जनम بیدائش اور موت کے بہت برائے خوف سے آزاد کردیتا ہے ۔ بعد وہیں کھڑا کردیگی جہاں اعلیٰ مقام ہے۔ اعلیٰ نجات ہے۔ اسی تسلسل میں آگارشا وفر ماتے ہیں۔ کردیگی جہاں اعلیٰ مقام ہے۔ اعلیٰ نجات ہے۔ اسی تسلسل میں آگارشا وفر ماتے ہیں۔

व्यवसायातिमका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम ।।४९॥।

ارجن اس بغرض عملی جوگ میں متحرک عقل ایک ہی ہے۔ طریقہ ایک ہے اور نتیجہ ایک ہو درتی وہال ایک ہی ہے۔ روحانی دولت می ہمیشہ قائم رہنے والی دولت ہے۔ اس دولت کو قدرتی وہال میں رفتہ رفتہ حاصل کرنار وزگارہے۔

بدونگار غیرمشتبطریقه بھی ایک ہی ہے۔ تب قوجولوگ بہت سے طریقے بتاتے ہیں کیادہ یا اللہ نہیں کرتے۔ ان انسانوں کی عقل بشار یا دائی نہیں کرتے۔ ان انسانوں کی عقل بشار شاخوں والی ہوتی ہے۔ اس داسطے بشار طریقوں کا پھیلاؤ کر لیتے ہیں''

यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त्यविपश्चितः। वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः॥४२॥। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रद्वाम्। क्रियाविशेषबहुतां भोगैश्वर्यगतिं प्रति।।४३॥।

پارتھ ' स्वनापता' خواہشات سے مزین ' वेदवादरता' وید کے جملوں میں ڈوب ہوئے ۔ ' स्वनंपता' جنت کوئی مزل مقصود مانتے ہیں کہ اس سے آگے بچھ ہے ہی نہیں ۔ ایسا کہنے والے نا بچھلوگ جنم اور موت کی شکل میں تمرہ دینے والی ، عیش وعشرت اور شان وشوکت کو حاصل کرنے کے لئے تمام اعمال کا پھیلاؤ کر لیتے ہیں ۔ دکھا وٹی خوبصورت الفاظ میں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں ۔ یعنی نا بچھلوگوں کی عقل بے ثمار قسموں والی ہوتی ہے وہ ثمرہ والے جملوں میں بی ڈوب رہتے ہیں ، وید کے جملوں کوئی ثبوت مانے ہیں جنت کوئی افضل مانتے ہیں ان کی مجھ بہت کی قسموں والی ہوتی ہے وہ نم ہوتی ہوں ان کی معمود کا ایجاد کر لیتے ہیں وہ نام تو عضر اعلی معمود کا ایجاد کر لیتے ہیں وہ نام تو عضر اعلی معمود کا ایجاد کر لیتے ہیں ۔ تو کیا ہے ب معمود کیا ہے ب معمود کیا ہے بی معمود کیا ہے بی معمود کیا ہے بی معمود کی ایک بی میں ، تو دہ ایک معمود کیا ہے بی معمود کیا ہے ہیں ۔ نی مار طریقے عمل نہیں ہیں ، شری کرش فرماتے ہیں ۔ نہیں ، بے شار طریقے عمل نہیں ہیں ، تو وہ ایک شار طریقے عمل نہیں ہیں ، شری کرش فرماتے ہیں ۔ نہیں ، بے شار طریقے عمل نہیں ہیں ، شری کرش فرماتے ہیں ۔ نہیں ، بے شار طریقے عمل نہیں ہیں ، شری کرش فرماتے ہیں ۔ نہیں ، بے شار طریقے عمل نہیں ہیں ، شری کرش فرماتے ہیں ۔ نہیں ، بے شار طریقے عمل نہیں ہیں ، بو وہ ایک

مقررہ طریقہ ہے کیا؟ شری کرش ابھی اس کا خلاصہ نہیں کرتے ابھی تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ ناسجھ لوگوں کی عقل لامحدود شاخوں والی ہوتی ہے۔ لہذاوہ بے شارطریقوں کا پھیلاؤ کر لیتے ہیں میصرف بھیلاؤ بی نہیں کرتے ، بلکہ مرضع انداز میں اس کا بیان بھی کرتے ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟

भागे शवर्ष प्रसक्तानां तयापहचेतसाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौन विधीयते । १४४।।

ان کے الفاظ کا اثر جن جن لوگوں کے دل ود ماغ پر پڑجا تا ہے، ارجن، ان کی بھی عقل گم ہوجاتی ہے۔ انہ کہ دوہ کچھ حاصل کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعہ محظے ہوئے دل ود ماغ والوں اور دنیوی عیش وعشرت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کے باطن میں عملی عقل نہیں رہ جاتی، الہ میں مرکوز کرنے والاغیر مشتبطریقدان میں نہیں ہوتا۔

ایسے ناسمجھ لوگوں کی ہاتیں سنتا کون ہے؟ عیش وعشرت میں ڈو بے ہوئے لوگ بھی سنتے ہیں؟ اہل انسان نہیں سنتا۔ ایسے انسانوں میں مساوی اور ابدی عضر میں داخلہ دلانے والی غیر مشتبطریقہ سے مزین عقل نہیں ہوتی۔

سوال الحقام كد 'वेववादरता: جوويد ك جملول مين دوب موئ بين ، كيا وه بهى غلطى كرتے ميں؟ اس يرشرى كرش كہتے ميں -

त्रै गुण्यविषया वेदा निस्त्रै गुण्यो भवार्जुन। निर्द्धन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मावान्।।४५।।

ارجن 'त्रेगुणयविषया वेदा' ویر تینول صفات تک روشی و التے ہیں۔ اس سے آگی کا حقیقت وہ نہیں جائے ہیں۔ اس سے آگی کی حقیقت وہ نہیں جانے البندا 'नस्त्रेगुण्यो भवार्जुन' ارجن ۔ تو تینول صفات سے او پر اٹھ لیمنی ویدوں کے ملی حلقہ سے آگے برحد کسے برحا جائے؟ اس پر شری کرشن کہتے ہیں 'निर्द्धन्दः' آرام و تکلیف کے وہالوں سے دور ہمیشہ ہجائی کی راہ پر قائم اپنے بھلے برے کی خواہش ندر کھتے

ہوئے خودساز بن \_اس طرح اوپراٹھ سوال اٹھتا ہے کہ صرف ہم ہی اٹھیں یا کوئی ویدوں سے اوپر اٹھا بھی ہے؟ شری کرشن بتاتے ہیں ویدوں سے اوپر جو بھی اٹھتا ہے اور جو پروردگار کو جانتا ہے وہ برہمن ہے۔(یعنی خصوصی علم والا ہے)

यावानर्था उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ।।४६।।

ہرطرف سے لبریز تالاب کو حاصل کرنے کے بعد انسان کا چھوٹے تالاب سے جتنا مطلب رہتا ہے، اچھی طرح معبود کو جاننے والے برہمن کو ویدوں سے اتنا ہی تعلق ہوتا ہے۔ مطلب سے کہ جو ویدوں سے اوپراٹھتا ہے وہ معبود (बहम) کو جانتا ہے، وہی برہمن ہے۔ یعنی تو ویدوں سے اوپراٹھ برہمن بن۔

ارجن چھتری تھا۔ شری کرش کہتے ہیں کہ برہمن بن ۔ برہمن، چھتری وغیرہ نسلیں خصائل کی قوتوں کے نام ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے نہ کہ جنم سے مقرر ہونے والی کوئی قدامت۔ جسے گنگا کی دھارا حاصل ہے، اسے ناچیز تالاب سے کیا مطلب؟ کوئی اس میں آب دست لیتا ہے، تو کوئی جانوروں کوغسل کرادیتا ہے۔ اس کے آگے اس کا کوئی استعال نہیں ہے۔ اِس طرح معبود کوجسم جانے والے اس برہمن عظیم انسان کا، اس برہمن کا، ویدوں سے اتناہی تعلق رہ جاتا ہے۔ تعلق رہتا ضرور ہے۔ ویدر ہے ہیں، کیونکہ تا بعین کا، ویدوں سے اتناہی تعلق رہ جاتا ہے۔ تعلق رہتا ضرور ہے۔ ویدر ہے ہیں، کیونکہ تا بعین کے لئے ان کا استعال ہے۔ وہیں سے تبھرہ شروع ہوگا۔ اس کے بعد جوگ کے ما لک شری کرشن دعمل 'کرشن 'عمل'' کرتے وقت برتی جانے والی احتیاط کی اجرا کرتے ہیں۔

 اب تک جوگ کے مالک شری کرش نے افتالیسویں شلوک میں پہلی بار عمل ، کا نام لیا ، مگر رنہیں بتایا کہ وعمل ہے کیا اوراسے کریں کیسے؟ اُس عمل کی صفات پر روشنی ڈالی کہ۔

ا:-ارجن \_اس عمل كي ذريعية اعمال كى بندش سے الچھى طرح آزاد موجائے گا۔

۲:-ارجن ۔اس میں شروعات کا لینی تخم کا خاتمہ نہیں ہے ۔ شروعات کر بھر دیں تو قدرت کے پاس ایسی کوئی تر کیب نہیں کہاہے تم کردے۔

س:-ارجن اس میں محدود تمرے والا عیب بھی نہیں ہے کہ جنت حصول مال وزر کامیا ہوں میں پھنسا کر کھڑا کردے۔

۱۲:-ارجن \_اسعمل کی مختصر ریاضت بھی جنم موت کے خوف سے نجات دلانے والی ن ہے۔

لیکن ابھی تک انہوں نے اس کا خلاصہ بیں کیا کہ وہ مل ہے کیا؟ کیا کیے جائے؟ اسی باب کے اکتالیسویں شلوک میں انہوں نے بتایا۔

3:-ارجن \_اس میں غیر مشتبہ عقل ایک ہی ہے، عمل ایک ہی ہے۔ تو کیا بہت سے
اعمال والے یا نہیں کرتے ؟ شری کرش کہتے ہیں کہ وہ عمل نہیں کرتے \_اس کی وجہ سے بتاتے
ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ناسمجھوں کی عقل بے شارشاخوں والی ہوتی ہے \_لہذا وہ بے شارعملی راہوں کا
پھیلاؤ کر لیتے ہیں ۔ وہ دکھاوٹی آراستہ زبان میں اِن طریقوں کا بیان بھی کرتے ہیں ۔ان کی تقریر
کاار جن کے دل ود ماغ پر پر جاتا ہے، اُن کی بھی عقل کم ہوجاتی ہے، لہذا غیر مشتبہ طریقہ ایک بی

سیتالیسویں شلوک میں انہوں نے کہا۔ارجن عمل کرنے میں ہی تیرا اختیار ہے، ثمرہ میں گئیں ۔ ثمرہ کاخواہش مند بھی مت بن اور عمل کرنے میں تو عقیدت سے مبراہی نہ ہو، یعنی مسلسل طور سے کرنے کے اس میں محومہ کو کرکریں لیکن میٹیں بتایا کہ دہ عمل ہے کیا؟ عموماً اس شلوک کی نظیر دے کرلوگ کہتے ہیں کچھ بھی کرو، صرف ثمرہ کی خواہش مت کرو، ہوگیا بے غرض عملی شلوک کی نظیر دے کرلوگ کہتے ہیں کچھ بھی کرو، صرف ثمرہ کی خواہش مت کرو، ہوگیا بے غرض عملی

جوگ الیکن ابھی تک شری کرش نے بتایا ہی نہیں کھل ہے کونسا؟ جسے کریں یہاں پر صرف عمل کے خصوصیات پر دوشنی ڈالی کھل عطا کیا کرتا ہے۔ اور عمل کو کرتے وقت ذہن میں رکھے جانے والے احتیاط کیا ہیں؟ ان پر دوشنی ڈالی سوال اُسی طرح کا بنا ہوا ہے۔ جسے جوگ کے مالک آگے باب سے اور اُسی صاف کریں گے۔ اور اُسی صاف کریں گے۔

چراس پرزوردیتے ہیں۔

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनन्जय। सिद्घ्यसिदघ्योः समोभूत्वा समत्वं योग उच्यते ।।४८।।

دھنچے۔رغبت اور صحبت کے اثر کورک کر، کامیا بی اور ناکامیا بی میں مساوی خیال رکھ کر ، جوگ میں ثابت قدم ہوکر عمل کر۔ بطاح طاس عصل کر۔ بہر ہوگا تا ہے۔ خیر مساوات جس میں نہ ہو، ایساا حساس میں جوگ کہ لاتا ہے۔ غیر مساوات جس میں نہ ہو، ایساا حساس مساوی کہ لاتا ہے۔ حصول زر اور کامیا ہیاں غیر مساوی بناتی ہے، ثمرہ کی خواہش غیر مساوات بیدا کرتی ہے، ثمرہ کی خواہش نہ ہو، پھر بھی عمل کرنے میں عقیدت سے مبر انہ ہو۔ دیکھی سی بھی پیدا کرتی ہے، البذا ثمرہ کی خواہش نہ ہو، پھر بھی عمل کرنے میں عقیدت سے مبر انہ ہو۔ دیکھی سی بھی چیز ول میں رغبت کور ک کرے حصول اور غیر حصول کے متعلق نہ سوچ کر صرف جوگ میں قائم دیتے ہوئے میں حرف جوگ میں قائم

جوگ ایک انتها کی حالت ہے اور ایک ابتدائی حالت ہے ہوئے میں ہمی ہماری نظر منزال مقصود پر ہی وقی چا ہے ۔ لہذا جوگ پر نگاہ رکھتے ہوئے میں کو کامیا بی اور ناکا میا بی خیال یعنی کامیا بی اور ناکا میا بی میں مساوات کا خیال ہی جوگ ہلاتا ہے جس کو کامیا بی اور ناکا میا بی معزاز ل نہیں کر پاتی ، غیر مساوات جس میں پیدائیں ہوتی ، ایسا خیال ہونے کی وجہ سے یہ مساوی جوگ کہلاتا ہے ، یہ معبود سے مساوات ولاتا ہے ، للمذا اسے مساوی جوگ کہتے ہیں ۔خواہشات کا پوری طور سے ایٹار ہے ، للمذا اسے بی خوش عملی جوگ کہتے ہیں ۔ می ران ہے ، اس واسط اسے عملی جوگ کہتے ہیں۔ میں واسط اسے عملی جوگ کہتے ہیں۔ بی وردوگار سے میل کراتا ہے ، للمذا اس کا نام جوگ یعنی میزان ہے ۔ اس میں جوگ کہتے ہیں۔ بی وردوگار سے میل کراتا ہے ، للمذا اس کا نام جوگ یعنی میزان ہے ۔ اس میں جوگ کہتے ہیں۔ بی وردوگار سے میل کراتا ہے ، للمذا اس کا نام جوگ یعنی میزان ہے ۔ اس میں جوگ کہتے ہیں۔ بی وردوگار سے میل کراتا ہے ، للمذا اس کا نام جوگ یعنی میزان ہے ۔ اس میں

عقلیت کی سطح پرنظر رکھنی پر تی ہے کہ کامیابی اور ناکامیابی میں مساوات کا خیال رہے، رغبت نہوہ تمرہ کی کی کہاجا تا ہے۔ ثمرہ کی خواہش نہ آنے پائے للہذا ہی بے غرض عملی جوگ عقلی جوگ بھی کہاجا تا ہے۔ दूरण े ह्यवं र कर्म त बुद्धियो गा छ न न जय।

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ।।४६।।

دسنج دیا سوز عمل ، خواہشات سے مزین عمل عقلی جوگ سے بہت دور ہے ، ثمرہ کی اخواہش رکھنے والے بخیل ہیں وہ روح کے ساتھ رواداری نہیں کرتے ، البذا مساوات والے عقلی جوگ کا سہارا لے کرجیسی خواہش ہے ویسامل بھی جائے تو اس کے تلذذ کیلئے جم حاصل کرنا پڑے گا ، خام اور موت کا سلسلہ قائم ہے تو بھلائی کیسی ؟ ریاضت ش کو تو نجات کی بھی خواہش نہیں رکھنی چاہئے کیول نکہ خواہشات سے آزادی پالینا ہی تو نجات ہے ۔ ثمرہ کے حصول کی فکر کرنے سے چاہئے کیول نکہ خواہشات سے آزادی پالینا ہی تو نجات ہے ۔ ثمرہ کے حصول کی فکر کرنے سے ریاضتی کا وقت بلاوجہ برباد ہوجاتا ہے اور ثمرہ حاصل ہونے پروہ اس ثمرہ میں الجھ جاتا ہے ۔ اس کی ریاضت ختم ہوجاتی ہے ۔ آگے وہ یا درب کیول کرے؟ وہاں سے وہ گراہ ہوجاتا ہے ۔ لہذا عقل مساوات سے جوگ کا برتا و کرس۔

راہ علم کو بھی شری کرش نے عقلی جوگ کہا تھا کہ ارجن ۔ بیعقل تیرے لئے علمی جوگ کے متعلق کہی گئی اور یہاں بے غرض عملی جوگ کو بھی عقلی جوگ کہا گیا ۔ در حقیقت دونوں میں سجھ کا اور نظریات کا بی فرق ہے ۔ اس میں نفع ونقصان کا حیاب و کتاب رکھ کر اس کی تحقیق کر کے چلنا پڑتا ہے ۔ اس میں عقلیت کی سطح پر مساوات بنائے رکھنا پڑتا ہے ۔ ابن میں عقلیت کی سطح پر مساوات بنوگ کہا چاتا ہے ۔ اس میں عقلیت کی سطح پر مساوات جوگ کی پناہ حاصل کر ، کیونک ثیرہ و کے خواہش مند کہا جاتا ہے۔ اس واسطے دھنچے ۔ تو عقل مساوات جوگ کی پناہ حاصل کر ، کیونک ثیرہ و کے خواہش مند لوگ بے انتہا بخیل ہیں ۔

बु खियुक्ती जहातीह उभी सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कीशलम् ।।५०।। عقل مساوات سے مزین انسان عذاب اور ثواب دونوں کوئی ای دنیا میں ترک کردیتا 'योगः कर्मसु کوشش کر الہذاعقل مساوات جوگ کے لئے کوشش کر कर्मसु ، اس میں ملوث نہیں ہوتا ۔ لہذاعقل مساوات کے ساتھ اعمال کرنے کی ہوشیاری ہی' جوگ' ہے۔ क्षीशलम्

دنیا میں عمل کرنے کیلئے دونظر یے رائے ہیں لوگ عمل کرتے ہیں، تو ثمرہ بھی ضرور چاہتے ہیں یا ثمرہ نہ حاصل ہوتو عمل کرنا ہی نہیں چاہتے ، مگر جوگ کے مالک شری کرشن ان اعمال کو بندش میں رکھنے والے ہیں۔ ایسا بتاتے ہوئے عبادت، کو ہی عمل مانتے ہیں۔ اس بات میں انہوں نے عمل کا محض نام لیا، بات سے کونویں شلوک میں اس کی تشریح دی اور چوشے باب میں عمل کی شکل پر تفصیل سے دوشنی ڈالی۔ پیش کر دہ شلوک میں شری کرشن نے دنیوی رواجوں سے الگ ہٹ کرعمل کرنے کافن بتایا، کھمل تو کرو، عقیدت کے ساتھ کرو، لیکن ثمرہ کے اختیار کواپنی خوشی سے ترک کردو۔ شمرہ جائے گا کہاں؟ یہی اعمال کا انجام دینے کافن ہے۔ بغرض ریاضت کش کی پوری طاقت اس طرح عمل میں گی رہتی ہے۔ عبادت کے لئے ہی توجسم ہے۔ پھر بھی تجس فطری ہے۔ کیا ہمیش عمل ہی کرتے رہنا ہے یا اس کا کچھ نتیج بھی نکلے گا؟ اسے دیکھیں۔

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्।।५१।।

عقلی جوگ سے مزین عالم حفرات اعمال سے بیدا ہونے والے ثمر ہ کوترک کرجنم اور موت کی بندش سے آزاد ہوجاتے ہیں۔ وہ مقدس لا فانی اعلیٰ مقام کو حاصل کرتے ہیں یہاں تین عقلوں کا تذکرہ ہے (۳۱ سے ۳۹) سانکھیے فلے والی عقل میں دونتیج ہیں۔ جنت اور شرف (۳۹ ہے ۵۱۔ عملی جوگ میں گئے والی عقلی کا ایک ہی نتیجہ ہے۔ آواگون سے نجات، شفاف، لا فانی مقام کا حصول بس، چوگ میں گئے والی عقلی کا ایک ہی نتیجہ ہے۔ آواگون سے نجات، شفاف، لا فانی مقام کا حصول بس، پردوہی جوگ کے طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ عقل جہالت سے مزین، بے انتہا شاخوں والی ہے، جس کا شمرہ اپنی کے لئے بار ہاجنم اور موت میں ہے۔

ارجن کی نظر مینوں عوالم کے اقتدار اور دیوتاؤں (فرشتوں) کے مالکانہ تک ہی محدود تھی است کے سامنے ایک است کے سامنے ایک است کا کی طرف راغب نہیں ہور ہاتھا۔ یہاں شری کرشن اس کے سامنے ایک

ئى حقیقت ظاہر كرتے ہیں كہ بے غرض عمل كے ذريعه مقدس مقام حاصل ہوتا ہے۔ بے غرض عملی جوگ اعلى مقام كودلاتا ہے، جہال موت كا خل نہيں ہوتا۔ اس عمل كى طرف جھكا ؤكب ہوگا؟

यदा ते मो हकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिषयति। तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ।।५२॥

جس دور میں تیری (ہرایک ریاضت کش کی )عقل فریب والی شکل کی دلدل کو پوری طرح پارکرلے گی ، ذرا بھی فریفنگی ندرہ جائے ندادلا دمیں نددولت میں ، ندعزت میں ،ان سب سے لگاؤ ٹوٹ جائے گا۔اس وقت جو سنے لائق ہے۔اسے توس سکے گا۔ادر سے ہوئے کے مطابق بیراگ کو حاصل کر پائے گا یعنی اسے اپنی زندگی میں ڈھال سکے گا، ابھی تو جوس نے لائق ہے،اسے نہ تو توس پایا ہے اور برتا وکا تو سوال بی نہیں کھڑ اہوتا۔اسی صلاحیت پر پھرروشنی ڈالتے ہیں۔

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।।५३।।

مخلف جم کے دید کے جملوں کوئ کرمتزاز ل ہوئی تیری عقل جب معبود ہیں مراقب ہوکر معظم ،ساکن ہوکر کھر جائے گی تب توجوگ مساوات کو حاصل کرے گا۔ کمل مساوات کی حالت کو حاصل کرے گا۔ کمل مساوات کی حالت کو حاصل کرے گا جسے مقدس اعلیٰ مقام ، کہتے ہیں یہی جوگ کا آخری انجام ہے اور یہی غیر حصول کا حصول ہے دیدوں سے تو سبق ہی ماتا ہے لیکن شری کرشن فرماتے ہیں 'ہم احمول ہو سننے کے آسانی کے تمام اصولوں کو سننے سے عقل متزلزل ہوجاتی ہے۔اصول تو تمام سے الیکن جو سننے کے قاتل ہے۔لوگ اس سے دور ہی رہتے ہیں۔

یدمترازل عقل جس وقت مراقبہ میں قائم ہوجائے گی،اس وقت تو جوگ کے انتہا، لافانی مقام اعلیٰ کو حاصل کرے گا۔اس بات پرارجن کا تجسس لازی تھا، کدو عظیم انسان کیے ہوتے ہیں، جو مقدس مقام اعلیٰ میں قائم ہیں۔مراقبہ میں جن کی عقل قائم ہے؟ اس نے سوال کیا۔ارجن بولا۔

### अर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्।।५४।।

समाधीयते चित्तम ्यस्मिन् स आत्मा एव समाधिः' حس میں طبیعت کا از الہ کیاجائے، وہ روح ہی مراقب کہتے ہیں۔ ارجن کیاجائے، وہ روح ہی مراقب کہتے ہیں۔ ارجن نے سوال کیا۔ کیثو۔ مراقب ساکن عقل والے عظیم انسان کے کیا نشانات ہیں؟ مستقل مزاح انسان کیسے بولتا ہے؟ وہ کیسے بیٹھتا ہے؟ وہ کیسے جلتا ہے؟ چارسوالات ارجن نے کھڑے کئے۔ اس برشری کرش نے مستقل مزاح انسان کی نشانی بتاتے ہوئے کہا۔ بھگوان بولے۔

## श्रीभगवानुवाच

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते।।५५।।

پارتھ۔ جب انسان دل میں موجود تمام خواہشات کوترک کردیتا ہے تب وہ روح سے ہی روح میں مطمئن ہواستقل مزاج والا کہا جاتا ہے۔ ایثار پر ہی روح کا مکمل دیدار ہوتا ہے ایساروح میں محور ہنے والا (आत्माराम) خوداطمینان عظیم انسان ہی مستقل مزاج ہے.

दुःखोष्वनुद्विग्मनाः सुखोषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते।।५६।।

جسمانی،خدائی اور مادی تکلیفوں کی بناء پرجس کا دل بے قرار نہیں ہوتا عیش وآرام کے حصول میں جس کی آرزوختم ہوئی ہے اورجس کے لگاؤ،خوف اورخوف غصہ ختم ہوگئے ہیں ۔غور وفکر کی آخری حد پر پہنچا ہوا،صوفی مستقل مزاج کہاجا تا ہے۔اس کی دوسری پہنچان بتا تے ہیں۔

यः सर्व त्रानिभारने हस्तत्तात्प्राप्य शुभाशुभाम् । नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । १५७ ।। جوانسان ہر جگہ شفقت سے خالی ہوا، مبارک اور نامبارک کو حاصل کرنے کے بعد نہ تق خوش ہوتا ہے اور نہ دشمنی ہی کرتا ہے اس کی عقل مستقل ہے۔ مبارک وہ ہے، جومعبود کی شکل کی طرف راغب کرتا ہے۔ نامبارک وہ ہے، جو دنیا کی طرف جانے والا ہوتا ہے کین مستقل مزاج انسان مناسب حالات سے نہ خوش ہوتا ہے ۔ اور نہ غیر مناسب حالات سے نفرت کرتا ہے۔ کیونکہ قابل حصول چیز نہ اس سے جدا ہے اور نہ گراہ کرنے والے عیوب ہی اس کے لئے بیں یعنی اب وسیلہ سے خوداس کا کوئی مطلب نہیں رہا۔ ایساانسان مستقل مزاج کہا جاتا ہے۔

यदा संहरते चायं कुर्मो ऽङगनीव सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।।५८।।

جس طرح کچواای سادے اعضاء کوسیٹ لیتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی بیانان جب
ہرطرف سے این حواس کوسیٹ لیتا ہے۔ تب اس کی عقل ستقل ہوتی ہے خطرے کود کھتے ہی
جس طرح کچوااین سراور پیرسمیٹ لیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جوانسان موضوعات میں متحرک
حواس کوسب طرف سے سمیٹ کردل کی دنیا میں قید کر لیتا ہے۔ اس دور میں اس انسان کی عقل
رائخ ہوتی ہے۔ لیکن یہ و محض ایک نظیر ہے۔ خطرے کا احساس ختم ہوتے ہی کچھوا تو اپنے اعضاء
کو پھر پھیلادیتا ہے۔ کیااسی طرح ستقل مزاج بھی لطف لینے لگتا ہے۔ اس پرفرماتے ہیں۔
کو پھر پھیلادیتا ہے۔ کیااسی طرح ستقل مزاج بھی لطف لینے لگتا ہے۔ اس پرفرماتے ہیں۔

المحافظ المحافظ

. रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते।।५६।।

حواس کے ذریعہ موضوعات کو نہ حاصل کرنے والے انسانوں کے موضوعات تو ختم ہوجاتے ہیں ، کیونکہ وہ قبول ہی نہیں کرتے لیکن ان کا لگا و ختم نہیں ہوتا ، ہوس بنی رہتی ہے سارے حواس کو موضوعات سے سمیٹنے والے بے غرض عامل کی انسیت بھی 'पर वुष्ट्वा" عضراعلی ہروردگارکا دیدارکر کے نجات یا لیتی ہے۔

عظیم انسان کھوے کی طرح اپنے حواس کوموضوعات میں نہیں پھیلاتا ایک بارجب حواس سے گئے قو تاثر ات संस्कारा بھی مٹ جاتے ہیں پھروہ دوبارہ پیدانہیں ہوتے۔ بغرض عملی جوگ کے برتاؤ کے ذریعہ معبود کے روبرودیدار کے ساتھ اس انسان کا موضوعات سے لگاؤ بھی ختم ہوجاتا ہے۔ عام طور سے لوگ راہ ریاضت میں ہٹھ کرتے ہیں (ہٹھ ایک جوگ ہے) ہٹھ سے حواس روک کر وہ موضوعات سے چھٹکارا پالیتے ہیں لیکن من میں ان کی فکر ، لگاؤ بنار ہتا ہے یہ 'पर हुष्टुवा' معبود کا دیدار کرنے کے بعد ہی ختم ہوتا ہے اس کے پہلے نہیں

قابل احترام مہاراج جی ،اس کے متعلق اپناایک واقعہ بتایا کرتے تھے گھر چھوڑنے سے پہلے انہیں تین بارنداءغیب ہوئی تھی۔ہم نے عرض کیا''مہاراج جی۔آپ کوندائے غیب کیوں ہوئی 'ہم لوگوں کوتونہیں ہوئی' تب اس پرمہاراج جی نے فر مایا''ہو!این شد کا موہوں کے بھئی رہی''لین پیشہہ مجھے بھی ہوا تھا تب تجربہ میں آیا کہ میں سات جنم سے لگا تا ر سادھوہوں ، چارجنم تو سادھوؤں سالباس پہنے ، تلک لگائے ،کہیں بھبھوتی پوتے ،کہیں کشکول لئے گھوم رہا ہوں جوگ کا طریقہ معلوم نہیں تھالیکن گزشتہ تین جنم سے بہتر سا دھو ہوں ، جبیا ہونا عائے مجھ میں ریاضت جوگ بیدار تھی ، بچھلے جنم میں نجات کے قریب پہنچ چکا تھا'' تقریباً نجات ملنے ہی والی تھی کیکن دوخواہشات باقی رہ گئی تھیں ۔ ایک عورت اور دوسری گانجا ۔ ضمیر میں خواہشات تھیں کیکن باہر سے میں نے جسم کوراسخ رکھا من میں ہوس لگی تھی ۔لہذا جنم لینا پڑا۔ جنم کیتے ہی معبود نے تھوڑ ہے ہی وفت میں سب دکھا سنا کرچھٹی دلا دی دو تین طمانچے دیا اور سادھو بنادیا، پھریہی بات شری کرش کہتے ہیں کہ حواس کے ذریعہ موضوعات کا اثر نہ قبول کرنے والے انسان کے بھی موضوعات توختم ہوجاتے ہیں ،لیکن ریاضت کے ذریعہ عظیم المرتبت انسان معبود کا دیدار کر لینے پر وہ موضوعات کے لگاؤ سے بھی چھٹکارا پالیتا ہے لہذا جب تک دیدارنه موغمل کرتے رہناہے۔

> उर कछु प्रथम बासना रही। प्रभुपद प्रीति सरित सो बही।। (रामचरित मानस, ५।४८।६)

حواس کوموضوعات سے سمیٹنامشکل طلب ہے۔اس پرروشنی ڈالتے ہیں۔

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चतः।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ।।६०।।

کون تے: -کوشش کرنے والے ذکی انسان کے بے قابو حواس اس کے دل پر زبردی قضنہ کر لیتے ہیں۔متزاز ل کردیتے ہیں۔الہذا

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । १६१।।

ان تمام حواس پر قابو حاصل کر کے ، جوگ سے مزین اور خود سپر دگی کے ساتھ میری پناہ میں آ ، کیونکہ جس انسان کے حواس قابو میں ہوتے ہیں ، اسی کی عقل رائخ ہوتی ہے ، یہاں جوگ کے ماکس شری کرشن ۔ وسلے کے ممنوعہ اعضاء کے ساتھ اس کے سیجے اصول والے پہلو پر زور دیتے ہیں ۔ صرف نفس کشی اور ممنوعات سے حواس قابو میں نہیں ہوتے ۔خود سپر دگی کے ساتھ معبود کی فکر ضروری ہے ۔ معبود کی فکر کی کی وجہ سے دنیوی فکر حاوی ہوگی جس کے برے نتائج مغبود کی فکر کرشن کے ہی الفاظ میں دیکھیں۔

ध्यायतो विषयान्पुंसः सङगस्ते षूपजायते । सङगात्सन्जायते कामः कामाज्कोधोऽभिजायते ।।६२।। موضوعات کی فکر کرنے والے انبان کی ان موضوعات میں انسیت ہوجاتی ہے انسیت سے خواہشات پیداہوتی ہیں ۔خواہشات پوری ہونے میں خلل پڑنے سے غصہ پیداہوتا ہے۔غصہ کے پیداکرتا ہے۔

क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ।।६३।।
عصه سے فاص طرح کی جہالت لین برعقلی پیدا ہوتی ہے۔دائی اور وقتی چیزوں کی سجھ نہیں رہ جاتی ہے۔برعقلی سے یا دواشت غلوانجی ہیں پڑ جاتی ہے (جیساار جن کو ہواتھا च प्रमितीव च

'नष्टो मोहः समृतिर्लख्या।' این کی کریں، کیا کریں، کیا کریں، کیا کریں، کیا نہ کریں۔ اس کا فیصلہ نہیں ہو یاتا ) یادداشت غلط نہی میں پڑجانے سے جوگ کی حامل عقل برباد ہوجاتی ہے۔ اور عقل کم ہونے سے بیانسان اپٹیٹرف کے وسیلہ سے گرجا تا ہے۔

ہماں شری کرش نے زورد یا کہ موضوعات کی گرنہیں کرنی چاہئے۔ ریاضت کش کونام، شکل، فطرت تن ،اورمقام میں ہی گہیں گے رہنا چاہئے۔ یادالی میں کوتا ہی کرنے پرمن دنیوی موضوعات میں الجھ جائے گا۔ دنیوی موضوعات کی فکر سے رغبت ہوجاتی ہے۔ رغبت سے اس دنیوی موضوع کی خواہش ریاضتی کے ضمیر میں ہونے گئی ہے۔ خواہش پوری ہونے میں خلال پرنے پرغصہ، غصہ سے بدعقلی برعقلی سے یادواشت میں غلط فہمی اور غلط فہمی سے عقل کم ہوجاتی پرنے پرغصہ، غصہ سے بدعقلی برعقلی سے یادواشت میں غلط فہمی اور غلط فہمی اور غلط فہمی ہوجاتی ہے۔ بہرض مملی جوگ کوعقلی جوگ کہا جاتا ہے، کیوں کہ عقلی سطح پر اس پرنظر رکھنی چاہئے کہ خواہشات پیدا ہی نہ ہونے یا گئیں۔ خواہش بیدا ہونے سے بیعقلی جوگ برباد ہوجاتا ہے۔ بیواہونے سے بیعقلی جوگ برباد ہوجاتا ہے۔ دیا تا ہے، کواہشات پیدا ہی نہروں کے خیال دکھنا ضروری ہے۔ خیال نہرنے والا انسان شرف کے وسلے سے پنچ کہ گرجا تا ہے۔ دیا صور پرختم نہیں ہوتا استعال کے بعد ریاضت وہیں سے پہرشروع ہوتی ہے۔ جہاں پر رکاوٹ آئی تھی۔

میرتو موضوعات کی طرف راغب ریاضت کش کی حالت ہے۔خودمختار ضمیر والا ریاضت کش کس انجام کوحاصل کرتا ہے۔اس پرشری کرش کہتے ہیں۔

रागद्धे षवियुक्तै स्तु विषयानिन्दि यैश्वरन्। आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।।६४।।

رون کوعاصل کرنے والے طریقوں سے باخبر بدیری دیدارکرنے والاعظیم انسان خواہش اور حسد سے خالی قابو میں کئے گئے اپنے حواس کے ذریعہ 'विषयान् चरन्' دنیوی موضوعات میں سفر کرتا ہوا بھی 'प्रसाद मिष्ठगच्छिति' ضمیرکی پاکیزگی کو حاصل کرتا ہے اسکی نظر

اپنے اوپر پوری طرح رہتی ہے۔ عظیم انسان کے لئے مقررہ طریقہ کی پابندی نہیں رہ جاتی۔اس کے لئے کوئی مبارک کے لئے کہیں نامبارک نہیں رہتا جس سے وہ خود کی حفاظت کرے اور اس کے لئے کوئی مبارک چیز باقی نہیں رہ جاتی جس کی وہ خواہش کرے۔

प्रसादे सर्वदुः खानां हानि रस्यो पजायते । प्रसन्नचेतसो ह्यशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते । १६५ । ।

رب کے مکمل رحم وکرم''ربانیت'' سے مزین ہونے پراس عظیم انسان کی ساری تکلیفیں ختم ہوجاتی ہیں اور اس خوش مزاج انسان کی عقل جلد ہی اچھی طرح ساکن ہوجاتی ہے۔لیکن لوگ جوگ سے مزین ہیں ہیں،ان کی حالت پر روشنی ڈالتے ہیں۔

नास्ति बुद्धिदयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। न चाभावयतः शन्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्।।६६।।

جوگ کی ریاضت سے خالی انسان کی باطن میں بے غرض عمل والی عقل نہیں ہوتی اس نااہل کے ضمیر میں احساس بھی نہیں ہوتا۔ احساس سے خالی انسان کو سکون کہاں؟ اور بناسکون والے انسان کو آرام کہاں؟ جوگ کی ریاضت کرنے سے کچھ دکھائی پڑنے پر ہی خیال بنتا ہے۔ مالی انسان کو آرام کی ریاضت کرنے سے کچھ دکھائی پڑنے پر ہی خیال بنتا ہے۔ مالی انسان کو آرام بعنی دائی، ابدی کا حصول نہیں ہوتا۔

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो उनु विधीयते ।
तदस्य हरित प्रज्ञां वायुर्नाविमवाम्मिस ।।६७।।

پانی میں کشتی کوجس طرح ہوا اپنے قبضے میں لیکراس کی منزل سے دور کردیتی ہے ، گھیک اسی
طرح دنیوی موضوعات میں مبتلاحواس میں جس جس کے ساتھ من رہتا ہے ، وہ ایک ہی جس اس نااہل
انسان کی عقل کو اِغوا کر لیتا ہے ۔ لہذا جو گا کا کمل لازی ہے ۔ عملی برتا و پر شری کرشن پھر زور دیتے ہیں۔

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।६८।।

لبندااے بازوئے عظیم! جس انسان کے حواس ،حواس کے موضوعات سے پوری طرح
قابومیں کئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی عقل مستقل ہوتی ہے۔ بازو، عملی دائرہ کی علامت ہے۔
معبود بازوئے عظیم اور بازوئے طویل کھے جاتے ہیں۔ وہ بلا دست ویا کے جمی جگہ کام کرتے
ہیں۔ان میں جوداخلہ یا تا ہے یا جواس ربانیت کی جانب برطور ہاہے، وہ بھی، بازوئے عظیم ہے،

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।।६६।।

شری کرش اورار جن دونوں کو باز و نے عظیم کہا گیا ہے۔

جو جوگی نیک عمل کی راہ میں مسلسل باخبر اور مادیاتی اثرات سے ہر طرح عاری ہوتا ہے۔وہی اُس معبود میں داخلہ یا تاہے۔وہ رہتا تو دنیا میں ہی ہے۔لیکن اس پر دنیا کا اثر نہیں پڑتا۔ عظیم انسان کی بودوباش کی عکاسی دیکھیں۔

> आ पूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ७०।।

جس طرح ہرجانب سے لبریز منتحکم عظمت والے سمندر میں ندیوں کا پانی بغیراس میں ہل چل پیدا کئے بڑی تیزی سے اس میں سال جاتا ہے، ٹھیک اسی طری معبود میں قائم ، مستقل مزاج انسان میں سارے عیش بغیر کوئی خرابی پیدا کئے سال جاتے ہیں۔ایسا انسان اعلیٰ سکون کو حاصل کرتا ہے، نہ کہ عیش وعشرت کو چاہئے والا۔

خوفناک بہاؤوالی ہزاروں ندیوں کی دھارا ئیں فصل کو تباہ کرتی ہوئی ، دشمن جال بنتی ہوئی،شہروں کوغرق کرتی ہوئی،تہلکہ محاتی ہوئی بڑی تیزی ہے سمندر میں گرتی ہیں، مگر سمندر کو نہ ایک ایج او پراٹھایاتی ہیں اور نہ گراہی یاتی ہیں، بلکہ اس میں تحلیل ہو جاتی ہیں \_ٹھیک اسی طرح متعقل مزاج عظیم انسان کی طرف تمام عیش وعشرت کی چیزیں اتنے ہی زور دارڈ ھنگ ہے آتی ہیں۔لیکن اسی میں تحلیل ہوجاتی ہیں ۔ان عظیم انسانوں میں مبارک خواہ نامبارک تاثر ات نہیں ہو پاتے ۔ جوگی کے ممل نہ شفاف ہوتے ہیں نہ سیاہ ، کیوں کہ جس طبیعت پر تاثر احداز ہوتے ہیں، وہ پابنداور تحلیل ہوگئی اس کے ساتھ ہی ربانیت کی حالت آگئی۔اب تاثر پڑے بھی تو کہاں؟ اس ایک ہی شلوک میں شری کرش نے ارجن کے کئی سوالات کاحل نکال دیا، ان کا تجسس تھا کہ ستقل مزاج عظیم انسان کی پیجان کیا ہے وہ کیسے بولتا ہے کیسے بیٹھتا ہے، کیسے چلتا ہے؟ شرى كرش نے ايك ہى لفظ ميں جواب ديا كه وہ سمندر كے مانند ہوتے ہيں ،ان كے لئے کیا کرنا چاہئے ،کیانہیں کرنا چاہئے کہ اصول کی پابندی نہیں ہوتی کہ ایسے اٹھوبیٹھواورا یسے چلو۔ وہ ہی اعلیٰ سکون کو حاصل کرتے ہیں کیونکہ وہ نفس کش ہیں عیش وعشرے کی خواہشات والاسکون حاصل نہیں کرتااسی پر پھرز وردیتے ہیں۔

विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमिधगच्छति।।७१।।

جوانسان سارےخواہشات کوترک کر निम سنگ دل یعنی میں اور میرے احساس وغروراور دنیوی لگاؤہے مبر اہوکر برتا وکرتا، وہ اس اعلیٰ سکون کو حاصل کرتا ہے، جس کے بعد پچھ بھی پانابا فی نہیں رہ جاتا۔

## एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्मति। स्थित्वास्यामन्त कालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति।।७२।।

پارتھ۔ فرکورہ بالا حالت معبود کو حاصل کر لینے والے انسان کی حالت ہے۔ سمندر کی طرح ان عظیم انسانوں میں دنیوی موضوعات ندیوں کی طرح تحلیل ہوجائے ہیں وہ پوری طور سے تقی اور معبود کابدیمی دیدار کرنے والے ہیں۔ صرف اناالحق 'پڑھ لینے سے یا زبان زدکر لینے سے بیحالت نہیں ملتی۔ بذریع مل ہی اس معبود کی حالت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ ایسا عظیم انسان خدائی عقیدت پرقائم رہتے ہوئے جسم کے آخری وقت ہیں بھی خدائی مسرت کوہی حاصل کرتا ہے۔

# ﴿مغز سخن﴾

بر (सांख्योग) (علمی جوگ) نام کاباب نبیں ہے۔ نینام شریعت کے مصنف کانبیں بلکہ شرح نویسوں کی دین ہے دوا پی عقل کے مطابق ہی باتوں کو بچھتے ہیں قو تعجب کیا ہے۔

اس باب میں عمل کی اہمیت اس کوانجام دینے میں برتی جانے والی ہوشیاری اور باخبر (مستقل مزاج) کی پہوان بتا کرشری کرشن نے ارجن کے دل ود ماغ میں عمل کے متعلق دلچیسی پیدا کی ہے۔ اس کاعلم حاصل کر رمزشناس کی ہے۔ اس کاعلم حاصل کر رمزشناس

بن۔اِس کے حصول کے دوطریقے ہیں علمی جوگ اور بے غرض عملی جوگ۔

ا پنی قوت کو مجھ کرنفع نقصان کا خود فیصله کیکڑمل میں لگ جانا راہ علم ہے اور اِللہ پر منحصر ہوکرخود سپر دگی کے ساتھ اسی عمل میں لگ جانا راہ بے غرض عمل خواہ راہ عقیدت ہے۔ گوسوا می تلسی داس نے دونوں کا اظہار اِس طرح کیا ہے۔

मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी।। जनिह मोर बल निज बल ताही। दुहु कहँ काम-क्राध रिपु आही।। (रामचरित मानस, ३।४२।८-६)

دوطرح کے لوگ مجھے یا دکرنے والے ہیں۔ایک راوعلم والے، دوسرے راوعقیدت والے بغرض عمل کا راہی یا راہ عقیدت کا راہی میری پناہ لے کر۔میرے سہارے چلتا ہے علم کا جوگ اپنی صلاحیت کے مدنظر اپنے نفع نقصان پرغور کرکے اپنے بھروسے چلتا ہے۔ جب کہ دونوں کے دیمن ایک ہی ہیں۔ علم کے راہی کوخوا ہش غصہ وغیرہ دشمنوں پرفتے حاصل کرنی ہے اور بغرض عمل کے جوگ کو بھی انہیں سے جنگ کرنی ہے۔خوا ہشات کا ایثار دونوں کرتے ہیں اور دونوں راہوں میں کیا جانے والاعمل بھی ایک ہی ہے۔اس عمل کے تمرہ میں اعلیٰ سکون کوحاصل کرلے گا۔لیکن یہیں بتایا کے عمل ہے کیا؟ اب آپ کے بھی سامنے عمل ایک سوال ہے۔ارجن کے من میں بھی عمل کے لئے بخس پیدا ہوا۔ تیسرے باب کے شروع میں ہی اس نے عمل کے من میں بھی عمل کے لئے بخس پیدا ہوا۔ تیسرے باب کے شروع میں ہی اس نے عمل کے متعلق سوال پیش کیا۔لہذا

اس طرح شری مربھگود گیتا کی شکل میں اپنیشد وعلم تصوف اورعلم ریاضت سے متعلق شری کرشن اور ارجن کے مکالمہ میں عملی تجسس (कर्म जिज्ञासा) نام کا دوسرا باب مکمل ہوتا ہے۔اس طرح قابلِ احترام پرم ہنس پر مانند جی کے مقلد سوامی اڑگڑ انند کے ذریعہ کصی شری مربھگود گیتا کی تشریح "" متعارتھ گیتا" میں عملی تجسس (कर्म जिज्ञासा) نام کا دوسرا باب مکمل ہوا۔

تیسرا باب اوم تثری پر ماتمنے نمہ

## ﴿ تيراباب ﴾

باب دو میں شری کرش نے بتایا کہ بیعقل تیرے لئے راہ علم کے متعلق کہی گئے۔ کون کی عقل؟ یہی کہ جنگ کرکر کے جیتو گے تو اعلیٰ مرتبہ کا مقام حاصل کرلو گے اور شکست کھا و گئو دیوتا کا مرتبہ ہے۔ وفتح میں سب کچھا اور شکست میں بھی دیوتا کا مرتبہ ہے۔ وفتح میں سب کچھا اور شکست میں بھی دیوتا کا مرتبہ ہے۔ ذراسا بھی نقصان نہیں ہے۔ لجا ذا سے فائدہ اور نقصان دونوں حالت میں پچھ نہ پچھ حاصل ہی ہے۔ ذراسا بھی نقصان نہیں ہے۔ پھر کہا، اب اِسی کو تو بغرض عملی جوگ کے بارے میں س جس عقل سے مزین ہوکر تو اعمال کی زنجیروں سے اچھی طرح آزاد ہوجائے گا۔ پھر اس کی صفات پر دوشنی ڈالی عمل کرتے وقت ضروری احتیا طوں پر زور دیا کہ ثمرہ کی خواہش والا نہ ہو، خواہشات سے دور ہوکر عمل میں لگ اور عمل کرنے میں تو بے عقیدہ بھی نہ ہو، جس سے قعمل کی زنجیروں سے آزاد ہوجائے گا۔ آزاد تو ہوگا، کین راستے میں تو بے عقیدہ بھی نہ ہو، جس سے قعمل کی زنجیروں سے آزاد ہوجائے گا۔ آزاد تو ہوگا، کین راستے میں اینے حالات کا احساس ہی نہیں ہوگا۔

لہذا ارجن کو بے غرض عملی جوگ کے مقابلے میں راہ علم آسان اور حاصل ہونے والا محسوس ہوا، اس نے سوال کیا۔ جنار دن ۔ بے غرض عمل کے مقابلے میں راوِعلم آپ کی نظر میں افضل ہے، تو مجھے خوفنا کے عمل میں کیوں لگاتے ہیں؟ سوال فطری تھا، مان لیں، ایک ہی منزل پر جانے کے دور راستے ہیں۔ اگر آپ کو در حقیقت جانا ہے، تو آپ ضرور سوال کریں گے کہ اِن میں آسان کون ساہے؟ اگر نہیں کرتے آپ راہ رَفہیں ۔ ٹھیک اسی طرح ارجن نے بھی سوال کھڑا کیا۔ (ارجن بولا)

अर्जुन उवाच

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। तित्कं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव।।१।। لوگوں پررحم کرنے والے جناردن۔اگربے غرض عملی جوگ کے مقابلے میں علمی جوگ کاراستہ آپ کی نظر میں بہتر ہے،تو ہے کیشو۔آپ مجھےاتنے خوفناک عملی جوگ میں کیوں لگاتے ہیں؟

بے غرض عملی جوگ میں ارجن کوخوفناک منظر دکھائی پڑا کیونکہ اس میں عمل کرنے میں ہی اختیار ہے، ثمرہ حاصل کرنے میں بھی نہیں ۔ عمل کرنے میں بے عقیدہ بھی نہ ہواور مسلسل خود سپر دگی کے ساتھ، جوگ پر نظر رکھتے ہوئے عمل میں لگارہ، جب کہ راوعلم میں شکست کھاؤگ تو دیوتا کا مرتبہ ہے، فتح حاصل کرنے پر حضور اعلیٰ کا مقام ہے اپنا نفع ونقصان خود دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اس طرح ارجن کو بے غرض عملی جوگ کے مقابلے میں راوعلم آسان نظر آئی۔ لہندااس نے گزارش کی۔

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चत्य येन श्रेयाऽहमाप्नुयाम।।२।। آپان الجھے ہوئے بیانات سے میری عقل کوفریفتہ کی کردیتے ہیں۔آپ تو میری عقل کی فریفتگی دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا اِن میں سے ایک طے کر کے بتا ہے ، جس سے میں شرف اعلیٰ افادی نجات کو حاصل کر لوں۔ اس پر شری کرش نے کہا۔

#### श्री भगवानुवाच

लोके ऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्।।३।।

بے گناہ ارجن ۔اس دنیا میں تحقیق حق کے دورات میرے ذریعے پہلے ہی بتائے گئے ہیں پہلے کا مطلب بھی ست جگ یا تیر تا آج بیل نہیں ، بلکہ ابھی جے باب دو میں کہہ آئے ہیں ۔عالموں کیلئے راہ علم اور جو گیوں کے لئے بے غرض عملی راہ بتائی گئی۔دونوں ہی راہوں کے مطابق عمل تو کرنا ہی پڑے گا جمل ،ضروری ہے۔

## न कर्मणामनारम्भन्नै क्कम्य पुरुषो ऽश्नुते। न च संन्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति।।४।।

ارجن!انسان نہ تواعمال کونہ شروع کرنے ہے عمل کی بندش سے آزاد ہونے کی آخری حالت کو حاصل کرنے حاصل کرنے حاصل کرنے واصل کرنے واصل کرنے والے مقصداعلی کوہی حاصل کرتا ہے۔اب مجھے راہ علم اچھی لگے یاراہ بخطرہ عمل ، دونوں میں عمل تو کرنا ہی ہڑے گا۔

س و کرناہی پڑے گا۔
معمواً ایسی حالت میں لوگ راہ رب میں مخضرراہ اور بچاؤ تلاش کرنے لگتے ہیں۔
معمواً ایسی حالت میں لوگ راہ رب میں مخضرراہ اور بچاؤ تلاش کرنے لگتے ہیں۔
معمل شروع بی نہ کریں ، ہوگئے بے غرض عمل کرنے والے کہیں ایسی غلط بھی خدرہ جائے لہذا شری کرشن زور دیتے ہیں کہ اعمال کی شروعات نہ کرنے سے کوئی بے غرض عمل کے احساس کو بین حاصل کریا تا۔ مبارک نامیارک اعمال کا جس جگہ اختیام ہے ، اعلی بے غرض عمل کی اس حالت کو عمل کرتے ہیں تا ہم تو علم کے راہی عمل کرتے ہیں "ہم تو علم کے راہی ہیں "راہ علی ہے ہوئے میں "ایسا مان کراعمال کوڑک کرنے والے علم دال نہیں ہوئے۔ شروع ہیں "راہ علی کو میں ایسی کریا تا ، کیونکہ کے ہوئے میں گریا کوئی دیدار درب کی تمثیل اعلی کا میالی کو حاصل نہیں کریا تا ، کیونکہ

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैगुणै ॥५॥

کوئی بھی انسان کی دور میں ایک لحد بھی عمل کے بغیر نہیں رہتا کیوں کہ بھی انسان فرت سے پیدا ہوئی صفات کے ذریعہ مجور ہور عمل کرتے ہیں۔ قدرت اور قدرت سے

پیدا ہوائی مفات جب تک زندہ ہیں، تب تک کوئی بھی انسان کام کئے بغیررہ ہی نہیں سکتا۔

باب جارے تھو ہی اس اور سے ہیں اسٹیو ہیں شلوک میں شری کرش کہتے ہیں کہ جتنے بھی ابت کے گئے مل کر ہیں کہ جتنے بھی ابت کے گئے مل ہیں وہ سب علم میں مضمر ہوجاتے ہیں۔ علم کی تمثیلی آگ سارے اعمال کوخاک کردیت ہے کہاں وہ کہتے ہیں کہ عمل کے بغیر کوئی رہتا ہی نہیں۔ آخر کاروہ عظیم انسان کہتے کیا

و یتهارته گیتا: شری مدبهگود گیتا

بین؟ اُن کامطلب ہے کہ یگ کرتے کرتے تیوں صفات سے مبراہ وجانے پرمن کی تحلیل اور بدیمی دیدار کے ساتھ یگ کا تمرہ نکل جانے پرعمل کی ضرورت ختم ہوجاتی ہے۔ اس مقررہ طریقہ کی تحمیل سے پہلے عمل ختم ہوتے نہیں، قدرت بیچے نہیں چھوڑتی۔

कर्मो न्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ।।६।।

ات پر بھی خاص طور سے جاال اوگ جوکام کر نیوا لے حواس ظاہری پر بھند بندش لگا کر حواس کے موضوعات کومن سے یاد کرتے ہیں، وہ پر فریب ہیں، ریا کار ہیں، نہ کہ تلم دال ۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شری کرشن کے دور میں بھی ایسی قدامتیں تھیں، اوگ کئے جانے کے لا یق طریقہ کو چھوڑ کر حواس کو ہٹھ (ضد) سے روک کر بیٹھ جاتے تھے اور کہنے گئے تھے کہ میں علم دال ہول، میں کامل ہوں، لیکن شری کرش کہتے ہیں کہ وہ دھو کے باز ہیں، راہ علم اچھا گئے یا بے غرض مملی جوگ دونوں ہی راہوں میں عمل تو کرنا ہی پڑے گا۔

यस्तिवनिद्रयाणि मनसा नियम्यारश्ते ऽर्जुन । कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते । १७।।

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो सकर्मणः ।

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ।।=।।

ارجن: - تومعین کئے ہوئے علی کا حامل بن ۔ یعنی اعمال تو بہت سے ہیں ،ان میں

سے کوئی ایک چنا ہوا ہے۔ اس معین عمل کوکر عمل نہ کرنے کے مقاطعے میں عمل کرنا ہی بہتر ہے

البذاا كرعمل كرت رموكى بهورى بهي دوري طركوك وتوجيسا كه يهل فرما ي بي اوا كون کے بہت بوے خوف سے نجات ولانے والاہے۔اس واسطے بہتر ہے عمل نہ کرنے سے تیرا جسمانی سفر بھی کا میاب نہیں ہوگا۔جسمانی سفر کامعنی لوگ لگاتے ہیں جسمانی ، پرورش ،کیسی جسمانی پرورش؟ کیا آپ جسم بیں؟ بیانسان تمام جنوں سے، تمام زمانوں سےجسم کا سفر ہی تو كرتا چلاآ رہا ہے۔ جیسے لباس بوسیدہ ہوا تو دوسرا تیسرا پہن لیا۔ اِسی طرح حشرات الارض سے انسان تک برہائے لے کرساری دنیا قابل تبدیل ہے۔اوپرینچے یونیوں (شکلوں) میں برابر بیہ ذی روح جسمانی سفر ہی تو کرتی چلی آرہی ہے، عمل کوئی ایسی چیز ہے، جواس سفر کو ثابت کردیتی ہے۔ ممال کردیت ہے۔ مان لیں ایک ہی جنم لینا پڑا تو سفر جاری ہے۔ ابھی تو راہی چل ہی رہاہے۔ وہ دوسرے جسموں کا سفر کررہا ہے۔ سفر کمال تب ہوتا ہے جب منزل آ جائے معبود میں مقام پانے کے بعداس روح کوجسمانی سفسر نہیں کرنا رُیٹ ایعنی جسم کوٹڑک کرنے والا اور اسے قبول کرنے والاسلسلختم موجاتا ہے۔ لہذاعمل کوئی ایس چیز ہے کہ اِس انسان کو پھر جسمانی سفرنيس كرنا يراتا \_ 'मोक्यसे ऽशुभात्' (باب ١٦/١١) ارجن \_ إس عمل كوكر كو و نيوى بندش ، نا مبارك بے آزاد موجائے گا على كوئى الى چيز ہے جود نيوي بندش سے چھكارا دلاتى ہے۔اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وہ معینہ کمل ہے کیا؟اس کی وضاحت کرتے ہیں۔

> यज्ञार्थात्कर्मणो ऽन्यत्र लोको ऽयं कर्मबन्धनः । तदर्थ कर्म कीन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥६॥

ارجن - یک اطریقه کاربی عمل ہے۔ وہ حرکت عمل ہے جس سے یک پورا ہو! ثابت ہے گئی ایک معین طریقه کارہے اس کے علاوہ جوعمل ہوتے ہیں ، کیا وہ عمل نہیں ہیں؟ شری کرشن فرماتے ہیں نہیں، وہ عمل نہیں ہیں اس یک علاوہ جوعمل ہوتے ہیں ، کیا وہ عمل نہیں ہیں؟ شری کرشن فرماتے ہیں نہیں، وہ عمل نہیں ہیں ہیں جو کھی کیا جاتا ہے، ساری ونیا جس ہیں رات ودن مشغول ہے، وہ سب کارکے علاوہ دنیا میں جو کھی کیا جاتا ہے، ساری ونیا جس ہیں رات ودن مشغول ہے، وہ سب کھی اسی دنیا کی ایک بندش ہے، نہ کھل عمل قون ہیں ہیں دنیا کی ایک بندش ہے، نہ کھل عمل قون ہیں ہیں دنیا کی ایک بندش ہے، نہ کھل عمل قون ہیں ہیں دنیا کی ایک بندش ہے، نہ کھل عمل قون ہیں ہیں دنیا کی ایک بندش ہے، نہ کھل عمل قون ہیں ہیں دنیا کی ایک بندش ہے، نہ کھل عمل قون ہیں ہیں دنیا کی ایک بندش ہے، نہ کھل عمل قون ہیں ہیں دنیا کی ایک بندش ہے۔

چھنکالاً دلانے والا ہے محض یک کاطریقہ کاربی عمل ہے، وہ ترکت عمل ہے جس سے یک پورا ہوتا ہے لہذا ارجن ۔ اس یک کی تنجیل کیلئے صحبت اثر سے جس سے الگ رہ کراچھی طرح عمل پر کاربند ہو، صحبت اثر سے الگ ہوئے بغیر میمل ہوتا ہی نہیں۔

اب ہم سمجھ گئے کہ، یک کاطریقہ کاری عمل ہے، لیکن یہاں پھرایک نیا سوال کھڑا ہوگیا کہ وہ یک کیا ہے۔ جسے کیا جائے؟ اسے سمجھنے کے لئے پہلے یک کونہ بتا کرشری کرش بتاتے ہیں کہ یک آیا کہاں سے؟ وہ دیتا کیا ہے؟ اس کی خصوصیات پر روشنی ڈالی اور چوتھ باب میں جا کر خلاصہ کیا کہ یک کیا ہے، جسے ہم عملی جامہ پہنا دیں اور ہم سے عمل ہونے لگیں۔ جوگ کے مالک شری کرش کے انداز بیان سے ظاہر ہے کہ جس چیزی عکاسی کرنی ہے۔ وہ پہلے اس کی خصوصیات کی مصوری کرتے ہیں جس کی بنا پر عقیدت پیدا ہو۔ اس کے بعد وہ اس میں برتے جانے والے احتیاط پر روشنی ڈائلتے ہیں اور آخر میں اصل اصول کی وضاحت کرتے ہیں۔

یادر ہے کہ یہاں پرشری کوش نے عمل کے دوسرے پہلوپر روشی ڈالی کیمل ایک معینہ طریقتہ کارہے۔ جو پچھ کیا جاتا ہے، وہ مل نہیں ہے۔

باب دومیں پہلی بارعمل کا نام لیا، اس کی خصوصیات پر زور دیا، اس میں برتے جانے والے احتیاط پروشنی والی، لیکن بینیں بتایا کھل ہے کیا؟ یہاں باب امیں بتایا ہے کہ کوئی انسان عمل کئے بغیر نہیں رہتا۔ قدرت کا بندہ ہوکرانسان عمل کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جولوگ حواس پر مشھ کے ذریعے بندش لگا کرمن سے اس کے موضوعات کی قکر کرتے ہیں، وہ گھمنڈی ہیں، مسلم کا کرمن نے والے ہیں۔ لہذا ارجن تو قرار واقعی حواس کو قابو میں کر کے عمل کرلیکن سوال جسے کا تیسا بنا ہے کہ کون ساعمل کریں؟ اِس بات پرجوگ کے مالک شری کرشن نے کہا۔ ارجن نو قرار عین عربی کی کرد۔

ابسوال المحتاج كمعين عمل كياب، جهم كرين بتايا كديك كوملى جامد بهنا نا بى عمل برائش، خصوصيات بيان كرك بيدائش، خصوصيات بيان كرك خامون ہوجائیں گاورآگے باب ہمیں یک کی صاف و تھری شکل ملے گی ، جے کرنا دعمل اسے جے علاقہ ہوجائیں گارتے ہیں ہے۔ یک کے علاقہ دِنیا میں لوگ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں۔ کوئی کھیتی کرتا ہے، تو کوئی روز گار کوئی حاکم ہے تو کوئی خادم ہوئی اپنے کوعقل بشری کہتا ہے، تو کوئی فردمت ملک کو ، اور انہیں کہتا ہے، تو کوئی فردمت ملک کو ، اور انہیں اعمال میں لوگ باغرض اور بغرض کی تمہید بنائے پرنے ہیں۔ لیکن شری کرش کہتے ہیں ، یہ اعمال نہیں لوگ باغرض اور بغرض کی تمہید بنائے پرنے ہیں۔ لیکن شری کرش کہتے ہیں ، یہ اعمال نہیں ہیں 'نہیں ہیں ' اعمال نہیں ہیں کہتے جا ہا ہا اعمال نہیں ہیں کہتے جا ہا ہا کہ اعمال کے بند شری کرش کی بیاجا تا اعمال نہیں ہیں گارہی ہیں گارہی ہیں کہتے ہیں

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसिवष्यध्वमेष वो ऽस्तिषटकामधुक् ।।१०।।

کائنات کی تخلیق کرنے والے خالق (ब्रम्हा) نے ازل کی شروعات میں یگ کے ساتھ خالق کی تخلیق کرے کہا کہ اس یگ کے ساتھ خالق کی تخلیق کر دیے ہما کہ اس یگ کے ذریعہ اضافہ کو حاصل کرود ہے یک تم لوگوں کو ا '(इस्टकामधुक) جس میں ہمارے معبود کے برخلاف نہ ہو ، بلا نقصان کے معبود کے متعلق خواہشات کو پورا کرے گا۔

्रह्मा) الله خالق نے خالق (ब्रह्मा) ہونا ہے۔ کیا اللہ خالق نے خالق (ब्रह्मा) ہوں؟ کیا جالا مشہور ہے نہیں ، شری کرشن کے مطابق (ब्रह्मा) ہام کا اولی اللہ افتدار ہے ہی نہیں۔ چرکا تات کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ در حقیت جس نے خالق کے بنیادی مخزن معبود میں داخلہ پالیا ہے وہ عظیم انسان برہا ہے ، عقل ہی برہا جس نے خالق کے بنیادی مخزن معبود میں داخلہ پالیا ہے وہ عظیم انسان برہا ہے ، عقل ہی برہا ہے۔ 'अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शिश चित्त महान' ہے۔ 'اس انسان کی زبان علی معبود ہی ہولتا ہے۔

یادالی کاحقیق عمل شروع موجانے رعقل میں روز بروز اضافه موتا چلاجا تا ہے۔شروع

میں وہ عقل علم تصوف مرین ہونے کی وجہ سے ق شناس ہی جاتی ہے۔ یک کے بعدا یک عیوب کا خاتمہ ہونے کے بعدا میں افضل ہونے کی بنا پر بیاعلیٰ حق شناس (ब्रह्मवित) ہی جاتی ہواتی ہے۔ اس والسے ہیں افضل ہونے کی بنا پر بیاعلیٰ حق شناس ، ہملاتی ہوجانے پر عقل کی خالت میں حق شناس ، ہملاتی ہے۔ اس حالت میں حق شناس ، ہملاتی ہے۔ اس حالت میں حق شناس انسان دوسروں کو بھی ترتی کے داستے پر لانے کا اختیار حاصل کر لیتا ہے۔ عقل کا آخری انجام ہے۔ اعلیٰ ترین حق شناس عقل کے بنیادی مخزن شناس کی وہ حالت جس میں معبود کا دخل ہے ایس حالت والے عظیم انسان خلق کے بنیادی مخزن معبود میں داخل اور قایم رہتے ہیں ایسے ظیم انسانوں کی عقل محض مثین ہے۔ وہ ہی برہما کہلاتے معبود میں داخل اور قایم رہتے ہیں ایسے ظیم انسانوں کی عقل محض مثین ہے۔ وہ ہی برہما کہلاتے ہیں۔ وہ قدرت کے وبال کی تحقیق کر طریق ریاضت کی تخلیق کرتے ہیں ۔ یگ کے مطابق انہیں تاثر اس کا دیتا ہی خات کے مطابق انہیں تاثر اس کی بہلے سے ہی ہیں ، لیکن بے ترتیب اور بدشکل ہیں۔ یگ کے مطابق انہیں الدی ہے۔ تاثر اس پہلے سے ہی ہیں ، لیکن بے ترتیب اور بدشکل ہیں۔ یگ کے مطابق انہیں فرمالنائی تخلیق کرنا ہے ہیں انہیں خوالانائی تخلیق کرنا ہے ہی ہیں ، لیکن بے ترتیب اور بدشکل ہیں۔ یگ کے مطابق انہیں فرمالنائی تخلیق کرنا ہے ہی ہیں ، لیکن بے ترتیب اور بدشکل ہیں۔ یگ کے مطابق انہیں فرمالنائی تخلیق کرنا ہے۔ تاثر اس بیلے سے ہی ہیں ، لیکن بے ترتیب اور بدشکل ہیں۔ یگ کے مطابق انہیں فرمالنائی تخلیق کرنا ہے۔ تاثر اس بیلے سے ہی ہیں ، لیکن بے ترتیب اور بدشکل ہیں۔ یگ کے مطابق انہیں فرمالنائی تخلیق کرنا ہے۔ تاثر اس بیلے سے ہی ہیں ، لیکن بے ترتیب اور بدشکل ہیں۔ یک کے مطابق انہیں

ایسے عظیم انسان نے بدلاؤ کی شروعات میں یگ کے ساتھ طلق کی تخلیق کی بدلاؤروگ سے خیات ولا تا ہے۔ یہ لحاقی اجسام کا بدلاؤ سے خیات ولا تا ہے۔ یہ لحاقی اجسام کا بدلاؤ میں میں ہوئی جسمانی بدلاؤ کرا تا ہے۔ یہ لحاق اجسام کا بدلاؤ میں ہوئی ہوئی تو آپ کا بدلاؤلورا ہوگیا۔ بدلاؤلا کا کی شروعات ہے۔ عبادت پوری ہوئی ہو آپ کا بدلاؤلورا ہوگیا۔

اس طرح اعلی روح کی شکل میں قائم عظیم انسانوں نے یادرب کی شروعات میں یک کے ساتھ تاثرات کو چھی طرح سے ترتیب دے کرکہا کہ اِس یک سے تم ترقی حاصل کرو۔ کسی ترقی ؟ کیا مکان کچے ہے لیا بن جائے گا؟ آمدنی زیادہ ہونے گئے گی ؟ نہیں ، یک توجہ اللہ کے سے تکا ترقی ہونے گئے گی ؟ نہیں ، یک توجہ اللہ ہے متعلق خواہش کو پورا کرے گا۔ مطلوب ہے معبود۔ اس معبود کے متعلق خواہش کو پورا کرے گا۔ مطلوب ہے معبود۔ اس معبود کے متعلق خواہش کو پورا کرنے والا ہے۔ سوال فطری ہے کہ یک سید ھے اس معبود کو حاصل کرادے گا۔ یا قدم بدقدم چل کر؟

देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।।१९।।

اس یک کے ذریعہ ملائک کاعروج کرویعنی روحانی دولت کا اضافہ کرو، وہ ملائک تم لوگوں کورتی عطاکریں گے۔ اِس طرح آپس میں ترقی کرتے ہوئے اعلیٰ شرف، جس کے بعد پچھ بھی پانا باقی نہ رہے، ایسے اعلیٰ افادہ کو حاصل کرلو۔ جیسے جیسے ہم یک میں داخل ہوں گے (آگے یک کامعنی ہوگا طریقِ عبادت) ویسے ویسے دل کی دنیا میں روحانی دولت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ اعلیٰ ملک، واحد پروردگاررہے اس اعلیٰ ملک میں داخلہ دلا دینے والی جودولت ہے، باطن کی جوہم ذات خصلت ہے اُسی کوروحانی دولت کہتے ہیں۔ وہ اس اعلیٰ ملک کے حصول کومکن بناتی ہے، لہذاروحانی دولت کہی جائی ایس کے جانیوالے ملائک۔ پھر۔ پانی جیسا کہ لوگ تصور کر لیتے ہیں۔ دولت کہی جائی گا گا کوئی وجو ذہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں۔

इष्टान्भोगन् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । तैर्दत्तानप्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ।।१२।।

'इष्टान् भोगान् हि ब्रिंग् (روحانی دولت) آپ کو ذریعہ ترقی شدہ ملائک (روحانی دولت) آپ کو ہورا ہے۔ دوسرا ہے۔ دوسرا ہے۔ دوسرا ہے۔ دوسرا ہے۔ متعلق نعمتوں سے نوازیں گے، دوسرا ہے۔ متعلق نعمتوں سے نوازیں گے، دوسرا ہے۔ متعلق مطلوب کو حاصل کرنے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے ان ملکوتی خصوصیات میں اضافہ کئے بغیر جواس حالت کا عیش کرتا ہے، وہ یقینی طور پر چور ہے۔ جب اس نے حاصل ہی نہیں کیا، تو عیش کرے گا کیا؟ لیکن کہتا ضرور ہے کہ ہم تو کامل ہیں، رمز شناس ہیں، ایک لمی چوڑی با تیں کرنے والا اِس راہ سے منہ چھپانے والا ہے۔ وہ یقینی طور پر چور ہے۔ نہ کہ حصول یا فتہ ایکن حصول والے کیا حاصل کرتے ہیں؟

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः । भुन्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् । १९३।।

یک سے بیچے ہوئے اجناس کو کھانے والے عابد حضرات سارے گناہوں سے آزاد ہوجاتے ہیں۔روحانی دولت میں اضافہ کرتے کرتے بطور نتیجہ دورہ حصول ہی دورہ تکمیل ہے۔ جب یک بورا ہوگیا، توباقی بچا ہوارب ہی اناج ہے، اسی کوشری کرش نے دوسرے الفاظ میں کہا 'यज्ञाशिष्टामृत-भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्' يكبس كي تخليق كرتا ہے اس خوراك كوكھانے والامعبود میں داخل ہوجاتا ہے۔ یہاں وہ فرماتے ہیں کہ یگ سے باقی بجی ہوئی خوراک (رحمانی امرت) کو کھانے والا ،سارے گناہوں سے چھٹکارا پاجاتا ہے۔عابد جھزات تو آزاد ہوجاتے ہیں، کین گناہ گارلوگ فریفتگی کے ذریعہ پیدا ہونے والے اجسام کے لئے ہضم ہوتے ہیں۔وہ عذاب کھاتے ہیں۔انہوں نے یادالی بھی کی ،عبادت کو سمجھا،آ کے بھی برھے،لیکن بدلے میں ایک میٹھی سی جا بت پیدا ہوگئ کے، 'आत्मकारणात' جسم کی خوشی کے لئے اورجسم کے متعلقات کولیکر کچھ حاصل ہو۔اسے حاصل تو ہوجائے گا ،لیکن اتنی عیش وعشرت کا لطف اٹھانے کے بعد استے کو ہیں کھڑا یائے گا، جہاں سے چلنا شروع کیا تھا،اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا؟ جب جسم ہی فانی ہے، تب اس کے ساتھ جڑے ہوئے شات کب تک ساتھ دیں گے؟

'पलिट सुषा وه عبادت تو کرتے ہیں، کین اس کے بدلے میں عذاب ہی کھاتے ہیں पलिट सुषा ' وہ सठ विष लेहीं' وہ ختم تو نہیں ہو گالیکن آ کے بھی نہیں بو ھے گا۔ لہذا شری کرش بے غرض خیال ہے۔ سے مل (یا درب) کرنے برزوردیتے ہیں۔

ابھی تک شری کرش نے بتایا کہ یک اعلی شرف دیتا ہے اور اس کی تخلیق عظیم انسانوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔ بیکن وہ عظیم انسان علق کی تخلیق میں کیول مشغول ہوتے ہیں؟ اس بارے میں کہتے ہیں۔

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः । यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः । १९४।। कर्म बह्योद्भवं विख्यि बह्याक्षारसमुद्भवम् । तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म निर्त्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् । १९४।। تمام جانداراناج سے بیداہوتے ہیں 'अन्न ब्रह्मेति व्यजानात' اناج پروردگارہی ہے۔ اس رہمانی امرت کوہی مقصد بنا کرانیان یک کی طرف آ گے برطھتا ہے۔ اناج کی پیداوار بارش سے ہوتی ہے۔ بادلوں سے ہونے وای بارش نہیں بلکہ عنایت کی بارش ۔ پہلے سے اکٹھا یک کاممل ہی اس جمال سے وسیلہ چھوٹا تھا، وہیں سے رحمت رب کی شکل میں برس پڑتا ہے۔ آج کی عبادت کل عنایت کی شکل میں حاصل ہوگی ۔ لہذا بارش یک سے ہوتی ہے۔ یک کرتے وقت (سواہ) لفظ کا تلفظ کرنے اور تیل جو، تھی وغیرہ جلانے سے ہی بارش ہوتی تو تمام دنیا کی زیادہ ترریک تا ہے۔ کہ بارش ہوتی و تر خیز بن جاتی ۔ یہاں رحمت کی بارش ہی کی تمام دنیا کی زیادہ ترریک تا ہے۔ یہاں ہوتی۔ یہاں ہوتی۔ یہاں ہوتی۔ یہا گا کہ کہ کہ کے کہ کہ کی کھیل ہوتی۔

اس مل کوتو ویدسے پیدا ہوا سمجھ۔ ویدروش خمیر عظیم انسانوں کا کلام ہے جوعضر نامعلوم ہے ، اس کے روبرواحساس کا نام وید ہے نہ کہ پچھالیے شلوک کا مجموعہ تو ایسا سمجھ کہ وید لا فانی پروردگار کی تخلیق ہے۔ نکلاتو مردحق حضرات کی زبان سے ، لیکن وہ پروردگار کے ہم شبیہہ ہیں ، ان کے وسلے سے لا فانی پروردگار بولتا ہے۔ لہذا وید دائر ہانسانی قوت سے باہر کہے جاتے ہیں۔ عظیم انسان وید کہاں سے پاگئے؟ وید تو لا فانی معبود سے پیدا ہوا۔ وہ عظیم انسان اس کے ہم شبیہ ہیں ، وہ محض مشین ہیں ، اس واسطان کے وسلے سے وہی بولتا ہے۔ کیوں کہ یگ کے ذریعے ہی من کو قابو کرنے کے دور میں وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے عالمگیراعلیٰ لا فانی پرورگار ہمیشہ یگ میں من کو قابو کرنے کے دور میں وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے عالمگیراعلیٰ لا فانی پرورگار ہمیشہ یگ میں ہی بامر تیہ موجود ہیں۔ یک ہی اسے پانے کا واحد طریقہ ہے۔ اس پر زور دیتے ہیں۔

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः । अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति । १९६।।

پارتھ۔جوانسان اسی دنیا میں انسانی جسم حاصل کرکے اِس طریقِ عمل کے مطابق نہیں چات ہے۔ فرایع دریع علی مطابق ہوں کے اضافہ کے ذریعے چاتا ہے بعنی روحانی دولت کا اضافہ دیوتاؤں کا اضافہ اور ایک دوسرے کے اضافہ کے ذریعے لافانی مقام کوحاصل کرنا۔اس ترتیب کے مطابق جونہیں برتاؤ کرتا،حواس کا آرام چاہنے والاوہ،

گناه گارانسان بے کارہی جیتا ہے۔

دینی بھائیوں! جوگ کے مالک شرئ کرش نے باب و میں عمل کا نام لیا اور اِس بائب میں بتایا کہ معین عمل پر کاربند ہو۔ یک کاطریق کاربی عمل ہے۔اس کےعلاوہ جو کچھ کیا جا تا ہے، وہ اِسی دنیا کی بندش ہے۔ لہذا صحبت اثر سے الگ رہ کرائس بگ کی پیمیل کے لئے عمل کا برتاؤ کر۔ انہوں نے یک کی صفات پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ یک کی تخلیق خالق سے ہے۔ انسان اناج كومقعد بناكراس يك مين لكتاب - يكمل ساور عمل انساني قوت كاحاط سے باہر ويد سے بیدا ہوتے ہیں ، جب کہ وید کے جملوں کے عالم عظیم انسان ہی تھے۔ان کی انسانیت ختم ہو چکی تھی حصول کے ساتھ لا فانی معبود ہی باتی ہیا تھا۔ للذاوید معبودی تخلیق ہیں۔عالم گیرمعبود یک میں ہمیشہ قائم ہے۔ اِس ذرائع کے ترتیب کے مطابق جوعمل نہیں کرتا، وہ گنہ گارانسان حواس کاعیش جا ہے والا ہے۔ بے کارہی جیتا ہے لیعنی یک الیا خاص طریقہ ہے،جس میں حواس كاآرام نبيں ہے، بلكدلافاني آرام ہے۔ففل شي كےساتھاس ميں لكنے كاطريقه ہے۔حواس كا لطف عیش وآرام حایث والاگذگار ب\_ ابھی تک شری کرشن نے نہیں بتایا کہ یک ہے کیا؟لیکن کیا یک کرتے ہی رہیں گے بااس کا بھی آخر بھی ہوگا؟اس پر جوگ کے مالک کہتے ہیں۔

> यस्त्वातमरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते । १९७।।

لیکن جوانسان خودفیل،خوداطمینان اورخودمطمئن ہے، اس کے لئے کوئی فرض نہیں رہ جاتا۔ یہی تو مقصد تھا۔ جب غیر مرکی، آبدی لافائی، روحانی عضر حاصل ہوگیا تو آگے تلاش کریں کئے؟ ایسے انسان کے لئے نیمل کی ضرورت ہے، نیمس کی عبادت کی ۔ روح اور روح مطلق ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ اسی کی پھر عکاسی کرتے ہیں۔

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेने ह कश्चन । न चास्य सर्वभूतेषु कशिचदर्थव्यपाश्रयः ।।१८१। اس دنیا میں اُس انسان کے ذریعے کئے جانے والے ممل سے اُس انسان کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ چھوڑ دینے سے کوئی نقصان ہے، جب کہ پہلے ممل کرنا ضروری تھا، اس کا تمام جانداروں کے ساتھ کوئی خود غرضی کا تعلق نہیں رہ جاتا ۔ روح ہی تو حقیقی ، ابدی ، لابیان ، لا متبادل اور لا فانی ہے۔ جب اُسی کو حاصل کرلیا، اُسی سے مطمئن ، اُسی سے آسودہ اُسی میں محو اور مرکوز ہے، آگے کوئی اقتدار ہی نہیں ، تو کس کی تلاش کریں؟ حاصل ہوگا کیا؟ اُس انسان کے لئے عمل چھوڑ دینے سے کوئی نقصان بھی نہیں ، کیونکہ عیوب جس پرنقش ہوتے ہیں ، وہ من ہی نہ رہا۔ اُس کا تمام جانداروں میں ، خارجی دنیا اور داخلی ارادوں کی طبق سے ذرا سا بھی مطلب نہیں رہتا۔ سب سے بڑا مطلب تو تھا معبود ، جب وہی حاصل ہے تو دوسروں سے اس کا کیا مطلب ہوگا ؟

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।
असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ।।१६।।

णां क्वार्य कर्मं परमप्नोति पूरुषः ।।१६।।

गां क्वार्य कर्मं कर्मं कर्मं परमाप्नोति पूरुषः ।११६।

कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।

लो कसं ग्रहमे वापि सं पश्यन्क तुं महिसा । 1२०।। جنگ کے معنی راجا جنگ نہیں۔ جنگ پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جوگ ہی جنگ ہے جوآپ کی شکل کوجنم دیتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ جوگ سے مزین ہرایک عظیم انسان (جنگ) ہے ایسے جوگ سے مزین بہت سے عارف حضرات جنگ وغیرہ سالک عظیم انسان بھی اعمال کے ذریعہ بی اعلیٰ کا میا بی کو حاصل کرنے میں کا میاب ہوئے ہیں۔ اعلیٰ کا میا بی کو حاصل کرنے میں کا میاب ہوئے ہیں۔ اعلیٰ کا میا بی کا مطلب ہے،

عضر اعلیٰ کے معبود کا حصول ۔ جنگ وغیرہ جتنے بھی پہلے ہونے والے وتی ہوئے ہیں، اِس قابل

عمل، کے ذریعے جویگ کا طریقہ کارہے، اس عمل کے مطابق چل کر کے ہی تکمیلی مقام کو ماصل کرنے میں کا میاب ہوئے ہیں لیکن حصول کے بعدوہ بھی اجتماعی مفادکود کھے کڑھل کرتے ہیں ، اجتماعی بھلائی کو چاہتے ہوئے عمل کرتے ہیں ۔ لہذا تو بھی حصول کے لئے اور حصول کے بعد رہنمائی کے لئے کرنے لائق کام کرنے کے ہی قابل ہے۔ کیوں؟

ابھی شری کرش نے فرمایا تھا کہ حصول کے بعد عظیم انسان کاعمل کرنے سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ چھوڑنے سے کوئی نقصان ہے۔ پھروہ اجتماعی مفادعوا می فلاح کے انتظام کے واسطےوہ اچھی طرح معین عمل پر ہی کار بندر سے ہیں۔

> यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तादेवेतरो जनः । स यत्प्रमाण्य कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।।२१।।

معزز انسان جیسا برتاؤ کرتا ہے، دوسرے انسان بھی اُسی کے مطابق کرتے ہیں وہ عظیم انسان جیسانقش قدم چھوڑ تاہے، دنیا اُسی کی بیروی کرتی ہے۔

پہلے شری کرش نے شکل میں قائم ،خوداطمینان عظیم اندان کی بودوباش پرروشی ڈالی کہ
اُس کے ممل کرنے سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ چھوڑنے سے کوئی نقضان، پھر بھی جنگ وغیرہ ممل
کا چھی طرح برتا و کرتے تھے۔ یہاں اُن عظیم انسانوں سے شری کرش آ ہت ہے۔ پہاں اُن عظیم انسانوں سے شری کرش آ ہت ہے۔ پہاں اُن عظیم انسان ہوں۔۔

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किन्चन । नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ।।२२।।

پارتھ۔میرے لئے نتیوں عوالم میں کوئی فرض ہائٹی نہیں ہے۔ پہلے فرما چکے ہیں اُس عظیم انسان کا سارے جانداروں کے متعلق کوئی فرض نہیں ہے۔ یہاں کہتے ہیں۔ نتیوں عوالم میں میرا پچھ بھی فرض باتی نہیں ہے،اور تھوڑی ہی بھی ایسی چیز نہیں پچی ہے جو مجھے حاصل کرنے کے لائق ہواور حاصل نہ ہو، تب بھی میں عمل میں اچھی طرح لگا ہوں۔ کیوں

a Bea

यदि स्येहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिन्द्रतः ।

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।।२३।।

کیوں کہ میں اگر پوری ہوشیاری کے ساتھ بھی عمل پیرانہ ہوں، توانسان جیسا میں کررہا ہوں اُسی کے مطابق برتاؤ کرنے لگ جائیں گے۔ تو کیا آپ کا اتباع بھی براہے؟ شری کرشن کہتے ہیں۔ ہاں۔

> उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्। संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यिममाः प्रजाः ।।२४।।

اگریس پورے اختیاط کے ساتھ کمل نہ کروں ، تو بیسارے کوالم بدعنوان ہوجا کیں اور یس (संकरस्य) دوغلہ پیدا کرنے کا مرتکب بنواوران ساری مخلوقات کا خاتمہ کرنے والا مار نے والا بنون خودشنائی عظیم انسان پوری احتیاط کے ساتھ اگر مسلسل طور پرعبادت ہیں نہ گئے رہیں ، تو معاشرہ ان کی اجباع کرکے کمراہ ہوجائے گا۔ عظیم انسان نے تو عبادت پوری کر کے ممل کرنے کی ضرورت سے اوپروالے اعلیٰ مقام کو حاصل کرلیا ہے۔ وہ نہ کرے تو اس کوکوئی نقصان نہیں ہے۔ کمر ان موات ہی نہیں کی ۔ پیچھے آنے والی نسل کی رہنمائی کے لئے ہی سی معاشرہ نے تو عبادت کی شروعات ہی نہیں گی ۔ پیچھے آنے والی نسل کی رہنمائی کے لئے ہی عظیم انسان علم آنسان سے ، نہ کہ عظیم انسان عام آدمی کی بھلائی کے بہشت سے آئے ہوئے وئی خاص معبود۔ انہوں نے کہا کہ ظیم انسان عام آدمی کی بھلائی کے بہشت سے آئے ہوئے وئی خاص معبود۔ انہوں نے کہا کہ ظیم انسان عام آدمی کی بھلائی کے بہشت سے آئے ہوئے وئی خاص معبود۔ انہوں نے کہا کہ ظیم انسان عام آدمی کی بھلائی کے بہشت سے آئے ہوئے وئی خاص معبود۔ انہوں نے کہا کہ ظیم انسان عام آدمی کی بھلائی کے بہشت سے آئے ہوئے وئی خاص معبود۔ انہوں نے کہا کہ ظیم انسان عام آدمی کی بھلائی کے بھوڑ دس گے۔

المن برداشون ہے۔ بیسب کو چاہتا ہے، صرف یا درب میں نہیں لگنا چاہتا۔ اگر روش ضمیر عظیم انسان حضرات عمل نہ کریں تو دیکھا دیکھی چیچے والے بھی فوراعمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ انھیں بہان ل جائے گا کہ یہ پاوالی میں مشغول نہیں ہیں پان کھاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، عام باتیں کرتے ہیں پھر بھی عظیم انسان کہلاتے ہیں۔ ایسا سوچ کروہ بھی عبادت سے ہت جاتے ہیں؛ گمراہ ہوجاتے ہیں ، شری کرش کہتے ہیں۔اگر میں عمل نہ کروں تو سب بر باد ہوجا کیں اور میں دوغلہ پیدا کرنے کا مرتکب بنوں۔

عورتوں کے ناقص ہونے سے دوغلہ پیدا ہونا تو دیکھا سنا جاتا ہے۔ارجن بھی اسی خوف سے بے قرارتھا کہ عورتیں ناقص ہوں گی تو دوغلے پیدا ہوں گے، کین شری کرش کہتے ہیں۔اگر میں احتیاط کے ساتھ عبادت میں لگا نہ رہوں ، تو دوغلہ پیدا کرنے کا مرتکب بنول دراصل روح کی خالص نسل ہے۔روح مطلق اپنی دائی شکل کی راہ سے بھٹک جانا دوغلہ پن ہے ۔اگر معبود سے نسبت بنا لینے والاعظیم انسان عمل میں مشغول نہیں رہتا، تو لوگ اُس کی اتباع میں ۔اگر معبود سے نسبت بنا لینے والاعظیم انسان عمل میں مشغول نہیں رہتا، تو لوگ اُس کی اتباع میں عمل سے مبرا ہوجا کیں گے۔ روحانی راہ سے بھٹک جا کیں گے، دوغلہ ہوجا کیں گے وہ دنیا داری میں کھوجا کیں گے۔

عورتوں کی عصمت اورنسل کی پاکیزگی ایک معاشرتی انتظام ہے، اختیارات کا سوال ہے۔ معاشرہ کے لئے اس کی افادیت بھی ہے، کین والدین کی غلطیوں کا اولاد کی ریاضت پرکوئی اثر نہیں پر تا 'आपन करनी पार उतरना' ہنومان، ویاسو صصف نارد، سکد یو، کیر، عیسیٰ وغیرہ اثر نہیں پر تا 'आपन करनी पार उतरना' ہنومان، ویاسو صصف نارد، سکد یو، کیر، عیسیٰ وغیرہ بھیے عظیم انسان ہوئے، جب کہ معاشرتی خاندانی شرافت سے اِن کا تعلیٰ ہیں ہے۔ روح اپنے بہلے جنم کے صفات کولیکر آتی ہے۔ شری کرشن فرماتے ہیں ہو اجھاں ہو ہوا ہوں ہوں ہوئی ہے۔ اس میں کرشن فرماتے ہیں ہو تے ہیں، ان کے تاثرات ' معاشری کردی روح پہلے والے بوسیدہ جم کورک کرے نے جسم میں داخل ہوجاتی ہے۔ اس میں چنم کردی روح پہلے والے بوسیدہ جسم کورگ کرے نے جسم میں داخل ہوجاتی ہے۔ اس میں چنم دینے والوں کا کیالگا؟ ان کی ترتی میں کوئی فرق نہیں آیا البذاء ورتوں کے ناقص ہونے اور دوغلہ سے گوئی واسط نہیں ہے۔ حقیقی شکل کی جانب نہ پر ھگرد نیا داری میں بھر جانا ہی دوغلہ ہے۔

اگر عظیم انسان پوری احتیاط کے ساتھ معین عمل خود کرتے ہوئے لوگوں سے اس عمل کو مذکر انسان پوری احتیاط کے ساتھ معین عمل خود کرتے ہوئے لوگوں سے اس عمل میں چل مذکر انسان میں اس معل میں جا

کراس بنیادی لافانی کا حصول ہی زندگی ہے، اور دنیا میں بکھرے رہنا، بھٹک جانا موت ہے،
لیکن وہ عظیم انسان اِن سارے لوگوں کوراؤ مل پڑنہیں چلاتا، سارے لوگوں کو بکھراؤسے روک کر
صراط متنقیم پڑنیں چلاتا، تو دہ سارے لوگوں کا خاتمہ کرنے والا قاتل ہے، پرتشد دہ اور قدم بہ
قدم چلتے ہوئے جو چلا دیتا ہے، وہ خالص عدم تشد دوالا ہے گیتا کے مطابق جسم کی موت، فانی اجسام کی وفات محض قالب کی تبدیلی ہے، تشد و نہیں۔

सक्ताः कर्मण्यविद्यांसी यथा कुर्वन्ति भारत ।

्रे कुर्यादिद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुं लोकसंग्रहम् ।।२५।।

اے بھارت عمل میں محوہوئے جاہل لوگ جیسے عمل کرتے ہیں ویسے ہی بنالگاؤوالے اللہ علم ممل عالم بھی عوام الناس کے دل میں ترغیب دینے کیلئے اور فلاح عوام کے خواہش کے ساتھ عمل کریں۔ یک کا طور طریقہ جانتے ہوئے اور اسے کرتے ہوئے بھی ہم ناسمجھ ہیں علم کا مطلب ہے، روبہ روعلم ، جب تک ذراسا بھی ہم الگ ہیں معبودا لگ ہے، تب تک جہالت موجود

جب تک جہالت ہے، تب تک عمل میں رغبت رہتی ہے۔ جاہل جتنی رغبت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اُسی طرح بے خرض عامل جے اعمال سے مطلب نہیں ہے تو اسے لگاؤ کیوں، موگا، ایسامکمل عالم عظیم انسان بھی فلاح عوام کے لئے عمل کرے، روحانی دولت کی ترقی کرے، جس سے ساج اُس پرچل سکے۔ جس سے ساج اُس پرچل سکے۔

न बुद्धिभोदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्ग्रिगनाम् । जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्यान्युक्तः समाचरन् ।॥२६॥॥

علم دان انسانوں کو چاہئے کہ اعمال میں رغبت رکھنے والے بچ فہم کو گوں کی عقل میں شک وشہر نہ پیدا کر ہے ہوں ان کے شک وشہر نہ پیدا کر سے ان کے سے ان کے من میں عمل کے متعلق عقیدت میں کوئی کی نہ پیدا ہوجائے عضراعلی سے مزین عظیم تا بعین کے من میں عمل کے متعلق عقیدت میں کوئی کی نہ پیدا ہوجائے عضراعلی سے مزین عظیم

انسان کوبھی چاہئے کہ خودا چھی طرح معین عمل کرتا ہواان سے بھی کرائے۔

ہے وج تھی کہ قابل احر ام ، مہاراج ہی شعفی کے عالم میں بھی رات کے دو بج ہی اٹھ کر بیٹے جا کیں ، کھانے لگیس ، تین بجے بولے لگیس ۔ ' اٹھو' مٹی کے پتلوں' سب اٹھ کر یاد میں لگ جا کیں ، تو خود تھوڑ نے لیٹ جا کیں کچھ دیر بعد پھراٹھ کر بیٹے جا کیں ، کہیں ہم لوگ سوچتے ہو کہ مہاراج ہی سور ہے ہیں لیکن میں سوتانہیں ، سانس میں یا دکرر ہا ہوں ، نیٹی کا جسم ہے ، ہیٹے میں کیٹار ہتا ہوں لیکن تم لوگوں کوتو ساکن اور سید ھے بیٹے کہ میں لیٹار ہتا ہوں لیکن تم لوگوں کوتو ساکن اور سید ھے بیٹے کر ریاضت میں لگنا ہے ۔ جب تک تیل کی دھارا کی طرح سانس کی ڈوری نہ لگ جائے تیل لی دھارا کی طرح سانس کی ڈوری نہ لگ جائے تیل لی دھارا کی طرح سانس کی ڈوری نہ لگ جائے تیل لی نہ دوسر ہے اراد ہور میان میں دقت نہ پیدا کرسکیں ، تب تک مسلسل لگے رہنا ریاضت کش کو فرق ہے ، دوسر ہے اراد ہور میان میں دقت نہ پیدا کرسکیں ، تب تک مسلسل لگے رہنا ریاضت کش کا فرض ہے ۔ میری سانس تو بانس کی طرح ساکن کھڑی ہے ، کہی وجہ ہے کہ تا بعین کوئل پیرا کرانے کیلئے عظیم انسان اچھی طرح عمل کا برتا و کرتا ہے کہی وجہ ہے کہ تا بعین کوئل پیرا کوئل ایک کوئل کا برتا و کرتا ہے میں وجہ ہے کہ تا بعین کوئل ہیرا کرانے کیلئے عظیم انسان اچھی طرح عمل کا برتا و کرتا ہے کہی وجہ ہے کہ تا بعین کوئل گارتا و کرتا ہے گئی وجہ ہے کہ تا بعین کوئل ہے کہیں انسان اچھی طرح عمل کا برتا و کرتا ہے گئی وجہ ہے کہ تا بعین کوئل ہیرا کرانے کیلئے عظیم انسان اچھی طرح عمل کا برتا و کرتا ہے گئی وجہ ہے کہ تا بعین کوئل گارتا و کرتا ہے گئی وجہ ہے کہ تا بعین کوئل کی دوسرے کہ کھیں کھیں کھیں کھیں کھیں کہیں کہیں کہیں کوئی کوئل کی کوئل کی کھیں کھیں کہیں کوئل کی کھیں کی کھیں کہیں کی دوسرے کی دوسرے کہیں کوئل کی کھیں کہیں کی کھیں کھیں کہیں کے دوسرے کہیں کی دوسرے کہیں کی دوسرے کہیں کے دوسرے کے دوسرے کی میں کھیں کے دوسرے کی کھیں کوئل کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی کھیں کی کھیل کی کھیں کی دیا کہیں کی دوسرے کی

اس طرح ثابت قدم عظیم انسان کوبھی چاہئے کہ خود عمل کرتا ہوار پاضت کشوں کوبھی عبادت میں لگائے رہے۔ ریاضت کش بھی عقیدت کے ساتھ عبادت میں لگائے رہے۔ ریاضت کش بھی عقیدت کے ساتھ عبادت میں لگے، لیکن چاہے علمی جوگی ہو، ریاضت کش میں ریاضت کا غرور نہیں ہوگی ہو ایا خود سپر دگی کے خیال والا بے غرض عملی جوگی ہو، ریاضت کش میں ریاضت کا غرور نہیں آتا چاہئے ۔ عمل کس کے ذریعہ ہوتے ہیں، اس کے ہونے میں کون سے وجو ہات ہیں؟ اس پُر مری کرش روشنی ڈالتے ہیں۔

प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।।२७।।

ابتداء سے کیر تحیل تک عمل قدرت کی صفات کے ذریعہ کئے جاتے ہیں، پھر بھی غرور سے خاص قتم کا کم عقل انسان میں کرنے والا ہوں ۔ ایسامان لیتا ہے، یہ کیسے مانا جائے کر یاضت قدرت کے صفات کے ذریعہ ہوتی ہے؟ ایساکس نے دیکھا؟ اس پر فرماتے ہیں۔

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविशागयोः ।
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ।।२८।।
ا ا المعنور المعلى المرجن صفات اور مل کے باب جز नत्त्वित् ' مطابق برتا و کردہی جا نکاری رکھنے والے قطیم انسانوں نے دیکھا اور ساری صفات ہونے ہی مطابق برتا و کردہی ہیں۔ ایسامان کروہ صفات اور اعمال کے کارکن ہونے میں رغبت نہیں رکھتے۔

یہاں عضر کا مطلب عضر اعلیٰ معبود ہے، نہ کہ پانچ یا بجیس عناصر، جیسا کہ لوگ شار

کرتے ہیں جوگ کے مالک شری کرشن کے الفاظ میں عضر واحدروح مطلق ہے، دوسرا کوئی عضر

ہے، ی نہیں ۔ صفات کے دائر ہے ہے باہر نکل کر کے عضر اعلیٰ معبود میں قائم عظیم انسان صفات کے مطابق اعمال کی تقسیم دیکھ پاتے ہیں، ملکات مذموم رہے گا، تو اس کا کام ہوگا ۔ کاہلی ، نیند،

مہوشی ، عمل میں نہ لگنے کی فطرت ملکات ردید رہیں گے تو ریاضت سے پیچھے نہ ہٹنے کی فطرت،
مہادری شاہانہ خیال سے عمل ہوگا ۔ اور ملکات فاضله عمل میں پیرا ہونے پر تصور، مراقبہ، تجرباتی حصول، لگا تارغور وفکر اور فطرت میں سیدھاپن ہوگا۔ صفات تغیر پذیر ہے۔ بدیمی دیدار کرنے والا علم داں انسان ہی دیکھ پاتا ہے کہ صفات کے دیرسا ہے برتاؤ کرتی ہیں ۔ ایسا بھی کروہ رو برود یدہ ورعمل کام کرالیتی ہیں، نہیں ہوتا، لیکن جنہوں نے صفات کا قرار واقعی علم حاصل نہیں کیا، جو ابھی راستے میں میں راغب نہیں ہوتا، لیکن جنہوں نے صفات کا قرار واقعی علم حاصل نہیں کیا، جو ابھی راستے میں میں، نہیں توعمل میں باربطر رہنا ہی ہے۔ لہذا۔

प्रकृते गुंणासं मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । तान्कृत्रनविदो मन्दान्कत्स्नविन्न विचालयेत् ।।२६।।

قدرت کی صفات سے فریفتہ ہوئے انسان صفات اوراعمال میں بتدریج پاک وصاف کی طرف عروج دیکھ کران میں راغب ہوتے ہیں۔ اچھی طرح نہ سجھنے والے ان 'मन्दान्' کمزورکوشش والوں کواچھی شمجھ رکھنے والے عالم متحرک نہ کریں انہیں پہت ہمت نہ کریں ، بلکہ

حوصلہ افزائی کریں ، کیوں کھل کر کے ہی انہیں آعلی بے غرض عمل کی خالت کو پہنچنا ہے۔ اپنی قوت اور حالت کا تخینہ کر کے عمل میں لگنے والے راہ علم کے کا ملوں کو چاہئے کہ مل کو صفات کا وظیفہ ما نیں۔ اپنے کوکارکن مان کر گھمنڈی نہ بن جا کیں ، متبرگ صفات کے حاصل ہونے پر بھی الن ایس باربط نہ ہوں ۔ لیکن بے غرض عملی جو گی کو عمل اور صفات کے تحقیق میں وقت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے تو صرف خود سپر دگی کے ساتھ عمل کرتے جانا ہے۔ کوئ سی صفات الجارہی ہیں ، یہ دیکھنا معبود کی ذمہ داری ہوجاتی ہے۔ صفات کی تبدیلی اور سلسلہ وار ترقی کو وہ معبود کا دمہ داری ہوجاتی ہے۔ صفات کی تبدیلی اور سلسلہ وار ترقی کو وہ معبود کی ذمہ داری ہوجاتی ہے۔ صفات کی تبدیلی اور سلسلہ وار ترقی کو وہ معبود کا گھمنڈیا میں باربط ہونے کی وقت اس کے لئے نہیں رہتی ، جب کی تمل میں مسلسل طور پرلگار ہتا ہے، اس کے درنظر اور ساتھ ہی ساتھ جنگ کی شکل بتاتے ہوئے شری کرش فرماتے ہیں۔

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ।।३०।।

ये में मतिमदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ।।३१।।

ارجن! جوانسان خام خیالی سے عاری ہوکر ، عقیدت کے ساتھ خود سپر دگی سے مزین ہو ا، ہمیشہ میرے اس خیال کے مطابق برتاؤ کرتے ہیں کہ، جنگ کر، وہ انسان ہی سارے اعمال سے نجات یا لیتے ہیں۔

جوگ کے مالک کی بیایقین دہانی کسی ہندومسلمان یاعیسائی کے لئے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لئے ہے۔ان کاخیال ہے کہ جنگ کر۔اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیضیحت جنگ کرنے والوں کے لئے تھی۔خوش قسمتی سے ارجن کے سامنے عالمی جنگ کا تا نابانا تھا،آپ کے سامنے تو کوئی جنگ نہیں ہے۔آپ گیتا کے پیچھے کیوں پڑے ہیں، کیوں کہا عمال سے بچنے کا طریقہ تو جنگ کرنے والوں کے لئے ہے لیکن ایسا کچھنہیں ہے، در حقیقت بیدول کی دنیا کی جنگ ہے۔میداں اور عالم میدال کی علم اور جہالت کی،میدان دین اور میدان عمل کی جنگ ہے۔آپ جیسے جیسے تصور میں طبیعت کی بندش کریں گے، غیرنسلی خصائل خلل کی شکل میں سامنے آتے ہیں، زبردست جملہ کرتے ہیں۔ان کا خاتمہ کرتے ہوئے طبیعت کو قابو میں کرتے جانا ہی جنگ ہے جونظریاتی کج فہمی سے الگ ہٹ کرعقیدت کے ساتھ اس جنگ میں لگتا ہے، وہ اعمال کی قیدہے، آوا گون سے اچھی طرح نجات حاصل کر لیتا ہے۔ جو جنگ میں شامل نہیں ہوتا ہے، أس كاكياانجام موتاج؟ اس يركهتي بين-

> येत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् । सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ।।३२।।

جو بدنظر 'अचेतस:' لگاؤ کی تاریکی میں بے ہوش لوگ میرے اس خیال کے مطابق عمل نہیں کرتے ۔ یعنی مراقب ہوکرامید، شفقت، رنج وغم سے خالی ہوکر خودسپر دگی کے ساتھ جنگ نہیں کرتے ، 'सर्वज्ञान विम्ढ़ान्' راہ علم میں ہرطرے سے دنیوی الفت کے جال میں

### یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

پینے ایسے لوگوں کو تو ایساسمجھ کہ وہ راہ نیک سے گمراہ ہوگئے ہیں۔جب یہی سیجے ہے، تو لوگ کرتے کیوں نہیں؟اس برفر ماتے ہیں۔

> सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानिप । प्रकुतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ।।३३।।

سبھی جاندارا پی خصلت کو حاصل ہوتے ہیں، اپی خصلت سے مجبور ہو کر مل میں حصہ
بٹاتے ہیں رو بدرود بدار کرنے والا عالم بھی اپی خصلت کے مطابق کوشش کرتا ہے۔ جاندارا پنے
انجال میں برتا و کرتے ہیں اور عالم اپی خود کی شکل میں جیسی جس کی خصلت کا دباؤ ہے ویسا ہی
کام کرتا ہے، یہ اپنے آپ ثابت ہے، اِس کاحل کوئی کیا دے گا؟ یہی وجہ ہے کہ بھی لوگ میری
مورج کے مطابق عمل پیرانہیں ہو پاتے وہ امید، شفقت، رنج وغم کا دوسر بالفاظ میں بغض وحسد
کور کنہیں کر پاتے ۔جس سے مناسب طریقے سے عمل نہیں ہو پاتا، اسی کو اور صاف کرتے
ہیں اور دوسری وجہ بتاتے ہیں۔

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ।।३४।।

حواس اورحواس کے بیشات میں بغض وحد کے جذبات موجود ہیں۔ان دونوں کے قابومیں نہیں ہونا چاہئے ، کیوں کہ اِس افادی راہ میں اعمال سے چھوٹ جانے والے طریقے کے اندریہ حسد اور عداوت ایسے زور آور دشمن ہیں ،عبادت کو اغوا کرلے جاتے ہیں جب دشمن اندر ہے تو باہر کوئی کسی سے کیوں جنگ کرے گا؟ دشمن تو حواس اور تعیشات کی صحبت میں ہے ، باطن میں ہے۔ لہذا یہ جنگ کھی باطنی جنگ ہے ، کیوں کہ جسم ہی میدان جنگ ہے جسم میں ہم ذات اور فیرنسلی دونوں خصائل ہم اور جہالت رہتے ہیں ، جولوث دنیا کے دوجھے ہیں۔انہیں خصائل پر قابو پانا ہم ذات خصلت کو سنجال کر غیر نسلی خصلت کا خاتمہ کرنا جنگ ہے۔ غیر نسلی خصلت کا استعال ختم ہوجا تا ہے۔خودشناسی کاعلم حاصل کر کے ہم ذات خاتمہ ہوجا تا ہے۔خودشناسی کاعلم حاصل کر کے ہم ذات

خصلت کا بھی اُسی میں تحلیل ہوجانا،اس طرح قدرت پر قابو پانا جنگ ہے، جونصور میں ہی ممکن ہے۔

بغض وحمد کوختم کرنے میں وقت لگتا ہے لہذا بہت سے عامل ریاضت کو ترک کریک بیک عظیم انسان کی نقل کرنے لگ جاتے ہیں۔ شری کرشن اس سے خبر دار کرتے ہیں۔

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।।३५।।

ایک عامل دس سال سے ریاضت میں لگا ہوا ہے اور دوسرا آج ریاضت میں داخلہ لے رہا ہے دونوں کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوگی ۔ شروعاتی عامل اگر اس کی نقل کرتا ہے تو ختم ہوجائے گا، اس پرشری کرشن کہتے ہیں کہ اچھی طرح برتاؤ کئے ہوئے دوسرے کے فرض سے کمتر بھی فرض منصبی بہتر ہے ۔ خود کی خصلت سے پیدا عمل میں لگنے کی صلاحیت فرض منصبی ہے ۔ اپنی صلاحیت کے مطابق عمل میں لگدرہنے سے عامل ایک نہ ایک دن نجات حاصل کر لیتا ہے ۔ لہذا صلاحیت کے مطابق عمل میں لگدرہنے سے عامل ایک نہ ایک دن نجات حاصل کر لیتا ہے ۔ لہذا فرض منصبی کا برتاؤ کرتے ہوئے مرنا بھی اعلی افادی ہے ۔ جہاں سے ریاضت چھوٹے گی ، نیاجسم حاصل ہونے پروہیں سے پھر شروعات ہوجائے گی روح تو مرتی نہیں (جسم ) لباس بد لنے سے حاصل ہونے پروہیں بدل تو نہیں جاتے ؟ رمز شناس عظیم انسانوں کی طرح ریاء کاری سے ریاضت کش کو دہشت کا سامنا کرنا پڑے گا ، دہشت قدرت میں ہوتی ہے روحِ مطلق میں نہیں ۔ ریاضت کش کو دہشت کا بردہ اور گھنا ہوا مطرق کی دہشت قدرت میں ہوتی ہے روحِ مطلق میں نہیں ۔ قدرت کا پردہ اور گھنا ہوا مطرق گ

اس راہ رب میں نقل کی افراط ہے۔ قابل احترام مہاراج جی کو جب الہام ہوا کہ
انسوئیا، نام کی جگہ پر جاکر رہیں تو آپ جمول سے چتر کوٹ آئے اور انسوئیا کے گھنے جنگل میں
رہنے لگے۔ تمام مردِ کامل حضرات ادھر سے آتے جاتے تھے۔ ایک نے دیکھا کہ پرمہنس جی
ننگ دھڑ نگ رہتے ہیں ان کی عزت ہے تو فوراً انہوں نے لگونٹی ،عصاً، اور کشکول ایک دوسر سے
سادھوکو دیدیا اور ننگ دھڑ نگ ہوگئے۔ پچھ وقت بعد آئے تو دیکھا کہ پرم ہنس جی لوگوں سے

باتیں بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں (مہارائ جی کوظم ہوا تھا کہ بندوں کی بھلائی کے لئے کھنٹی کیا کریں، اِس راہ کے راہ گیروں پرنگرانی رکھیں مہارائ جی کی نقل کر کے وہ سادھو مہارائ کی جناب بھی گالیاں دینے گئے، لیکن بدلے میں لوگ بھی کھھنہ کچھ کہہ بیٹھتے تھے سادھو مہارائ کہنے گئے۔ وہاں کوئی بولٹا نہیں، یہاں تو جواب دیتے ہیں۔ دوایک سال بعد دوبارہ لوئے تو دیکھا ، پر ہمنس جی گذرے پر بیٹھے ہیں ، لوگ پیکھا جمل رہے ہیں ہوا مور چھل ڈالا رہے ہیں۔ انہوں نے جنگل کے ہی ایک کھنڈر میں ایک تخت منگوایا، گذرے پچھوائے دوآ دمیوں کو چور ڈلانے کے مقرر کردیا۔ ہرروز پیر کو بھیڑ بھی لگوائے گئے کہ لڑکا چاہئے تو پچپاس دو پے لیکن ، عمل میں ایک جور تھی لگوائے گئے کہ لڑکا چاہئے تو پچپاس روپے الیک مہنے میں ہی کوڑی کے دوہوکر چل دیے۔ اس راہ خدا میں قل ساتھ نہیں دیتے۔ ریاضت کش کوؤش منصی کا بی کہنا کہ کرتا کا کرنا نیا ہے۔

فرض منصی کیا ہے؟ باب دومیں شری کرش نے فرض منصی کا نام لیاتھا کہ فرض منصی کو بھی
د مکھ کرتو جنگ کرنے کے قابل ہے۔ چھٹری کے لئے اِس سے بڑھ کرافادی راستہ بیس فرض منصی
میں ارجن چھٹری پایا جاتا ہے۔ اشارہ کیا کہ ارجن ۔ جو برہمن ہے، ویدوں کی تھیجٹیں ان کے
لئے انتظے تالا ب کی طرح ہیں تو ویدوں سے اوپر اٹھ اور برہمن بن ۔ یعنی فرض منصی میں تبدیلی
ممکن ہے وہاں انہوں نے پھر کہا کہ حسد وعداوت کے قابو میں نہ ہو، انہیں ختم کر۔ فرض منصی
امٹیاز بخشنے والا ہے۔ اِس کا یہ مطلب نہیں کہ ارجن کسی برہمن کی تقل کر کے اُسی جیسی شکل وصورت
بنالے۔

ایک ہی راہ عمل کوظیم انسان نے چار درجات میں بائٹ دیا۔ بدتر ، اوسط ، بہتر اور بہتر اور بہتر اور بہتر اور بہتر کا نام دیا ۔ ان درجات کے ریاضت کشول کو بہتسل شدر ، ولیٹی انسان میں وہی ریاضت ۔ فدروالی صلاحیت سے عمل کی شروعات ہوتی ہے اور ریاضت کے تسلسل میں وہی ریاضت کش برہمن بن جاتا ہے اس سے بھی آگے جب وہ معبود میں داخلہ پاجاتا ہے تو

'न ब्राहमणो न क्षत्रियः न वैश्यो न शुद्रः चिदानन्दरुपःशिवः केवलो ऽहम्' ے اوپر اٹھ جاتا ہے ہی شری کرش بھی کہتے ہیں کہ 'चतुर्वण्यं मया सुरुटं' چارنسلوں کی تخلیق میں نے کی ۔ تو کیا چنم کی بنیاد پر انسانوں کو باٹنا؟ نہیں ' गुण कर्म विभागश: صفات کی بنیاد پر عمل کو بانٹا گیا۔کون ساممل؟ کیا د نیوی عمل؟ شری کرشن کہتے ہیں نہیں ،معینہ مل \_معینہ مل کیا ب؟ وه ب- يك كاطريق كارجس مين موتا بنفس آمد مين نفس خارج كامون اورنفس خارج کالفس آمد میں ہون ،نفس کشی وغیرہ ،جس کا خالص مطلب ہے۔ جوگ کی ریاضت ،عبادت. معبودتک پہنچانے والا خاص طریق کارہی عبادت ہے، اس عبادت والے عمل کوہی جا ردرجوں میں بانٹا گیا۔جیسی صلاحیت والا انسان ہواہے اس درجہ سے عمل کی شروعات کرنی جاہئے ، یہی سب كافرض منصى بالروه ينج موے لوگول كى نقل كريكا، تو خوفرده موكا \_ يور مطور سے برباد تونہیں ہوگا کیوں کہ اِس راہ میں تخم کا خاتمہ تونہیں ہوتا ہاں وہ قدرت کے دیا و سے دہشت ز دہ، حقير ضرور ۽ وجائيگا۔ طفل ابتدائي درجه كاطالب علم ، فضليت كه درجه ميں بيٹھنے لگے ، تو گر يجويث كيا بيخ گاا؟ وه شروع كے حروف سے بھى محروم ره جائے گا۔ارجن سوال كھرا كرتا ہے كه انسان فرض منصى كابرتاؤ كيون نبيس كرياتا؟ (ارجن بولا)

#### अर्जुन उवाच

अथ केन प्रयुक्तो ऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः

اے شری کرش ! پھر بیانسان زیردی تھیدے کرلگائے جانے والے کی طرح خواہش مند نہ ہوتا ہوا بھی کس کی ترغیب سے گناہ کا برتاؤ کرتا ہے؟ آپ کی سوچ کے مطابق کیوں نہیں

چل پاتا؟ال پر جوگ کے مالک شری کرش فرماتے ہیں۔شری بھگوان بولے

#### श्रीभगवानुवाच

काम एष क्रोध एष रजीगुणसमुद्रभवः महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ।।३७।। ارجن ملکات ردیہ سے پیدا ہونے والی پیخوائش اور پیغیسہ آگ کی طرح عیش وعشرت کا لطف اٹھانے سے بھی آسودہ نہ ہونے والے بڑے گناہ گار ہیں خواہش عصر، بغض وحسد کے ہی تکملہ ہیں ، ابھی میں نے جس کا ذکر کیا تھا، اس کے تعلق تو اُن کو ہی دشمن جان ۔ اب اِن کے اثرات کا بیان کرتے ہیں کہ۔

धूमे नावियते वहिनयं धादशों मले न च । यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ।।३८।।

جیسے دھوئیں سے آگ اور گرد سے آئینہ ڈھک جاتا ہے جیسے غرس سے مل ڈھنکا ہوا ہے، ٹھیک ویسے ہی خواہش ، غصہ وغیرہ عیوب سے بیعلم ڈھنکا ہوا ہے۔ بھیگی لکڑی جلانے پر دھوال ہی دھوال ہوتا ہے۔ آگرہ کر بھی لیٹ کی شکل اختیار نہیں کریاتی ۔ گرد سے ڈھکے آئینہ پر جس طرح عکس صاف نہیں ہوتا ، غرب کی وجہ سے جس طرح حمل ڈھنکا رہتا ہے، ویسے ہی ان عیوب کے رہے معبود کا روبر ویلم نہیں ہویا تا۔

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । कामरुपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ।।३६।।

کون تے! آگ کی طرح عیش وعشرت سے آسودہ نہ ہونے والی ،عالموں کی ہمیشہ رخمان اس خواہش سے علم ڈھکا ہوا ہے۔ ابھی تو شری کرش نے خواہش او رغصہ دو دشن بتا کے۔ پیش کردہ شلوک میں وہ صرف ایک دشمن خواہش کا نام لیتے ہیں۔ حقیقتا خواہش میں غصہ کا خیال مضمر ہے۔ کام پورا ہونے پرغصہ ختم ہوجا تا ہے، لیکن خواہش خواہش پوری ہونے میں خلل پڑتے ہی غصہ پھر ابھر آتا ہے۔ خواہش کے اثناء میں غصہ بھی مضمر ہے اس دشمن کا مقام کہاں ہے؟ اس کی تلاش کہاں کریں؟ مقام جان لینے پر اِسے جڑسے ختم کر لینے میں آسانی رہے گی۔ اس پرشری کرش فرماتے ہیں۔

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ।।४०।। حواس ، من اور عقل اِس کے رہنے والے مقامات کہے جاتے ہیں ، یہ خواہش اِس من اور حواس کے ذریعہ ہی علم کوڈ ھنگ کر کے ذی روح کوفریفتگی میں ڈالتی ہے۔

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भारतर्षभ । पाप्मानं प्रजिह हयेनं ज्ञाज्ञाननाशनम् ।।४१।।

لہذاارجن! تو پہلے حواس کو قابو میں کر، کیوں کہ دشمن قواس کے مابین چھپاہے۔ وہ تیر ہے جسم کے اندر ہے۔ باہر تلاش کرنے سے وہ کہیں نہیں ملے گا۔ یہ دل کی دنیا کی باطنی جنگ ہے۔ حواس کو قابو میں کر کے ،علم اور خصوصی علم کا خاتمہ کرنے والی اس گناہ گارخواہش کو ہی ختم کر خواہش سید ھے پکڑ میں نہیں آئے گی۔ لہذا عیوب کے مقام کا ہی گھیراؤ کرلے۔ حواس کو ہی قابومیں کرلے۔

کیکن حواس اور من کو قابو میں کرنا تو بڑامشکل ہے۔ کیا بیکام ہم کر پائیں گے؟ اس پر شری کرثن آپ کی قوت کا اظہار کرتے ہوئے ہمت افز ائی کرتے ہیں۔

इन्द्रियाणि पाराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ।।४२।।

ارجن \_اس جسم سے تو حواس کو ماور العنی لطیف اور طاقتو رسمجھ \_حواس سے ماورا من ہے۔ یہان سے بھی ماورا ہمن ہے۔ یہان سے بھی طاقتور ہے۔ وہ تیری روح ہے۔ وہ کی ہے وہ تیری روح ہے۔ وہ کے بہذا حواس من اور عقل پر قابو پانے میں تو قادر ہے۔

एवं बुद्धः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।
जिह शत्रुं महाबाहो कामरुपं दुरासदम् ।।४३।।

اس طرح عقل سے ماورالیعنی لطیف اور طاقتوراپی روح کو سمجھ کر، اپنی قوت کا اندازہ لگا کر عقل کے ذریعے اپنے من کو قابو میں کر کے ارجن ۔ اس خواہش کی شکل والے اسیرالفتح وشمن کو ماراپنی طاقت کو سمجھ کر اس اسیر الفتح وشمن کو مار خواہش ایک اسیرالفتح وشمن ہے ۔ حواس کے ذریعہ بیروح کو فریب میں ڈالتی ہے، تو اپنی طاقت سمجھ کر، روح کو مضبوط جان کر شمثیل خواہش وشمن کو مار ۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیر شمن داخلی ہے اور ڈبنگ بھی دل کی دنیا کی ہے۔



اکثر گیتا ہے دلچیں رکھنے والے شرح نویسوں نے اس باب کو عملی جوگ، نام دیا ہے،
لیکن بیر مناسب نہیں ہے۔ دوسرے باب میں جوگ کے مالک نے عمل کا نام لیا ہے۔ انہوں نے
عمل کی اہمیت قائم کراس میں عملی تجسس کو بیدار کیا اور اِس باب میں انہوں نے عمل کی تشریح کی
کہ یگ کا طریق کا رہی عمل ہے۔ ثابت ہے کہ یگ کوئی طے شدہ سمت ہے۔ اس کے علاوہ جو
کہ چھ بھی کیا جاتا ہے، وہ اِسی دنیا کی بندش ہے۔ شری کرشن جے کہیں گے، وہ عمل دنیا کی قید سے
آزاد کرانے والاعمل ہے۔

شری کرش نے بیگی تخلیق بتائی۔ یک دیتا کیا ہے؟ اس کی خصوصیات کی عکائی کی۔

میگ کرنے پرزور دیا۔ انہوں نے فرمایا ، اس یک کا طریق کار ہی عمل ہے۔ جونہیں کرتے وہ

گنا ہگار ، آرام طلب ، بے کار جیتے ہیں گزشتہ دور میں ہونے والے و آلی حضرات نے بھی اِسے

کرکے ہی اعلیٰ بے غرض عمل کی کا ممیا بی کو حاصل کیا۔ وہ خود مطمئن ہیں ، ان کے لئے عمل کی

ضرورت نہیں ہے ، پھر بھی پیچھے والوں کی رہنمائی کیلئے وہ بھی عمل میں اچھی طرح لگے رہتے تھے

ان عظیم انسانوں سے شری کرش نے اپنا موازنہ کیا کہ میرا بھی اب عمل کرنے سے کوئی واسط نہیں

ہے ، لیکن میں بھی اپنے بعد والوں کی بھلائی کے لئے ہی عمل میں لگار ہتا ہوں۔ شری کرش نے صاف طور پر اپنا تعارف کرایا کہ وہ ایک جوگ تھے۔

صاف طور پر اپنا تعارف کرایا کہ وہ ایک جوگ تھے۔

انہوں نے عمل میں لگے ہوئے ریاضت کشوں کومتر لزل نہ ہونے کو کہا، کیوں کھل کر ہے ہی اس ریاضت کش کومقام حاصل کرنا ہے۔اگرنہیں کریں گے تو برباد ہوجا کیں گے۔ اِس عمل کیلئے مراقب ہوکر جنگ کرنی ہے۔ آنکھیں بند ہیں، حواس کے زیر اثر طبیعت پر قابو ہوگیا تو جنگ کیسی؟ اس وقت خواہش، غصہ حسد، عداوت خلل ڈالتے ہیں۔ ان غیر نسلی خصائل کا کنارہ پانا ہی جنگ ہے۔ میدان عمل ، غیر نسلی خصائل کو دھیرے دھیرے چھا نٹتے ہوئے مراقب ہوتے جانا ہی جنگ ہے۔ درحقیقت تصور میں ہی جنگ ہے۔ درحقیقت تصور میں ہی جنگ ہے۔ کہی اس باب کالب لباب ہے، جس میں خمل بتایا، نہ یک آگر یک سمجھ میں آئے۔ بھی تو عمل سمجھایا ہی نہیں گیا۔

اس باب میں صرف روش ضمیر عظیم انسان کی تربیتی پہلو پرزور دیا گیا۔ بی تو مرشد حضرات کے لئے ہدایت ہے۔ وہ بھی نہ کریں تو آنہیں کوئی نقصان نہیں اور نہ ایسا کرنے میں ان کا اپنا کوئی فائدہ ہی ہے، کئی جن ریاضت کشوں کو اعلیٰ نجات مطلوب ہے، ان کے لئے خاص کچھ کہا نہیں، تو یم کملی جوگ ، کیسے ہے؟ عمل کی شکل بھی صاف نہیں ہے جسے کیا جائے۔ کیوں کہ'' یگ کا طریق کا رہی عمل ہے "ابھی تک انہوں نے اتنا ہی بتایا۔ یگ تو بتایا ہی نہیں عمل کی شکل صاف کہاں ہوئی؟ ہاں، جنگ کی حقیق عکاسی گیتا میں بہیں یائی جاتی ہے،

پوری گیتا پرنظر دوڑائیں ، توباب دو میں کہا کہ جسم فانی ہے ، لہذا جنگ کر۔ گیتا میں جنگ کیا کے کیا کہ جسم فانی ہے ، لہذا جنگ کر۔ گیتا میں جنگ کیا کے کیا کہ بی محلائی کا جنگ بہی محلائی کا واحد ذریعہ بتایا گیا اور کہا کہ بی قل تیرے لئے علم کے جوگ کے بارے میں کہی گئ کون می عقل؟ یہی کہ فتح اور شکست دونوں لحاظ سے فائدہ ہی ہے ۔ ایباسمجھ کر جنگ کر پھر باب چار میں کہا کہ جوگ میں قائم رہ کر دل میں موجود اپنے شک وشہہ کوعلم کی تمثیلی تلوار سے کا ف ۔ وہ میں کہا کہ جوگ میں ہے ۔ باب بانچ سے دس تک جنگ کا ذکر تک نہیں ہے گیار ہویں باب میں صرف اتنا کہا کہ بیدر شمن میرے ذریعہ پہلے سے ہی مارے گئے ہیں ، تو محض وسیلہ بن کر کھڑ ابھر موجوانیک نامی کو حاصل کر ۔ یہ تیرے بغیر بھی مارے ہوئے ہیں ۔ محرک خود کرالے گا تو ان مردول کوئی بار۔

باب پندرہ میں دنیا کومضبوط جڑوالا پیپل کے درخت جبیما کہا گیا، جسے بلالگاؤوالے اسلحہ کے ذریعہ کاٹ کراُس اعلیٰ مقام کی تلاش کرنے کی ہدایت ملی آگے کے ابواب میں جنگ کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، باب سولہ میں شیطانوں کی عکاسی ضرور ہے۔ جوجہتمی ہیں۔باب میں ہی جنگ کا تفصیلی بیان ہے۔شلوک تمیں سے شلوک سوہم تک جنگ کی شکل،اس کا ضروری ہونا، جنگ نہ کرنے والوں کی بربادی ، جنگ میں مارے جانے والے وشمنوں کے نام ، انہیں مارنے کیلئے اپنی طافت کو وعت اور یقینی طور پر انہیں کاٹ کر چھینکنے پرزور دیا۔اس باب میں دشمن اور دشمن کی اندرونی شکل

مان ہے،جن کے خاتمہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ الہذا۔

اس طرح شرى مد به محود كيتا كي تمثيل اپنيشد ولم تصوف او علم رياضت معلق شرى كرش ادرادجن کے مکا کمے میں ،ترغیب اختام عدو، نام کا تیسر اباب مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح قابل احترام پرمہنس پر مانندجی کے مقلد سوامی اڑ گڑانند کے ذریعے لکھی

شری مربهگود گیتا کی تشریح " میهارته گیتا" میں (ترغیب اختیام عدو)

(शत्रु विनाश-प्रेणा) نام كاتيسراباب مكمل موا\_

هری اوم تت ست

# چوتها باب

## اوم شری پر ماتھے نمہ

## ﴿ چوتھاباب ﴾

ہاب تین میں جوگ کے مالک شری کرش نے یقین دلایاتھا کہ کوتاہ نظری سے الگ ہے کر جو بھی انسان عقیدت کے ساتھ میر ہے اصول کے مطابق چلے گا۔ وہ اعمال کی بندش سے اچھی طرح آزاد ہوجائے گا عمل کی قید سے آزاد کی دلانے کی صلاحیت جوگ (علمی جوگ خواہ عملی جوگ، دونوں) میں ہے۔ جوگ میں ہی جنگ کی تحریک مضمر ہے۔ پیش کردہ باب میں وہ بتاتے ہیں کہ اس جوگ کا تخلیق کارکون ہے؟ اس کی بسلسلہ ترقی کیسے ہوتی ہے؟ شری بھگوان ہولے

#### श्री भगवानुवाच

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् । विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ऽब्रवीत् ।।१।।

ارجن! میں نے اس جوگ کو بدلا و کے شروعاتی دور میں विवस्वान (سورج) کے متعلق کہا، سورج نے مورث اول منو سے اور مورث اول منو نے हस्वान ہے کہا۔ س نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا شری کرشن کون تھے؟ ایک جوگ عضر میں قائم عظیم انسان ہی اِس لا فانی جوگ کو بدلا و کہ شروعاتی دور میں لیے لوگوں سے کہتا شروعاتی دور میں لیے لوگوں سے کہتا ہے ۔ سانس میں متحرک کردیتا ہے۔ یہاں سورج ایک علامت ہے، کیوں کے سانس (स्रा) میں ہی وہ بشکل نور ہے اور وہیں اس کے پانے کا طریقہ ہے ۔ حقیقی نورعطا کرنے والا (سورج) وہی

یہ چوگ لافانی ہے۔شری کرش نے کہا تھا،اس میں شروعات کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ اس جوگ کی شروعات بھر کر دیں، تو بیکامل بنا کر دم لیتا ہے۔جسم کا بدلا وَ (कल्प) دواؤں کے

شری کرش کہتے ہیں کہ اس جوگ کے متعلق میں نے شروع میں سورج سے کہا اللہ متعلق میں نے شروع میں سورج سے کہا اللہ متعلم انسان کی محض نظر پڑجانے سے جوگ کے تاثرات (سوری) سانسوں میں متحرک ہوجاتے ہیں ۔ روش خمیر قادر مطلق کا مقام سب کے دل میں ہے۔ سانسوں پر قابو پانے کے بعد ہی اس کے حصول کا طریقہ ہے۔ سانس میں تاثرات کی تخلیق ہوئی سورج کے متعلق کہنا ہے۔ وقت آنے پر بیتاثر من میں جرکت میں ہوگا۔ یہی سورج کا مورث اول منفو سے کہنا ہے۔ من میں جرکت انداز ہونے پر عظیم انسان کے اس جملے کے متعلق خواہش جاگ جائے گیا۔ اگر من میں کوئی بات ہے تو اسے پانے کی خواہش ضرور ہوگی ، یہی مورث اول کا کی۔ اگر من میں کوئی بات ہے تو اسے پانے کی خواہش ضرور ہوگی ، یہی مورث اول کا کی۔ اگر من میں کوئی بات ہوگی کہ وہ معینہ کل کریں جولا فانی ہے، جوگل کی بندش سے نجات دلاتا ہے۔ ایسا ہے تو کیا جائے۔ اور عبادت رفتار پکڑ گیتی ہے۔ رفتار پکڑ کر یہ جوگ کہاں نجات دلاتا ہے۔ ایسا ہے تو کیا جائے۔ اور عبادت رفتار پکڑ گیتی ہے۔ رفتار پکڑ کر یہ جوگ کہاں پہنچاتا ہے؟ اِس پرفر ماتے ہیں۔

एवं परम्पराप्र प्तिममं राजर्ष यो विदुः । स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ।।२।। اس طرح کسی عظیم انسان کے ذریعے تاثرات سے خالی انسانوں کی سانس میں ، سانس سے من میں ، من سے خواہش میں اور خواہش تیز ہوکر عملی جامہ میں دھل کریہ جوگ سلسلے وارترقی کرتے کرتے شاہی عارف کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے، اُس حالت میں پہنچ کر ظاہر ہوتا ہے، اُس حالت میں پہنچ کر ظاہر ہوتا ہے، اِس طح کے ریاضت کش میں مال وزر کے ذخیروں اور کا میابیوں کی حرکت ہوتی ہے۔ وہ جوگ اس اہم دور میں اس عالم (جسم) میں عموماً برباد ہوجا تا ہے اس حدِ لکیر کو کیسے پار کیا جائے ؟ کیا اِس خاص مقام پر بہنچ کر جھی ختم ہوجاتے ہیں شری کرش فرماتے ہیں نہیں ، جو میری پناہ میں ہے، میرامنظور نظر ہے، لاشریک دوست ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔

स एवायं मया ते ऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तो ऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ।।३।।

وہی یہ قدیمی جوگ اب میں نے تیرے واسطے بیان کیا ہے، کیوں کہ تو میرا بندہ اور دوست ہے اور یہ جوگ بہترین و پُر اسرار ہے۔ ارجن چھتری درجہ کا ریاضت کش تھا۔ شاہی عارف کی حالت والا تھا، جہاں مال وزر کی خوشحالی اور کا میابیوں کے تھیٹر وں میں ریاضت کش برباد ہوجا تا ہے۔ اس دور میں بھی جوافادی حالت میں ہی ہے، لیکن عام طور پر ریاضت کش بہال پہنچ کرلڑ کھڑا جاتے ہیں، ایسے لافانی راز بستہ جوگ کے بارے میں شرسی کرش نے ارجن سے کہا، کیوں کہ برباد ہونے کی حالت میں ارجن تھا ہی۔ کیوں کہا؟ اس لئے کہ تو میرا بندہ ہے، لاشر یک خیال سے میری پناہ میں ہے۔ منظور نظر ہے، دوست ہے۔

باب کی ابتداء میں بندہ پرور نے فر مایا کہ اس لا فانی جوگ کو کلپ کی شروعات میں میں نے ہی سورج سے کہا تھا۔ سورج سے مورث اول منو، کو یہی گیتا حاصل ہوئی۔ منو نے اِسے اپنی (स्मृति) یا دواشت میں محفوظ کیا۔ منو سے یہی یا دواشت اچھوا کو (इक्ष्वाकु) کو حاصل ہوئی۔ جسے شاہی عارفول (राजिंचों) نے جانا الیکن اس اہم دور سے وہ جوگ پوشیدہ ہو گیا تھا۔ اِسی قد کی علم یا دواشت (स्मृति) کو بندہ پرور نے ارجن سے کہا۔ لب لباب یہ ہے کہ منوکو جو علم حاصل ہوا تھا۔ اِسکے علاوہ کس یا دواشت علم حاصل ہوا تھا۔ اِسکے علاوہ کس یا دواشت

( स्मृति ) کو وہ قبول کرتے۔ علم گیتا (गीता ज्ञान) سننے کے بعد اٹھار ہویں باب کے اخیر میں ارجن نے کہا کہ مجھے یا دواشت (स्मृति) حاصل ہوئی ہے، جیسے منوکو حاصل ہوئی تھی۔ ،یہ شری مد معطود گیتا ہی خالص یا دواشت منو (मनु स्मृति)ہے۔

جس معبود کی ہمیں چاہت ہے، وہ مرشدروح مطلق، روح سے کیاں ہوکر ہدایت دینے گئے، بھی حقیقی یادالی کی شروعات ہوتی ہے۔ یہاں محرک کی حالت میں معبود اور مرشد ایک دوسر سے کے مترادف ہیں، جس سطح پرہم کھڑے ہیں، اُسی سطح پر جب خود معبود دل میں اتر آئیں، روک تھام کرنے لگیں۔ ڈگرگانے پرسنجالیں، بھی من قابو میں ہو یا تا ہے मन बस ''سین، روک تھام کرنے لگیں۔ ڈگرگانے پرسنجالیں، بھی من قابو میں ہو یا تا ہے होइ तबिहं, जब प्रेरक प्रभु बरें '' کی شکل میں کھڑے نہیں ہو جاتے، تب تک صحیح معنی میں داخل ہی نہیں ہوتا وہ ریاضت کش کی شکل میں کھڑے نہیں ہو جاتے، تب تک صحیح معنی میں داخل ہی نہیں ہوتا وہ ریاضت کش امیدوارضرور ہے لیکن اس کے یاس یا والی کہاں؟

قابل احترام گرود یوبھگوان کہا کرتے تھے۔ ہو! ہم کئی مرتبہ بربادہوتے ہوتے ہے گئے معبود نے ہی بچالیا۔ معبود نے ہی بچالیا۔ معبود نے اس طرح سمجھایا، یہ کہا۔ ہم نے پوچھا۔ مہاراج جی ۔ کیا پرورگار بھی بول التے ہیں، بات چیت کرتے ہیں؟ جواب دیا۔ 'ہاں ہو۔ بھگوان ایسے بات چیت کرتے ہیں، چینہ ہون اور سلسلہ نہ ٹوٹے '' ہمیں اداسی ہوئی اور ہیں، جینے ہم تم بات چیت کریں، گھنٹوں با تیں ہوں اور سلسلہ نہ ٹوٹے '' ہمیں اداسی ہوئی اور تعجب ہوا کہ پرورگار کیسے بولتے ہوں گے، یہ تو بردی نئی بات ہے۔ پچھ در بعد مہاراج جی بولے۔ ''کول گھبرا تا ہے؟ تم سے بھی با تیں کریں گے۔''لفظ بہلفظ سے تھاان کا کہنا اور بہی دوست کی طرح وہ مسائل کاحل کرتے رہیں، تبھی اِس برباد ہونے والی حالت سے ریاضت کش خے یا تا ہے۔

ابھی تک جوگ کے مالک شری کرش نے کسی عظیم انسان کے ذریعہ جوگ کی ابتدا، اِس میں آنے والی دقتیں، اُس سے بیچنے کا راستہ بتایا۔اس پرارجن نے سوال کیا۔ارجن بولا

### अर्जुन उवाच

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । कथमेति छजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ।।४।।

بھگوان! آپ کی پیدائش تو۔اب ہوئی ہے،اور میر سےاندر سانسوں کی تحریک پارینہ مدت ہے تو میں کیسے مان لوں کہ اِس جوگ کو یا دِ الٰہی کے شروعاتی دور میں آپ نے ہی کہا تھا؟ اس پر جوگ کے مالک شری کرشن ہولے

#### श्रीभगवानुवाच

बहू नि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । तान्यहं वेद सर्वाणि नं त्वं वेत्थ परंतप ।।१।।

ارجن! میرے اور تیرے تمام جنم ہو چکے ہیں۔ اے اعلیٰ ریاضت کش۔ ان سب کوتو نہیں جانتا، لیکن میں جانتا ہوں۔ ریاضت کش نہیں جانتا۔ ولی الله عظیم انسان جانتا ہے غیر مرکی کہیں جانتا، لیکن میں جانتا ہوں۔ ریاضت کش نہیں جانتا۔ ولی الله عظیم انسان جانتا ہے غیر مرکی کے مرتبہ والا جانتا ہے۔ کیا آپ سب کی طرح بیدا ہوتے ہیں؟ شری کرش کہتے ہیں۔ نہیں، حقیق شکل کا حصول جسمانی حصول سے جدا ہے۔ میری پیدائش ان آئکھوں سے نہیں دیکھی جاسکتی۔ میں نہیدا ہونے والا غیر مرکی، دائمی ہوتے ہوئے بھی جسم کی بنیا دوالا ہوں۔

"अवधू!जीवत में कर आसा मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा।"

جہم کے رہتے ہی اس عضراعلیٰ میں داخلہ حاصل کیا جا تا ہے۔ ذراسی بھی کی ہے، توجمٰ لینا پڑتا ہے۔ ابھی تک ارجن شری کرشن کواپی ہی طرح جسم والا ہی سمجھتا ہے۔ وہ برحل سوال رکھتا ہے۔ کیا آپ بھی اجمام کی طرح پیدا ہوتے ہیں؟
شری کرشن کہتے ہیں۔

अजो ऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो ऽपि सन् । प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ।।६।। میں لافانی ،بار بار بیدا ہونے سے آزاد اور سارے جانداروں کی آواز میں متحرک ہونے پرجی خصلت کوقابو میں کر کے خود کی کارسازی سے ظاہر ہوتا ہوں۔ ایک فطرت تو جہالت ہے، جو قدرت میں ہی یقین دلاتی ہے، بدذات شکلوں (योनियो) کی وجہ بنتی ہے دوسری فطرت ہے۔خود کی شکل کی پیدائش کی وجہ بنتی ہے۔ فطرت ہے۔خود کی شکل کی پیدائش کی وجہ بنتی ہے۔ اس کو جوگ کی فطرت ہے ، مالگ ہیں، اُس برحق اعلیٰ شکل سے یہ جوڑتی ہے ، ملاقات کراتی ہے۔ اس روحانی طریق کارے ذریعہ میں اپنی متنوں صفات والی قدرت کو قالوئیں کر کے ہی ظاہر ہوتا ہوں۔ عام طور ہے لوگ کہتے ہیں کہ معبود کا اوتار ہوگا، تو دیدار کرلیس کے شری کرشن کہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہیں ہوتا کہ کوئی دو ہراد کھے لے جقیق شکل کی پیدائش جم کی شکل میں ہوتا ہوں ۔ کیوں کوئی دو ہراد کھے لیے جنود کی فطرت کے وسلیلے شکل میں کہتے ہیں۔ جوگ کی ریاضت کے ذریعے جنود کی فطرت کے وسلیلے سے اپنی متنوں صفات والی خصلت کو اپنے قابو میں کر کے میں بتسلسل ظاہر ہوتا ہوں ۔ لیکن کن حالات میں؟

यदा यदा हि धर्मस्य गलानिर्मवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।।७।।

اے ارجن! جب جب حقیقی دین پروردگار کے لئے ملال سے بھر جاتا ہے، جب بے دین پروردگار کے لئے ملال سے بھر جاتا ہے، جب بے دین کے اضافہ سے عقیدت مندانیان اپنے آپ کو بچٹا ہوائیس دیکھ پاتا، تب میں روح کی تخلیق 'ह्दय बहुत दुख लाग, کرنے لگتا ہوں ، الی ،ی بے قراری مورث اول مُؤکو ہوئی تھی ۔ जनम गयउ हरी भगति बिनु राम चरित मानस"

न्म्। ہب آپ کادل عشق حقیق سے لبریز ہوجائے ، اُس دائی حقیقی دین کے لئے ہاہہ 'गल्ल् ہوں کے لئے ہاہ 'गल्ल् वह नीरा' तयन वह नीरा' کی حالت آجائے ، جب لا کھ کوششوں کے باوجود بھی عاشق بے دین سے نے نہیں پاتا۔ ایس حالت میں ، میں اپنی حقیق شکل کی تخلیق کرتا ہوں ۔ یعنی پروردگار کے اوتار (خدار سیدہ انسان) صرف اس کے طلب گار کے لئے ہے

'सो केवल भगतन हित लागी। (रामचिरतमानस) १ १९२ ।५ پیاوتار (خدارسیده انسان ) کی خوش قسمت ریاضت کش کے باطن میں ہوتا ہے آپ ظاہر ہوکر کرتے کیا ہیں؟

> परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ।। ८।।

ارجن!'साधूनां परित्राणाय' مطلوب کلّی واحد معبود ہے، جے حاصل کر لینے پر کچھ بھی حاصل کرنا باقی نہیں رہتا۔اُس مطلوبہ میں واخلہ دلانے والے عرفان، ترک و نیا، سرکو بی ،فنس کثی وغیرہ روحانی دولت کو بلاخلل متحرک کرنے کے لئے اور 'सुक्ताम्، جس سے برے کام سرز د ہوتے ہیں، ان خواہش، غصہ، حسد وعداوت وغیرہ غیر نبلی خصائل کو جڑ ہے ختم کرنے کے لئے اور دین کو چھی طرح قائم کرنے کے لئے میں ہر دور میں ظاہر ہوتا ہوں۔

وور کا مطلب سَتُ جگ، تیریتا، (त्रेता) وُوَایِرَ میں نہیں، وور کے فرائض کا اتار پڑھاؤ انسانوں کے خصائل پر مخصر ہے۔ وَورِ فرائض ہمیشہ رہے ہیں۔ رام چرت مانس میں اشارہ ہے۔ 'नित जुग धर्म होहिं सब केरे। हृदय राम माया के प्रेरे।।(राम चिरत

मानस ७ ११०३ ११)

رورفرائض بھی کے دل میں ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے ہیں جہالت سے نہیں بلکہ علم سے،

(رام مایا) لیعنی رام کی توفیق سے دل میں ہوتے ہیں، جے پیش کردہ شلوک میں خود کی فطرت کہا

گیا ہے، وہی ہے رام مایا (کارسازی) دل میں ہوتے ہیں، جے پیش کردہ شلوک میں خود کی فطرت کہا

لیا ہے، وہی ہے رام مایا (کارسازی) دل میں ہوتے ہیں، جے پیش کردہ شلوک میں خود کی فطرت کہا

لیا ہے، وہی ہے رام مایا (کارسازی) دل میں ہوا ہے مال کرانے والا رام سے ترغیب

یافتہ ہو وہ ملم ۔ کیسے سمجھا جائے کہ اب کون سادور کام کررہا ہے ۔ تو सिल समता یافتہ ہو ہوگئی ہوتے ہوئی ہوجا کیں، غیر مساوات ختم ہوگئی معبود سے ہدایت لینے اور اس پر قائم رہنے کی ہولی، جس کی کی سے عداوت نہ ہو، علم اعلیٰ ہو یعنی معبود سے ہدایت لینے اور اس پر قائم رہنے کی ہولی، جس کی کے سے عداوت نہ ہو، علم اعلیٰ ہو یعنی معبود سے ہدایت لینے اور اس پر قائم رہنے کی

ملاحیت ہو،من میں پوری طرح خوشی ہو۔ جب ایسی صلاحیت آجائے تب دور حقیقی (ست جگ) میں داخلہ مل گیا۔اسی طرح دوسرے دودوروں کا بیان کیااور آخر میں۔

'तामस बहुत रजोगुण थोरा। किल प्रभाव विरोध चहुँ ओरा।।

ملکات مذمومی لبریز ہوں ،تھوڑ ہے ملکات ردیہ بھی اس میں ہوں ، چاروں طرف دشمنی اورمخالفت ہوتواپیاانسان دورگناہ کا (किलयुगीन) ہے۔ جب ملکات ندموم کام کرتا ہے توانسان میں تساہلی نیند، مدہوثی کی زیادتی ہوتی ہے وہ اپنا فرض جانتے ہوئے بھی اس میں نہیں لگ سکتا، ممنوع کاموں کوجانتے ہوئے بھی ان سے پچ نہیں سکتا ۔اسی طرح دور فرائض کا اتار چڑھاؤ انبانوں کی باطنی لیافت پر منحصر ہے۔ کسی نے ان صلاحیتوں کو چار دور (یگ) کہا ہے، تو کوئی ائہیں ہی چارنسلوں کا نام دیتا ہے،تو کوئی انہیں ہی بہترین، بہتر،اوسط اور بدترین چار درجات کے ریاضت کش کہہ کرمخاطب کرتا ہے۔ ہر دور میں معبود ساتھ دیتے ہیں۔ ہاں ،اونچے درجے میں مطابقت بوری طور سے ظاہر ہوتی ہے، نیچے کے درجات (جگہوں) میں مدد کی کمی محسوں ہوتی ہے۔ مخضر میں شری کرش کہتے ہیں کہ معبود کا دیدار عطا کرانے والے عرفان ، ترک دنیا اوغیرہ کو بلاکسی خلل کے متحرک کرنے کے لئے اور برائیوں کے وجوہات خواہش ،غصہ، حمد،عداوت وغیرہ کا پوری طور سے خاتمہ کرنے کیلئے اعلیٰ دین معبود میں ساکن رکھنے کے لئے میں ہردور میں یعنی ہرحالت میں ، ہردرجات میں ظاہر ہوتا ہوں \_ بشرطیکہانسان میں بےقراری ہو۔ جب تک معبود تائیدنہ کرے، تب تک آپ سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ عیوب کا خاتمہ ہوخواہ ابھی کتناباتی ہے؟ ابتداء سے انتہا تک معبود ہرسطے پراپنی ہر صلاحیت کے ساتھ رہتے ہیں۔ان کاظہور عاشق کے دل میں ہوتا ہے ۔معبود ظاہر ہوتے ہیں ۔تب توسیحی دیدار کرتے ہول گے؟ شری كرش كهتے ہيں، نہيں،

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्तित्त्वतः । त्यक्तवा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ।। १।।

ارجن! میری وہ پیدائش یعنی کہ بے قراری کے ساتھ اعلیٰ شکل کی تخلیق اور میراعمل یعنی کہ بے قراری کے ساتھ اعلیٰ شکل کی تخلیق اور میراعمل یعنی برے کامول کے وجود کا خاتمہ، مطلوبہ مقصد کو حاصل کرانے والی صلاحیتوں کی بے عیب حرکت، فرض کا استقلال بیمل اور پیدائش روش زدہ یعنی ماورائی ہے، دنیوی نہیں ہے ان عام آئکھوں سے قابل نظارہ نہیں ہے۔ دل ود ماغ سے اسے ناپانہیں جاسکتا جب اتنا دقیق ہے تو اسے دیکھتا کون ہے؟ محض اہل بھیرت ہی میرے اِس جنم اور عمل کو دیکھتا ہے اور میرا دیدار کر کے اسے بار جنم لینے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ مجھ میں تحلیل ہوجا تا ہے۔

جب اہل بصیرت ہی معبود کے جنم اور کام کود کیے پاتا ہے ، تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہجوم میں کیوں کھڑے ہیں کہ ہیں اوتار ہوگا ، تو دیدار کریں گے؟ کیا آپ اہل بصیرت ہیں؟ عابد کی شکل میں آج بھی مختلف طریقوں سے خاص طور پر عابدوں کے لباس کے پردے میں بہت سے لوگوں اشتہار کردیتے ہیں ۔ لوگ بھیٹر کی طرح خدار سیدہ انسان کود کھنے کے لئے ٹوٹ پڑتے ہیں ، لیکن شری کرش کہتے ہیں کہ صرف اہل بصیرت ہی دکھے یا تا ہے ، اب اہل بصیرت کے کہتے ہیں؟

باب دومیں حق اور باطل کا فیصلہ کرتے ہوئے جوگ کے مالک شری کرش نے بتایا تھا کہ ،ارجن باطل کا وجود نہیں ہے اور حق کی تیوں دوروں میں بھی کی نہیں ۔ تو کیا آپ ایسا کہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا ۔ نہ ہی اہل بصیرت حضرات نے اسے دیکھا۔ نہ کسی اہل زبان نے دیکھا، نہ کسی امیر نے دیکھا۔ یہ الل بصیرت ہی دیکھا۔ یہ الل بصیرت ایک سوال ہے ۔ ایسا کچھ نہیں کہ پانچ عناصر ہیں ۔ پچیس عناصر ہیں ۔ پچیس عناصر ہیں ۔ ایسا بی خابیں کہ پانچ عناصر ہیں ۔ پچیس عناصر ہیں ۔ ان کی شاری سیکھی اور ہو گئے اہل بصیرت ۔ شری کرش نے آگے بتایا کہ روح ہی اعلی عضر ہیں ۔ ان کی شاری سیکھی اور ہو گئے اہل بصیرت ۔ شری کرش نے آگے بتایا کہ روح ہی اعلی عضر ہیں ہوجاتی ہے ۔ دورتا اعلی سے مزین ہو کر روح مطلق ہوجاتی ہے ۔ خودشناس ہی اِس ظہور کو سیجھے بیس پا تا کہ شاہت ہے کہ او تارکسی بے قرار عاشق کے دل میں ہوتا ہے کہ ۔ شروع میں وہ اسے بھی نہیں پا تا کہ شاہت ہے کہ او تارکسی بے کون رہنمائی کرتا ہے؟ لیکن عضر اعلی معبود کے دیدار کے ساتھ ہمیں آشارہ دینے والاکون ہے؟ کون رہنمائی کرتا ہے؟ لیکن عضر اعلی معبود کے دیدار کے ساتھ

بی وہ دیکھ پاتا ہے، ہم پاتا ہے اور پھرجسم کوترک کرنے کے بعد دوبارہ جنم لینے سے مبر اہوجاتا ہے۔ -

شری کرش نے کہا کہ میری پیدائش ماورائی ہے،اسے دیکھنے والا جھے حاصل ہوتا ہے، تو لوگوں نے ان کا بت بنالیا، عبادت کرنے گئے، آسان میں کہیں ان کے رہنے کی جگہ کا تصور کرلیا۔ایسا پھنہیں ہے،ان عظیم انسانوں کا مطلب صرف اتنا تھا کہ اگر آپ معینہ عمل کریں تو پائیں گے کہ آپ بھی پرنوریعنی ماورائی ہیں، آپ جو ہوسکتے ہیں، وہ میں ہوگیا ہوں، میں آپ کا امکان ہوں، آپ کا بی مستقبل ہوں، اپنے اندر آپ جس دن ایس تھیل پالیس گے۔ تو آپ بھی وہی ہوسکتا ہے، وہی مقام آپ کا بھی ہوسکتا ہے، وہی مقام آپ کا بھی ہوسکتا ہے، اوتار کہیں با ہرنہیں ہوتا، ہاں،اگر انسیت سے لبرین دل ہوتو آپ کے اندر بھی اوتار کا احساس ممکن ہوسکتا ہے۔ وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس راہ حقیقی پرچل کر میرے مقام کو عاصل کر چکے ہیں۔

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । बहवो ज्ञानतपसा पूता मदभावमागताः ।।१०।।

انسیت اور بیراگ دونوں سے اتعلق بے غرض اور اسی طرح خوف بے خوف ، خفگی اور بے خفگی دونوں سے ماور الاشریک احساس کے ساتھ لیعنی بلاغرور کے میری پناہ میں آئے ہوئے بہت سے لوگ علم اور ریاضت کی برکت سے پاک ہوکر میرے مقام کو حاصل کر چکے ہیں ، اب الیا ہونے لگا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اصول ہمیشہ سے رہا ہے بہت سے انسان اسی طرح سے میرے مقام کو حاصل کر چکے ہیں ، کس طرح ؟ جن جن لوگوں کا دل بے دینی کا اضافہ دیکھ کر معبود میرے مقام کو حاصل کر چکے ہیں ، کس طرح ؟ جن جن لوگوں کا دل بے دینی کا اضافہ دیکھ کر معبود کے لئے بے قراری سے جرگیا ، اس حالت میں میں اپنے مقام کی تخلیق کرتا ہوں ، وہ میرے مقام کو حاصل کرتے ہیں ، جے جوگ کے مالک شری کرش نے رمزشناسی کہا تھا ، اسے ہی اب مقام کو حاصل کرتے ہیں ، جعبود ، اُسے بدیری دیدار کے ساتھ جا نناملم ہے۔ اِس طرح کاعلم رکھنے علم کہتے ہیں ، عضراعلی ہے معبود ، اُسے بدیری دیدار کے ساتھ جا نناعلم ہے۔ اِس طرح کاعلم رکھنے علم کہتے ہیں ، عضراعلی ہے معبود ، اُسے بدیری دیدار کے ساتھ جا نناعلم ہے۔ اِس طرح کاعلم رکھنے علم کہتے ہیں ، عضراعلی ہے معبود ، اُسے بدیری دیدار کے ساتھ جا نناعلم ہے۔ اِس طرح کاعلم رکھنے علم کہتے ہیں ، عضراعلی ہے معبود ، اُسے بدیری دیدار کے ساتھ جا نناعلم ہے۔ اِس طرح کاعلم رکھنے علم کہتے ہیں ، عضراعلی ہے معبود ، اُسے بدیری دیدار کے ساتھ جا نناعلم ہے۔ اِس طرح کاعلم رکھنے

والے عالم میرے مقام کوحاصل کرتے ہیں۔ یہاں بیسوال پورا ہو گیا۔اب وہ صلاحیت کی بنیاد پریا دالٰہی میں مصروف ہونے والےلوگوں کا درجہ با ثنتے ہیں۔

> येयथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् । मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।।१९।।

پارتھ! جو مجھے جتنی گن کے ساتھ جیسے یاد کرتے ہیں ، میں بھی ویسے ہی یاد کرتا ہوں ،
اسی کے مطابق اتن ہی تعداد میں مددمہیا کرتا ہوں۔ ریاضت کش کی عقیدت ہی میری عنایت کی شکل میں اسے حاصل ہوتی ہے۔ اِس راز کو سمجھ کر باہوش لوگ پورے خلوص کے ساتھ میرے اصولوں کی اتباع کرتے ہیں ، جن اصولوں پر میں خود عمل پیرا ہوں ، جو مجھے محبوب ہیں ، ویسا ہی برتاؤ کرتے ہیں ، جو میں کرانا چا ہتا ہوں ، وہی کرتے ہیں ۔

روردگارکیے یادکرتے ہیں؟ وہ رتھ بان بن کر کھڑے ہوجاتے ہیں، ساتھ چلنے گئے ہیں، یہان کا یادکرنا ہے، جن سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کا خاتمہ کرنے کے لئے وہ کھڑے ہوجاتے ہیں، حقیقت میں داخلہ دلانے والی نیک خصائل کی حفاظت کرنے کیلئے وہ کھڑے ہوجاتے ہیں۔ جب تک معبود دول سے پوری طرح رتھ بان نہ ہوں اور ہرقدم پر ہوشیار نہ کریں۔ ہوجاتے ہیں۔ جب تک معبود دول سے پوری طرح رتھ والا کیوں نہ ہو، لا کھ تصور کرے، لا کھ کوشش کرے، تب تک چاہے جسیا بھی یادالی کا لطف اٹھانے والا کیوں نہ ہو، لا کھ تصور کرے، لا کھ کوشش کرے، وہ اس قدرت کے فساد سے آزاد نہیں ہوسکتا۔ وہ کسے سمجھے گا کہ ہم کتنا فاصلہ طے کر چکے؟ کتنا باقی ہو، اس قدرت کے فساد سے آزاد نہیں ہوسکتا۔ وہ کسے سمجھے گا کہ ہم کتنا فاصلہ طے کر چکے؟ کتنا باقی ہو، اس طرح کرو، اِس طرح چلو۔ اِس طرح دنیا کی کھائیوں کو پاشچے ہوئے ، دھیرے دھیرے رہو، اِس طرح کرو، اِس طرح چلو۔ اِس طرح دنیا کی کھائیوں کو پاشچے ہوئے ، دھیرے دھیرے آگے بڑھاتے ہوئے مقام تک پہنچادیں گے۔ عبادت وریاضت کش کوکرنی ہی پڑتی ہے، لیکن اُس کے ذریعہ اِس راہ میں جو فاصلہ طے ہوتا ہے۔ وہ معبود کی عنایت ہے۔ ایسا جان کرسارے اُس کے ذریعہ اِس راہ میں جو فاصلہ طے ہوتا ہے۔ وہ معبود کی عنایت ہے۔ ایسا جان کرسارے اُس کے ذریعہ اِس راہ میں جو فاصلہ طے ہوتا ہے۔ وہ معبود کی عنایت ہے۔ ایسا جان کرسارے اُس کے ذریعہ اِس راہ میں جو فاصلہ طے ہوتا ہے۔ وہ معبود کی عنایت ہے۔ ایسا جان کرسارے بیں، کس طرح سے وہ برتا وُکر تے ہیں؟

काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।

## یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा । 19२। 1

وہ انسان اِس جسم میں اعمال کی کامیا بی چاہتے ہوئے ملائک کی عبادت کرتے ہیں۔
کون ساعمل؟ شری کرش نے کہا۔'ارجن! تو معینہ کل کر، معینہ کل کیا ہے؟ یک کاطریقِ کار ہی معینہ کس ہے۔ یک کیا ہے؟ ریاضت کا خاص طریقہ، جس میں شفس کی آمیزش، حواس کے خارجی روانی کوفس کشی کی آگ میں ہون کیا جا تا ہے، جس کا شمرہ ہے معبود عمل کا خالص مطلب ہے عبادت، جس کی حقیق شکل اِسی باب میں آگے ملے گی۔ اِس عبادت کا نتیجہ کیا ہے' بہت ہا اللہ ہا کہ کا میابی معبود ' بہت کا میابی معبود ' بہت کی حالت کا میابی معبود ' بہت ہوں کے شاہد ہے اس کی حالت کی میابی میں آگے ملے گی۔ اِس دنیا میں عمل کے نتیجہ اعلیٰ کے شری کرش کہتے ہیں۔ میرے مطابق برتاؤ کرنے والے لوگ اِس دنیا میں عمل کے نتیجہ اعلیٰ بے غرض کا کی کا میابی کیلئے ملائک کی عبادت کرتے ہیں یعنی روحانی دولت کو مضبوط بناتے ہیں۔

تیسرے باب میں انہوں نے بتایا تھا کہ اِس گیہ کے ذریعہ تو ملائک کا اضافہ کر،
روحانی دولت کومضبوط بنا۔ جیسے جیسے دل کی دنیا میں روحانی دولت کا اضافہ ہوگا و یسے ویسے تیری
ترقی ہوگی۔ اِس طرح ایک دوسرے کی ترقی کرتے ہوئے اعلیٰ شرف کوحاصل کر۔ آخر تک ترقی
کرتے جانے کا یہ باطنی عمل ہے۔ اِسی پر زور دیتے ہوئے شری کرش کہتے ہیں کہ میرے موافق
برتا و کرنے والے لوگ اِس انسانی جسم میں عمل کی کامیابی چاہتے ہوئے روحانی دولت کوطاقتور
بناتے ہیں، جس سے وہ بے غرض عمل والی کامیابی جلد مل جاتی ہے۔ وہ نا کامیاب نہیں ہوتی،
کامیاب ہی ہوتی ہے، جلد کا کیا مطلب؟ کیا عمل میں لگتے ہی فوراً اُسی وقت یہ اعلیٰ کامیابی حاصل ہوجاتی ہے؟ شری کرش کہتے ہیں۔ نہیں، اِس زینہ پر بتدریج چڑھنے کا طریقہ ہے۔ کوئی
عاصل ہوجاتی ہے؟ شری کرش کہتے ہیں۔ نہیں، اِس زینہ پر بتدریج چڑھنے کا طریقہ ہے۔ کوئی

चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ।।१३।। ارجن!'चातुवर्ण्य' چارنسلول کی تخلیق میں نے کی ،تو کیا انسانوں کو چارحصول میں بانٹ دیا؟ شری کرش کہتے ہیں نہیں، 'गुण कर्म विभागश' صفات کے مدنظر عمل کو چار حصول میں بانا صفات ایک پیانہ ہے، کسوئی ہے۔ ملکات مذموم ہوگا تو تسابلی، نیند، مدسی، عمل میں نہ کسی بانا صفات ایک پیانہ ہے، کسوئی ہے۔ ملکات مذموم ہوگا تو تسابلی، نیند، مدسی، عمل میں حالت میں کئے کی خصلت، جانتے ہوئے بھی ممنوعات سے نہ نی پانے کی مجبوری رہے گی، ایسی حالت میں ریاضت شروع کیے کریں؟ دو گھٹے آپ عبادت میں بیٹھتے ہیں، اس عمل کیلئے کوشش کرنا چاہتے ہیں، کین دس من کو بیٹھنا چاہئے۔ ہیں، کین دس من کو بیٹھنا چاہئے۔ ہیں، کین دس من کو بیٹھنا چاہئے۔ جسم ضرور بیٹھا ہے، کین جسم من کو بیٹھنا چاہئے۔ وہ ہوا سے باتیں کر رہا ہے، دلیل ناقص کا جال بن رہا ہے۔ پنگ پر پنک چھائی ہے، تو آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ وقت کیوں بیں؟ وقت کیوں بیں؟ اُس وقت صرف पिरिचर्यत्मिक कर्म शुद्ध स्वापि بیٹھ کیوں ہیں؟ اُس کی اور اُس وقت صرفیں قائم ہیں، اُن کی اور اُس راہ پر چلنے والے خود سے بہتر لوگوں کی خدمت میں لگ جا۔ اِس سے ناقص تا تر ان (संस्कार) خم ہوتے جا کیں گے، ریاضت میں داخلہ دلانے والے تا تر اے مضبوط ہوتے جا کیں گے۔ ہوتے جا کیں گے، ریاضت میں داخلہ دلانے والے تا تر اے مضبوط ہوتے جا کیں گے۔

دھیرے دھیرے دلکات ندموم کم ہونے پر ملکات ردید کی اہمیت اور ملکات فاضلہ کی معمولی تحریک ہوتی ہے۔ اُس وقت وہی معمولی تحریک کے ساتھ ریاضت کش کی صلاحیت المجھ ورجہ کی ہوتی ہے۔ اُس وقت وہی ریاضت کش صبطفس، روحانی دولت کا حصول قدرتی طور پر کرنے لگے گا عمل کرتے کرتے اُسی ریاضت کش میں ملکات فاضلہ کی افراط ہوجائے گی، ملکات ردید کم رہ جا کمیں گے، ملکات فدموم خاموش رہیں گے۔ اُس وقت وہی ریاضت کش چھتری درجہ میں داخلہ پالے گا۔ بہادری ، عمل میں لگے رہنے کی صلاحیت ، سارے احساسات پر مالکانہ احساس، قدرت کے تیوں صفات کو کا نئے کی صلاحیت اُس کی فطرت میں ڈھل جائے گی۔ وہی عمل اور قدرت کے تیوں صفات کو کا نئے کی صلاحیت اُس کی فطرت میں ڈھل جائے گی۔ وہی عمل اور قدرت کے تیوں صفات کو کا نئے کی صلاحیت اُس کی فطرت میں ڈھل جائے گی۔ وہی عمل اور مراقبہ، خدائی ہدایت ، دین داری وغیرہ پروردگار سے نسبت دلانے والی فطری صلاحیت کے ساتھ وہی ریاضت کش برہمن درجہ کا کہا جا تا ہے۔ یہ برہمن درجہ کے مل کی سطی حد ہے۔ جب ساتھ وہی ریاضت کش معبود کے ساتھ نسبت پالیتا ہے ، اُس آخری حد میں وہ خود میں نہ برہمن رہتا

ہے، نہ چھتری ، نہ وَ یش ، (बेश्व) نہ شکدر (शुद्ध) کیکن دوسروں کی رہنمائی کے لئے وہی برہمن ہے، نہ چھتری ، نہ وَ یش ، (बेश्व) نہ شکدر (शुद्ध) کیکن دوسروں کی رہنمائی کے لئے وہی برہمن ہے، مُمل ایک ہی ہے۔ معینہ عمل ،عبادت ۔ حالات کے فرق سے اسی عمل کو اونے چا و نے چا درجات میں بانٹا۔ کس نے بانٹا؟ کسی جوگ کے مالک نے بانٹا، غیر مرکی مقام والے قطیم انسان نے بانٹا۔ اُس کے کرنے والے مجھولا فانی کونہ کرنے والا ہی جان! کیوں؟

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ।।१४।।

کیوں کہ اعمال کے ٹمرہ میں میری خواہش نہیں ہے۔ عمل کا ٹمرہ کیا ہے؟ شری کرش نے پہلے بتایا تھا کہ یگ جس سے پورا ہوتا ہے، اُس حرکت کا نام عمل ہے اور دور شکیل میں یگ جس کی خلیق کرتا ہے، اُس علمی نوشا ب کو حاصل کرنے والا دائی، ابدی، خدا میں داخلہ پالیتا ہے۔ عمل کا ٹمرہ ہے۔ روح مطلق اُس روح مطلق کی خواہش بھی اب مجھے نہیں ہے، کیوں کہ وہ مجھ سے جدا نہیں۔ میں غیر مرئی شکل ہوں، اُس کے مقام والا ہوں، اب آ گے کوئی اقتد ار نہیں ہے، حس کیلئے اِس عمل سے دلیے اِس عمل کے سے جو ابنا اعمال میرے ساتھ ملوث نہیں ہوتے اور اِس سطح سے جو بھی اعمال نہیں بھی مجھے جانتا ہے بعنی جو اعمال کے ٹمرہ 'روح مطلق' کو حاصل کر لیتا ہے، اسے بھی اعمال نہیں باندھتے۔ جیسے شری کرش، و سے اس سطح سے جاننے والاعظیم انسان،

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरिप मुमुक्षुभाः । कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ।।१५।।

ارجن! پہلے گزارنے والے نجات کے طلبگارانیانوں کے ذریعہ بھی یہی سمجھ کرعمل کیا گیا۔ کیا سمجھ کر؟ یہی کہ جب اعمال کا ثمرہ روح مطلق الگ ندرہ جائے، اعمال کے ثمرے روح مطلق کی آرزوندرہ جانے پراُس انسان کواعمال نہیں باندھے شری کرشن اسی مقام والے ہیں ، لہذا وہ عمل میں ملوث نہیں ہوتے اور اُسی سطح سے ہم جان لیں گے، تو ہمیں بھی عمل نہیں باندھے گا۔ یعنی ہمارے لئے بھی عمل کی بندش نہیں ہوگی ۔ جیسا شری کرش ، ٹھیک سطح سے جو بھی باندھے گا۔ یعنی ہمارے لئے بھی عمل کی بندش نہیں ہوگی ۔ جیسا شری کرش ، ٹھیک سطح سے جو بھی

جان کے گاوییائی وہ انسان بھی عمل کی بندش سے آزادہ وجائیگا اب شری کرش دمعبود مروق ۔ غیر مرکی ، مالک جوگ خواہ اعلیٰ جوگ کے مالک جو بھی رہے ہوں ، وہ مقام سب کے لئے ہے۔ یہی سمجھ کر پہلے کے نجات کی خواہ ش رکھنے والے انسانوں نے عمل کے راستے پر قدم رکھا، البذا ارجن ، تو بھی آبا وَاجداد کے ذریعہ ہمیشہ سے کئے ہوئے ای عمل کوکر، یہی واحد نجات کا راستہ ہے۔ ابھی تک جوگ کے مالک شری کرش نے عمل کرنے پر ذور دیا، لیکن بیصاف نہیں کیا کہ عمل کرنے پر ذور دیا، لیکن بیصاف نہیں کیا کہ کم کم کیا ہے، باب دو میں انہوں نے محض عمل کا نام لیا کہ اب اس کو بے غرض عمل کے بارے میں سن ۔ اُس کی صفات کا بیان کیا کہ بیج نم اور موت کے بہت بردے خوف سے حفاظت کرتا ہے۔ عمل کرتے وقت احتیاط کا بیان کیا ایکن پہیں بتایا کھل کیا ہے؟

باب تین میں انہوں نے کہا کہ ،راہ علم اچھا گے یا بے غرض عملی جوگ، عمل تو کرنا ہی
پڑے گا اعمال کورک کردینے سے نہ کوئی عالم ہوتا ہے اور عمل کونہ شروع کرنے سے بے عمل بھند
ہوکر جونہیں کرتے ، وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ لہذا من سے حواس کو قابو میں کر کے عمل کر کون سا
عمل کریں؟ تو جواب دیا ،معینہ کل کر، اب بیہ معینہ عمل ہے کیا؟ تو بولے۔ یک کا طریق کا رہی
معینہ کل ہے۔ ایک نیاسوال کھڑا کیا کہ یک کیا ہے، جے کریں تو عمل ہوجائے؟ وہاں بھی یک کی خلیق بتائی ،اس کی صفات کا بیان کیا۔ لیکن یک نہیں بتایا ،جس سے عمل کو سمجھا جاسکے، ابھی تک
بیصاف نہیں ہوا کہ مل کیا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ ،ارجن (का) عمل کیا ہے؟ لا عمل الم اس کی سے الم بھی گراہ ہیں ،اسے الحقی طرح سمجھ لینا چا ہے۔

किं कर्म किमकर्मे ति कवया ऽप्यत्र मोहिताः । तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे ऽशुभात् । ।१६ ।।

مل کیا ہے اور لا کمل کیا ہے؟ اِس کے متعلق دانش مندانسان بھی فریفتہ ہیں۔لہذا میں اُس مُمل کیا ہے اور لا کمل کیا ہے؟ اِس کے متعلق دانش مندانسان بھی فریقتہ ہیں۔لہذا میں اُس کھی اُس کھی اُس کے بارے میں کھیے اچھی طرح آزاد ہوجائے گا عمل کوئی الی چیز ہے جو د نیوی بندش سے لینی د نیوی بندش سے اچھی طرح آزاد ہوجائے گا عمل کوئی الی چیز ہے جو د نیوی بندش سے

### یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

آزادی دلاتی ہے اِسی عمل کو جاننے کے لئے شری کرشن پھرز وردیتے ہیں۔

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।।१७।।

असमें है पक्ष मुंदा है। प्रकार के प्रे हैं है कि समि है प्रिक्त मुंदा है। पर के पर है। पर के पर है। पर के पर है। पर है।

प्रसर्ग) سابقہ لگا ہے، خوابیوں کا نہیں جہاں کہیں بھی کسی لفظ سے پہلے (وی) (उपसर्ग) سابقہ لگا ہے، فاسیت کو ظاہر کرنے والا ہے، خوابیوں کا نہیں विज्ञातमा विजितातमा بوجوگ سے مزین ہے، وہ خاص طرح سے مقدس روح والا، خاص طور سے قابو یا فتہ باطن والا وغیرہ خاصیت کا اظہار کرنے والے ہیں ۔ اِسی طرح گیتا میں جگہ پرتمام الفاظ کے بہلے وی سابقہ کا استعال ہوا ہے، جو تحمیل خاص کی علامت ہے ۔ اِسی طرح خصوصی عمل بھی مخصوص عمل کی نشانی ہے، جو حصول کے بعد عظیم انسانوں کے ذریعہ سرز دہوتا ہے، جو مبارک یا نمبارک تا تر نہیں ڈالتا ۔ ابھی آپ نے خصوصی عمل و یکھا۔ رہا۔ ہے عمل اور لاعمل کا فرق نہیں سمجھ سکیں تو بھی نہیں سمجھ سکیں گیس گے۔

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ।।१८।।

جوانسان عمل میں لاعمل دیکھیں عمل کا مطلب ہے عبادت یعنی عبادت کریں اور ہے بھی سے جو انسان عمل میں لاعمل دیکھیں عمل کا صطلب ہے عبادت یعنی عبادت کریں اور ہے بھی معبود کی حالت ہی ہمیں غور وفکر میں لگاتی ہے، میں معبود کی تنظیم میں ہوں ، ایسا سمجھے اور جب اِس طرح لاعمل (عمل کا عدم احساس) دیکھنے کی صلاحیت آجائے اور مسلسل عمل ہوتا رہے، تبھی سمجھنا جا ہے کہ عمل صحیح طرح سے ہور ہا ہے وہی انسان انسانوں میں جوگ ہے ، جوگ سے مزین عقل والا ہے اور سارے انسانوں میں جوگ ہے ، جوگ سے مزین عقل والا ہے اور سارے اعمال کا کارکن ہے۔ اُس کے ذریعہ کمل کرنے میں ذراسی بھی خامی نہیں رہ جاتی۔

لباب ہے کہ عبادت ہی مل ہے۔ اُس مل کو کریں اور کرتے ہوئے لا مل دیکھیں کہ میں تو محض مثین ہوں ، کرانے والے تو معبود ہیں اور میں صفات سے پیدا ہونے والی حالت کے مطابق ہی کوشش کر پاتا ہوں ، جب لا ممل کی بیصلاحیت آ جائے اور مسلسل عمل ہوتا رہے ، جبی اعلیٰ افادہ کی حالت دلانے والا عمل ہو پاتا ہے۔ قابل احترام 'مہاراج جی' کہا کرتے تھے کہ ، جب تک معبود رتھ بان نہ ہوجا ئیں ، روک تھام نہ کرنے لگیں ، تب تک صحیح طور سے ریاضت کی شروعات ہی نہیں ہوتی ۔ اِس کے پہلے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے ، عمل میں داخلہ پانے کی کوشش سے شروعات ہی نہیں ہوتی ۔ اِس کے پہلے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے ، عمل میں داخلہ پانے کی کوشش سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے بل کا ساراوزن بیلوں کے کندھوں پر ہی رہتا ہے ، پھر بھی کھیت کی جتائی بل والے کی دَین ہے ، ٹھیک اِسی طرح ریاضت کا ساراوزن ریاضت کش کے اور پر ہی رہتا ہے ، بل والے کی دَین ہے ، ٹھیک اِسی طرح ریاضت کا ساراوزن ریاضت کش کے اور بھی رہنائی کرتا لیکن حقیق ریاضت کش تو معبود ہے ، جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے ، جو اُس کی رہنمائی کرتا لیکن حقیق ریاضت کش تو معبود ہے ، جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے ، جو اُس کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب تک معبود فیصلہ نہ دے ، تب تک آپ شبیص سیس کے کہم سے ہوا کیا؟

ہم دنیا میں بھٹک رہے ہیں یا معبود میں؟ اِس طرح معبود کی رہنمائی میں جوریاضت کش اِس روحانی راہ پرآ گے بڑھتا ہے، خودکونہ کرنے والا سمجھ کرمسلسل عمل کرتا ہے، وہی عقل مند ہے، اُس کی جا نکاری حقیقی ہے وہی جو گی ہے تجسس فطری ہے کیمل کرتے ہی رہیں گے یا بھی اعمال سے چھٹکارا بھی ملے گا؟ اِس پر جوگ کے مالک کہتے ہیں۔

اس یگ میں ضبط نص من پر قابو، روحانی دولت کا حصول وغیرہ بتاتے ہوئے آخر میں کہا۔ بہت سے جوگی جان اور ریاح کی حرکت پر قابو کر کے جس دم کے حامل ہوجاتے ہیں ، جہاں نہ اندر سے کوئی ارادہ سراٹھا تا ہے۔ اور نہ باہری ماحول سے پیدا ہونے والے ارادوں کا من کے اندر داخلہ ہو پا تا ہے۔ ایسی حالت میں طبیعت کی ہر طرح سے گھیرا بندی اور گھیرا بندی معبود میں داخلہ شدہ طبیعت کیبھی تحلیلی دَور میں وہ انسان 'पान्ति ब्रह्मसनातनम्' دائی ، ابدی معبود میں داخلہ پاجا تا ہے کہی سب یگ ہے ، جے عملی جامہ پہنانے کا نام عمل ہے۔ لہذا عمل کا خالص معنی ہے ، یوگ کی ریاضت ، کو اچھی طرح پورا کرنا ، جس کا عبادت ، عمل کا معنی ہے ، یا دِالی عمل کا معنی ہے جوگ کی ریاضت ، کو اچھی طرح پورا کرنا ، جس کا تفصیلی بیان اِسی باب میں آگے آر ہا ہے۔ یہاں عمل اور لاعمل کو میں ایک دوسرے سے الگ کیا گیا، جس سے عمل کرتے وقت اسے می شکل دی جاسکے اور اس پر چلا جا سکے اور اس پر چلا جا سکے۔

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः । ज्ञानाग्दिग्धकर्माणं तमाहुः पणिडतं बुधाः ।।१६।।

ارجن! 'यस्य सिर्व समारम्भा' جس انسان كذريع كمل طور سے شروع كيا گيا عمل (جے گزشته شلوك میں كہا كہ لاعمل و يكھنے كى صلاحيت آجانے پرعمل میں لگا ہوا انسان سارے اعمال کا کرنے والا ہے، جس کے کرنے میں ذرائی بھی خامی نہیں ہے۔) काम संकल्प (سلطے وارثر قی ہوتے ہوتے اتنا لطیف ہوگیا کہ حواس اور من کے عزم وتصور ہے اوپر انتھا گیا (خواہش اور ارادوں پر قابو پالینا من کی فتح یابی کی حالت ہے۔ لہذا عمل کوئی الی چیز ہے، انتھا گیا (خواہش اور عزم وتصور ہے اوپر اٹھا دیتا ہے ) اُس وقت ' اہم ملات میں کو خواہش اور عزم وتصور ہے اوپر اٹھا دیتا ہے ) اُس وقت ' اہم خواہش مند کے خواہش مند کری ارادے کی بھی بندش کے ساتھ جے ہم نہیں جانتے ، جے جائے کے لئے ہم خواہش مند سے ، اُس معبود کا روبہ رُوع انکاری کا نام ہی علم ہے۔ اُس معبود کا روبہ رُوع انکاری کا نام ہی علم ہے۔ اُس علم کے ساتھ ہی ' وہا تا ہے ' ملی راہ پر چل کر معبود کی روبہ رُوع انکاری کا نام ہی علم عاصل کرنا تھا حاصل کرلیا، آگے کوئی افتد ارنہیں جس کی تحقیق کریں۔ لہذا عمل کر کے تلاش بھی حاصل کرنا تھا حاصل کرلیا، آگے کوئی افتد ارنہیں جس کی تحقیق کریں۔ لہذا عمل کر کے تلاش بھی کریت تو سے ؟ اُس جا نکاری ممان کرتا کیا ہے۔ ایسے مقام والوں کوئی مقام پر پہنچا ہوا تھی مانسانوں نے پیڈت، (عالم) کہ کر مخاطب کیا ہے۔ ان کی جانکاری مکمل ہے۔ ایسے مقام پر پہنچا ہوا تھی مانسانوں نے پیڈت، (عالم) کہ کر مجان کیا ہی کی بودو باش پر وینی ڈوالے ہیں کہ مقام پر پہنچا ہوا تھی میانسان کرتا کیا ہے؟ رہتا کیسے ہے؟ اُس کی بودو باش پر روثنی ڈوالے ہیں کہ مقام پر پہنچا ہوا تھی مقام نسان کرتا کیا ہے؟ رہتا کیسے ہے؟ اُس کی بودو باش پر روثنی ڈوالے ہیں کہ

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ।।२०।।

ارجن! وہ انسان دنیوی پناہ ہے آزاد ہوکر، دائم الوجود، روح مطلق میں ہی آسودہ رہ کر، اعمال کے شرہ روح مطلق کی رغبت کو بھی ترک کر ( کیوں کہ روح مطلق بھی اب الگنہیں ہے) عمل میں اچھی طرح مصروف رہ کر بھی کچھ نیس کرتا۔

निराशीर्य मिचत्तात्मा त्यक्तसर्व परिग्रहः ।
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥२१॥
حس نے باطن اور جسم پر قابو پالیا ہے، کیش وعشرت کی تمام چیزیں جس نے ترک
کردی ہیں، ایسے بےلوث انسان کا جسم صرف عمل کرتاد کھائی بحر پر تا ہے، در حقیقت وہ کرتاد ھرتا

یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः । समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ।।२२।।

خود بخو دجو پھھ کے صل ہوجائے ، اُسی میں مطمئن رہنے والا ، آرام و تکلیف، حسد اور عداوت اورخوشی وغم وغیرہ کے فسا دسے ماورا': विमत्सर 'مسد سے خالی اور کامیا بی اور ناکامیا بی میں مساوی خیال والا انسان اعمال کوکرتے ہوئے بھی اُس سے وابستہ نہیں ہوتا ، کامیا بی یعنی جے حاصل کرنا تھا ، وہ اب جدانہیں ہے اور وہ بھی جدا بھی نہیں ہوگا ، لہذا ناکامیا بی کا بھی خوف نہیں ہے ، اِس طرح کامیا بی اور ناکامیا بی میں مساوی خیال والا انسان عمل کر کے بھی اُس سے وابستہ نہیں ہوتا ۔ کون ساعمل وہ کرتا ہے ؟ وہی معینہ کل ۔ یک کاطریق کار۔ اسی کودوبارہ کہتے ہیں۔

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ।।२३।।

ارجن! یک کابرتاؤیمل ہے اور بدیمی دیدار کانام ہی علم ہے۔ اِس یک کابرتاؤکر کے بدیمی دیدار کے ساتھ علم میں قائم ،صحبت ایر اور لگاؤسے ماورا آزادانسان کے تمام اعمال اچھی طرح تحلیل ہوجاتے ہیں۔ وہ اعمال کوئی شرہ نہیں دے پاتے ، کیوں کہ اعمال کا شمرہ روح مطلق ان سے جدانہیں رہ گیا، اب شمرہ میں کون ساشمرہ لگے گا؟ لہٰذاان آزادانسانوں کو اپنے لئے عمل کی ضرورت ختم ہوجاتی ہے۔ پھر بھی عوام الناس کے لئے وہ عمل کرتے ہی ہیں ، اور عمل کرتے ہی ہیں ، اور عمل کرتے ہی ہیں ، اور عمل کرتے ہی ہیں ، وو کے بھی وہ ان اعمال میں ملوث نہیں ہوتے۔ جب عمل کرتے ہیں تو ملوث کیوں نہیں ہوتے ؟ اس پر کہتے ہیں۔

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हिवब्रे ह्याग्नी ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ।।२४।। ایسے آزادانیان کی خود پیردگی معبود ، نذر آتش کے سامان (حوکی) हिव آتش بھی بھلوان ہی ہے۔ یعنی معبود کی تمثیل آتش میں بھلوان کی شکل والے کارکن کے ذریعہ جو ہون نذر آتش کیا جاتا ہے، وہ بھی بھلوان ہے۔ 'ब्रह्मकर्म समाधिना' جس کے تمل معبود سے مسلک ہو کر مراقب ہو بھی بھلوان ہے۔ 'ब्रह्मकर्म समाधिना' جس کے تمل معبود سے مسلک ہو کر مراقب ہو بھی ہیں ، ایسے ظیم انسان کے لئے جو قابل حصول ہے، وہ بھی معبود ہی ہے وہ کر تا دھر تا کھے نہیں ، صرف عوام الناس کے لئے عمل میں مشغول رہتا ہے۔ یہ تو حاصل کرنے والے ظیم انسان کی نشانیاں ہیں ، لیکن عمل میں داخل ہونے والے ابتدائی دور کے دیاضت کش کون سا گے کرتے ہیں۔

> दैव मेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रहमाग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहवति।।२५।।

گزشتہ شلوک میں جوگ کے مالک شری کرش نے روح مطلق میں قائم عظیم انسان کے میگ کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا،لیکن دوسرے جوگی جوابھی اس عضر میں قائم نہیں ہوئے ہیں، کہ دوسرے ہیں، کمل میں داخلہ لینے والے ہیں، وہ شروعات کہاں سے کریں؟اس پر کہتے ہیں کہ دوسرے جوگی حضرات لینی روحانی دولت کواپنے دل میں مضبوطی دیتے ہیں۔جس کے لئے برہماکی جوگی حضرات لینی روحانی دولت کواپنے دل میں مضبوطی دیتے ہیں۔جس کے لئے برہماکی

ہدایت تھی کہ اِس میگ کے ذریعہ تم لوگ اپنے اندر روحانیت کی ترقی کروہ جیسے جیسے دل کی دنیا میں روحانی دولت حاصل ہوگی ، وہی تمہاری ترقی ہوگی اور بتدریج باہم ترقی کر کے اعلیٰ شرف کو حاصل کرو،روحانی دولت کودل کی دنیا میں مضبوط بنا ناابتدائی درجہ کے جو گیوں کا میگ ہے۔

اُس روحانی دولت کا باب سولہ کے شروع کے تین شلوکوں میں بیان ہے، جوموجود تو سب میں ہے، صرف اہم فرض سمجھ کر انہیں جگا کیں، اُن میں لگیں، انہیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جوگ ہوں جوگ کے مالک نے کہا کہ ارجن تو غم مت کر، کیوں کہ تو روحانی دولت کا حامل ہے، تو جھ میں مقام کرےگا، میرے ہی دائی مقام کو حاصل کرےگا۔ کیوں کہ بیر وحانی دولت انہائی فلاح کیا ہے ہو کا میرے ہی دائی مقام کو حاصل کرےگا۔ کیوں کہ بیر وحانی دولت انہائی فلاح کیا ہے ہی ہے اور اِس کے برخلاف دنیوی دولت نے اور بدذات شکلوں (पोनियों) کیوجہ ہے۔ لیکھ بی ہے اور اِس کے برخلاف دنیوی دولت نے اور بدایہ یگ ہے اور بہیں سے یک کی ابتداء ہے۔ اپنی دنیوی دولت کا ہون (نذرات ش) ہونے لگتا ہے۔ لہذا یہ یگ ہے اور بہیں سے یک کی ابتداء ہے۔ دوسرے جوگی، ہوتے ہیں معبود شکل روح مطلق آتش میں گئے میں ہوں، یگوں کا گیا کا عزم کرتے ہیں۔ شری کرش نے ہیں، وہ انسان میں ہوں، شری کرش ایک جوگی تھے۔ مرشد کا مل تھے۔ اِس طرح دوسرے جوگی حضرات برہم کی تمثیل آتش میں یک یعنی گئی کی تمثیل مرشد کو مقصد بنا کریک کاعزم کرتے ہیں، اب لباب مرشد کی شکل کا تصور کرتے ہیں

श्रोतादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति । शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ।।२६।।

دوسرے جوگی حضرات (کان، آنکھ، جلد، زبان، ناک) سارے حواس کا ضبط نفس کی آگے۔ میں ہون کرتے ہیں لیعنی حواس کو ان کے موضوعات سے سمیٹ کران پر قابو کر لیتے ہیں۔ یہاں آگن ہیں جلتی ۔ جیسے سپر دآتش ہونے پر ہر چیز جل کر زیر خاک ہوجاتی ہے۔ ٹھیک ایس طرح ضبط نفس بھی ایک آگے۔ جوحواس کے سارے خارجی اثرات کوجلا ڈالتی ۔ دوسرے جوگی حضرات (عاصر الفظ کمس شکل ۔ لذت ۔ مہک) موضوعات کوحواس کی تمثیلی آگ

میں ہون کردیتے ہیں لیعنی ان کی ماہیت بدل کر قابل ریاضت بنا لیتے ہیں۔ عامل کو دنیا میں رہتے ہیں۔

ہی تو یادالہی کرنی ہے ، دنیوی لوگوں کے نیک وبد الفاظ اس سے ٹکراتے ہی رہتے ہیں۔

موضوعات کو جگانے والے ایسے الفاظ کو سنتے ہی ریاضت کش ان کی ماہیت کو جوگ، بیراگ میں مددگار، بیراگ وبیدار کرنے والے جذبات میں بدل کرحواس کی تمثیلی آگ میں جلا دیتے ہیں۔

مردگار، بیراگ کو بیدار کرنے والے جذبات میں بدل کرحواس کی تمثیلی آگ میں جلا دیتے ہیں۔

مثال کے طور پرایک وفعہ ارجن اپنے غور وفکر میں مشغول تھا، وفعتا اُس کے کانوں کے پردہ میں موسیقی کی آواز جھن جھنا اٹھی جب اس نے سراٹھا کر دیکھا تو، 'آخوا کا نہ کو رکھ کی ، جو ایک طور کو کھا تا ہے کھی اس کے سات کے عاشق ہو کر جھوم رہے تھے لیکن ارجن نے اسے عقیدت کی نظر سے والدہ کی طرح دیکھا ۔ اس آواز اور شکل سے پیدا ہونے والے عیوب ختم ہوگئے۔

کی نظر سے والدہ کی طرح دیکھا ۔ اس آواز اور شکل سے پیدا ہونے والے عیوب ختم ہوگئے۔

حواس کے اندر ہی تحلیل ہوگئے۔

یہاں حواس ہی آگ ہے۔آگ میں سپر دکی ہوئی چیز جس طرح زیر خاک ، ہوجاتی ہے،اُسی طرح اس ہی آگ ہے۔آگ میں سپر دکی ہوئی چیز جس طرح اربر خاک ، ہوجاتی ہے،اُسی طرح ماہیت بدل کر معبود کے موافق ڈھال لینے پر موضوعات کے محرک شکل ،لڈ ت۔ مہک ،لمس ،اورلفظ بھی جل جاتے ہیں ،ریاضت کش پر برااٹر نہیں ڈال پاتے ریاضت کش ان لفظ وغیرہ میں دلچین نہیں رکھ یا تا ،انہیں قبول نہیں کرتا۔

ان شلوکوں میں ،اپرے ، 'अपर' ویگر الفاظ ایک ہی ریاضت کش کے اونچے ینچے حالات میں ایک ہی کی دیاضت کش کے اونچے ینچے حالات میں ایک ہی گئے ہے ، نہ کہ دیگر کہنے سے کوئی جداجدا یگ सर्वाणीन्दि यक मांणि प्राणक मांणि चापरे। आत्मसंयमयोगाग्नौ जुस्वित ज्ञानदीपिते। ११२७।।

ابھی تک جوگ کے مالک نے جس یگ کا ذکر کیا ،اس میں سلسلہ وارروحانی دولت کو حاصل کیا جاتا ہے ،حواس کی سرکشی پرقابو حاصل کیا جاتا ہے ،حواس کی سرکشی پرقابو پایا جاتا ہے ، دوستی ہوس پیدا کرنے والے حواس باطنی کے ٹکرانے پر بھی ان کی ماہیت بدل کر ان سے بچاجا تا ہے ۔اس کی اگلی منزل آنے پر دوسرے جو گی حضرات تمام حواس کی حرکتوں اور

سانس کے کاروبار کوروبہرو دیدار کے ساتھ علم سے روش اعلیٰ روح مطلق کی ہم مرتبہ جوگ کی آگ میں جلاتے ہیں۔ جب ضبط نفس کی پکڑروح کے ساتھ اسی کے موافق ہوجاتی ہے، سانس اور حواس کا کاروبار بھی ساکن ہوجاتا ہے، اس وقت موضوعات کونمو پذیر کرنے والی اور معبود سے مناسبت دلانے والی دونوں ہی دھاریں روح میں محوہ وجاتی ہیں۔ روح مطلق میں مقام مل جاتا ہے۔ یک کا ثمرہ نکل آتا ہے ہیہ یک کی انتہا۔ جس روح مطلق کو حاصل کرنا تھا، اسی میں مقام مل گیا تو باقی کیا بچا؟ پھر جوگ کے مالک شری کرش یک کواچھی طرح سمجھاتے ہیں۔

द्भव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाापरे । स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ।।२८।।

منام لوگ ماؤی چیزوں سے یک کرتے ہیں یعنی روحانی راہ میں عظیم انسانوں کی خدمت میں عقیدت کے ساتھ جو کچھ بن پڑتا ہے نذر کرتے ہیں، وہ خود سپر دگی کے ساتھ عظیم انسانوں کی خدمت میں دھن دولت لگاتے ہیں۔ شری کرش آگے کہتے ہیں کہ جو کوئی عقیدت کے ساتھ بچول سے بچس کہ جو کوئی عقیدت کے ساتھ بچول سے بچس کی وغیرہ جو کچھ بھی مجھے نذر کرتا ہے، اُسے میں قبول کرتا ہوں اور اس کی اعلیٰ رفاہ کی تخلیق کرنے والا ہوتا ہوں، یہ بھی یگ ہے، ہرروح کی خدمت کرنا، گراہ کو روحانی راہ پرلانا مادی چیزوں کا یگ ہے۔ کیوں کہ قدرتی تا شرات کو جلانے میں قادر ہے۔

اسی طرح تمام انسان (तपोयज्ञा).....فرض منصبی کا تعمیل میں نفس کئی کرتے ہیں لیعنی فطرت سے پیداصلاحیت کے مطابق گی کے ادنی اوراعلی حالات کے بچی ریاضت کرتے ہیں۔
اسی راہ کی کج فہمی میں ریاضت کش شدر۔ پہلا درجہ خدمت کے ذریعہ انہمی معبود میں داخلہ پانے کی اکٹھا کر کے، چھتری خواہش، خصہ وغیرہ کے خاتمہ کے ذریعہ اور برہمن معبود میں داخلہ پانے کی اکٹھا کر کے، چھتری خواس کو تیا تا ہے۔ سب کو ایک جیسی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ درحقیقت گی صلاحیت کی سطح سے حواس کو تیا تا ہے۔ سب کو ایک جیسی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ درحقیقت گی ایک ہی ہے۔ حالات کے مطابق او نچے او نچے درجات سے گزرنا پڑتا ہے۔

قابل احترام، مہاراح جی کہتے تھے کہ ''من کے ساتھ حواس اورجسم کو مقصود کے مطابق

مشقت ہی ریاضت کہی جاتی ہے۔ یہ مقصد سے دور بھا گیں گے، انہیں سمیٹ کرادھر ہی لگاؤ'۔ تمام انسان جوگ کے یک کابرتا و کرتے ہیں، دنیا میں بھٹکتی ہوئی روح کا دنیا سے ماورا روح مطلق سے ملاقات کا نام'جوگ'ہے جوگ کی اصطلاح باب ۲۳/۲ میں دیدنی ہے۔

عام طور پر دو چیزوں کاملن جوگ (میزان ) کہلاتا ہے۔ کاغذ سے قلم مل گیا ، تھالی اورمیزل گئے تو کیا جوگ ہو گیا؟ نہیں، یہتو یانچ عناصر (آگ، یانی، ہوا،مٹی،آسان) سے بن چیزیں ہیں،ایک ہی ہیں، دوکہاں؟ دوتو قدرت اور رب (پرش) ہیں قدرت میں قائم روح اپنی ہی دائی شکل روح مطلق میں داخلہ یا جاتی ہے، تو کوئی قدرت رب (بیش) میں تحلیل ہوجاتی ہے، یہی جوگ ہے لہذا کئی انسان اِس میزان میں مددگارسرکو بی مفس کشی وغیرہ اصولوں کا اچھی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔جوگ کا یگ کرنے والے اور عدم تشدد وغیر ہ مشکل طلب ارادوں سے مزين كوشال انسان 'स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च' خودكا مطالعه حقيقي شكل كا مطالعه كرنے والے علم کا یک کرنے والے ہیں۔ یہاں جوگ کے حصول यम آٹھ قدرت (وسیلہ، طریقہ، آسن، جس دم کے نفس کشی ،عقیدہ ، دھیان ،نصور ، مراقبہ ) کوعدم تشدد وغیرہ شدیدارا دول سے بتایا گیا ہے تمام لوگ مطالعہ کرتے ہیں۔ کتاب پڑھنا تو مطالعہ کی محض ابتدائی سطح ہے، خالص مطالعہ ہے۔ خود کا مطالعہ جس سے حقیقی شکل کا حصول ہوتا ہے۔جس کا ثمرہ ہے علم یعنی بدیہی دیدار۔ یک کا ا گلاقدم بتاتے ہیں۔

> अपाने जुहवति प्राणं प्राणे ऽपानं तथापरे । प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ।।२६।।

تمام جوگی حضرات جان کاریاح میں ہون کرتے ہیں اوراُسی طرح ریاح کا جان میں ہون کرتے ہیں۔ اس سے لطیف حالت ہوجانے پر دوسر سے جوگی حضرات جان اور ریاح دونوں کی حرکت کوروک کرجس دم کے حامل ہوجاتے ہیں۔

جیے شری کرش جان اور ریاح کہتے ہیں، اُسی کومہا تمایدھ، انابان ، نفس کہتے ہیں اِسی

کوانہوں نے نفس آ مداور نفس خارج بھی کہا ہے۔ جان وہ سانس ہے جے آپ اندر کھینچتے ہیں اور ریاح وہ سانس ہے جس سے آپ باہر چھوڑتے ہیں ، جو گیوں کا تجربہ ہے کہ آپ سانس کے ساتھ باہری ماحول کے اراد ہے بھی قبول کرتے ہیں اور نفس خارج میں اسی طرح باطنی نیک وبد خیالات کی لہر چھیئتے رہتے ہیں۔ باہری سی عزم کوقبول نہ کرنا ، جان کو ہون ہے اور اندر ارادوں کو سرز دنہ ہونے دیناریاح کا ہون ہے نہ اندر سے کسی عزم کا اظہار ہواور نہ ہی باہری دنیا میں چلنے والی سوچ اندر اضطراب پیدا کر پائے اس طرح جان اور ریاح دونوں کی حرکت مساوی ہوجانے پرسانسوں کا تھہراؤ بوجاتا ہے ، بہی جس دم ہے یہ من پر قابو پانے کی حالت ہے۔ سرانسوں کا تھہر نا اور من کا تھہر نا ایک ہی بات ہے ۔ ہرایک عظیم انسان نے اس سانسوں کا تھہر نا اور من کا تھہر نا ایک ہی بات ہے ۔ ہرایک عظیم انسان نے اس

'चत्वारि वाक् परिमिता पदानि'(ऋग्वेद - يان ہے اس كا بيان ہے۔ ويدول ميں اس كا بيان ہے۔ (१२०/२७) १/१६४/४५, अथर्ववेद ६/१०/२७) ای کو قابل احرّ ام مهاراج جی کہا کرتے تھے۔ ''ہو۔ایک ہی نام کا جار درجات میں ورد کیا جاتا ہے۔ بیکھری ، مدھیمہ، پسنتی اور پرا''۔ بیلھری اسے کہتے ہیں جو ظاہر ہوجائے۔ نام کا اِس طرح ورد ہوکہ آپ سنیں اور باہر کوئی بیٹھا ہو، تو اسے بھی سنائی پڑے مدھیمہ لیعنی دھیمی آواز میں ورد، جے صرف آپ سنیں بغل میں بیٹیا ہوا شخص بھی اس آواز کو نہ س سکے اسکا تفلظ حلق سے ہوتا ہے دھیرے دھیرے نام کی دھن بن جاتی ہے، ڈورلگ جاتی ہے۔ریاضت اورلطیف ہوجانے پر پسینتی لیعنی نام دیکھنے کی حالت آ جاتی ہے۔ پھرنام کا ور ذہیں کیا جاتا۔ یہی نام سانس میں ڈھل جاتا ہے۔من کو ناظر بنا کر کھڑا کردیں ، دیکھتے بھررہیں کہ سانس کہتی کیا ہے؟ سانس آتی ہے کب؟ باہر نکلتی ہے کب؟ کہتی ہے کیا؟عظیم انسانوں کا کہنا ہے کہ بیرسانس نام کے سوا اور پچھے کہتی ہی نہیں ۔ ر یاضت کش نام کا وردنہیں کرتا ،صرف اس سے اٹھنے والی دھن کوسنتا ہے ۔ سانس کو دیکھٹا مجر ہے۔لہذاا ہے، پسینتی ، کہتے ہیں۔

پسینتی میں من کو ناظر کی شکل میں کھڑا کرنا پڑتا ہے کیکن وسیلہ اور زیادہ بلند ہوجانے پر

پیش کردہ شلوک میں جوگ کے مالک شری کرشن نے صرف سانس پر نظر رکھنے کی ہدایت دی،جب کہآ گےخود اوم' کے ورد پرز وردیتے ہیں۔

گوتم بدھ بھی، انا پان سی، میں تفس کا بی ذکر کرتے ہیں۔ بالاً خروہ عظیم انسان کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دراصل شروع میں بیکھری اس سے مدھیمہ اور اس سے بلند ہونے پر وردی پیسنتی والی حالت میں سانس پکڑ میں آتی ہے۔ اس وقت وردتو سانس میں ڈھلا ملے گا، پھر ورد کریں کیا؟ پھرتو سانس کود بھینا بھرہے۔ البذا بھن جان۔ ریاح کہا، نام کا ورد کر واییا نہیں کہا، وجہ سے کہ کہنے کی ضرورت بی نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں تو گراہ ہوکر پنچ کے درجات میں چکر کا مین سے کہ کہنے کی ضرورت بی نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں تو گراہ ہوکر پنچ کے درجات میں چکر کا مین سے گا۔ مہا تنا بدھ، مرشد کامل مہارات اور ہر عظیم انسان، جو اس راستے سے گزرے ہیں، سبھی ایک بی بات کہتے ہیں بیکھری اور مدھیمہ نام کا ورد کرنے کے محض داخلہ ہونے کے دروازے ہیں۔ پسینتی سے بی نام میں داخلہ مات ہے۔ پرامیں نام کا درد مسلسل رواں ہوجا تا ہے جس میں ورد ساتھ نہیں چھوڑ تا۔

من سانس کے ساتھ جڑا ہے۔ جب سانس پرنظر ہے سانس میں نام ڈھل چکا ہے اندر سے نہ تو کسی عزم کاعروج ہے اور نہ خارجی ماحول کے اراد سے اندر داخل ہوپاتے ہیں، یہی من پر

#### یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

فتح حاصل کرنے والی حالت ہے اس کے ساتھ یک کا ثمر ونکل آتا ہے۔

अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु र्जुंति । सर्वे ऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ।।३०।।

دوسر بے لوگ جومنظم خوراک لینے والے ہیں، جان کا جان میں ہی ہون کرتے ہیں۔
قابل احترام، مہاراج جی، کہا کرتے تھے کہ۔ ''جوگی کی خوراک راسخ'' آس مضبوط اور نیند شخکم ہونی چاہئے'' کھان پان اور تفریح پر قابور کھنا بہت ضروری ہے۔ ایسے تمام جوگی جان کا جان میں ہی ہونی چاہئے'' کھان پان اور تفریح پر قابور کھنا بہت ضروری ہے۔ ایسے تمام جوگی جان کا جان میں ہی ہون کر دیتے ہیں، نفس خارج پرغور نہیں کرتے۔
نفس آمد ہوئی تو سنا 'اوم' پھر نفس آمد ہوئی تو 'اوم' سنتے رہیں۔ اِس طرح یگوں کے ذریعہ متبرک فنس آمد ہوئی تو سنا 'اوم' پھر نفس آمد ہوئی تو 'اوم' سنتے رہیں۔ اِس طرح یگوں کے ذریعہ متبرک (جن کے گناہ ختم ہو گئے ہیں) یہ جبی انسان یک کاعلم رکھنے والے ہیں۔ اِن ہدایت شدہ طریقوں میں سے اگر کہیں ہے جبی گل کرتے ہیں تو وہ جبی یک کاعلم رکھنے والے ہیں۔ اب یک کاعلم رکھنے والے ہیں۔ اب یک

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् । नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ।।३१।।

اشرف الاشرف ارجن! یک جس کی تخلیق کرتا ہے، جے باقی چھوڑتا وہ ہے آب حیات۔ اس کی رو برو جا نکاری علم ہے۔ اس علم جاوداں کا لطف لینے یعنی اسے حاصل کرنے والے جوگی حضرات 'यान्ति ब्रह्म सनातनम्' دائی، ابدی پروردگار کو حاصل کرتے ہیں۔ یک کوئی الیی چیز ہے، جو پوری ہوتے ہی ابدی پروردگار میں داخلہ دلادیت ہے۔ یک نہ کریں تواعراض کیا ہے؟ شری کرش کہتے ہیں کہ یک سے عاری انسان کو دوبارہ یہ انسانی دنیا یعنی انسانی جسم بھی حاصل نہیں ہوتا، پھر دیگر عوالم کیے آرام دہ ہوں گے؟ اس کے لئے تو غیر انسان شکلیں جسم بھی حاصل نہیں ہوتا، پھر دیگر عوالم کیے آرام دہ ہوں گے؟ اس کے لئے تو غیر انسان شکلیں ضروری ہے۔

## एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ।।३२।।

اس طرح ندکورہ بالاتمام طرح کے یگ وید کی زبان میں کہے گئے ہیں ، معبود کی زبان سے جن کی تفصیلات کا بیان کیا گیا ہے۔ حصول کے بعد عظیم انسانوں کے جسم کو پروردگار قبول کے لیتا ہے۔ معبود شے جڑی ہوئی حالت والے اُن عابدوں کی عقل محض ایک مثین ہوتی ہے۔ ان کی زبان میں اِن یگوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ ان کی زبان میں اِن یگوں کی تفصیل کی گئی ہے۔

ان سب یگول کوتو 'कर्मजान विद्धि' عمل سے پیدا ہوا سمجھ یہی پہلے بھی کہہ آئے ہیں ان سب یگول کوتو 'कर्मजान विद्धि 'علی راہ پر چل کرعلم حاصل کر لینے پر (ابھی بتایا تھا، یگ 'यज्ञः कर्म समुद्भवः' کر کے جو گناہ سے آزاد ہو چکا ہوو ہی یگ کا حقیق علم رکھنے والا ہے ) ارجن! تو 'विमोक्ष्यसे' د نیوی قید سے پوری طرح آزاد ہوجائے گا۔ یہاں جوگ کے مالک نے عمل کی پوری شکل کو صاف ماف بتادیا۔ وہ حرکت عمل ہے جس سے مذکورہ بالا یگ مکمل ہوتے ہیں

اب اگر روحانی دولت کا حصول ، مرشد کا تصور ، ضبط نفس آمد کا نفس خارج میں ہوں ، نفس خارج کا نفس خارج کی حرکت پر قابو گئی کرنے سے ہوتا ہو ، جول ، نفس خارج کا نفس آمد میں ہون ، جان وریاح کی حرکت پر قابو گئی کار ہے جو پورا تجارت ، نوکری یا سیاست کرنے سے ہوتا ہوتو آپ کیجئے ۔ یک تو اسیا طریق کار ہے جو پورا ہوتے ہی اُسی وقت پروردگار میں داخلہ دلا دیتا ہے۔ باہری کسی بھی کام سے آپ فوراً معبود میں داخلہ پا جاتے ہوتو کیجئے در حقیقت میں سب کے سب یک خوروفکر کے باطنی اعمال ہیں ، عبادت کی عکائی ہے۔ جن کے در ایجہ قابل عبادت معبود ظاہر ہوتا ہے یک اس قابل پرستش معبود کی دوری طے کرنے کا معید خصوصی طریق کارہے۔ یہ یک تنفس ، جس دم وغیرہ جس طریق کے دوری کے کارکانام مل ہے ممل کا خاص معنی ہے، عبادت ، خوروفکل ۔ سے کہل ہوتے ہیں اس طریق کارکانام مل ہے ممل کا خاص معنی ہے، عبادت ، خوروفکل ۔

عام طور سے لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں جو پچھ کیا جائے۔ ہو گیاعمل نے اہشات سے میر اہوکر پچھ بھی کرتے جاؤ، ہو گیا بے غرض عملی جوگ کوئی کہتا ہے کہ زیادہ منافع کے لئے ہیرونی كِيْرابِيجِةِ ہِيں،تو آپ باغرض ہیں۔ملک کی خدمت کیلئے اگرآپ اپنے ملک کا کیڑا بیجیں،تو ہو گیا بے غرض عملی جوگ \_ پوری گئن ہے نو کری کریں ، نفع نقصان کی فکر ہے آ زاد ہوکر تجارت کریں ، تو ہوگیا بےغرض عملی جوگ ۔ فتح وشکست کی فکر سے آزاد ہوکر جنگ کریں ، انتخاب میں حصہ لیں ، ہو گئے بغرض ریاضت کش؟ وفات ہوگی تو نجات ال جائے گی ، درحقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔جوگ کے مالک شری کرشن نے صاف الفاظ میں بتایا کہ اس بے غرض عمل میں معینظریقدایک،ی ہے' व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन 'ارجن! تومعینه کر یگ کا طریقِ کار ہی عمل ہے۔ یگ کیا ہے؟ تنفس کا ہون، ضبطنفس، یگ کی تمثیل عظیم انسان کا تصور، حبس دم انفاس پر قابو۔ یہی من کی فتح یابی کی حالت ہے۔من کی وسعت ہی دنیا ہے۔شری کرشن ك بى الفاظ مين 'इहैव तौर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः' ان انسانول ك ذريعه متحرک وساکن دنیا پریہیں فتح حاصل کر لی گئی ،جس کامن مساوات میں قائم ہے۔نیک من کے مساوات اوردنیا پر فتح حاصل کر لینے سے کیا نسبت ہے؟ اگر دنیا پر فتح ہی حاصل کر لی تو قیام کہاں پرکیا؟ تب کہتے ہیں ، وہ معبود بے عیب اور مساوات کا حامل ہے ۔ اِدھر من بھی بے عیب اور مساوات کی حالت والا ہو گیا،لہزاوہ معبود کے اندرمقام بنانے والا ہوجا تا ہے۔

لباب یہ ہون کی وسعت ہی دنیا ہے۔ متحرک وساکن دنیا ہی ہون کی چیزوں
کی شکل میں ہے۔ من پر پوری طرح بندش ہوتے ہی دنیا کی بندش ہوجاتی ہے۔ من پر قابوہونے
کے ساتھ ہی گیگ کاثمر ونکل آتا ہے۔ گی جس کی تخلیق کرتا ہے، اس علم جاوداں کو حاصل کرنے
والا انسان ابدی معبود میں داخل ہوجاتا ہے۔ ان سارے گوں کے بارے میں معبود میں قائم
عظیم انسانوں کے ذریعہ بتایا گیا ہے ایسانہیں کہ الگ الگ فرقوں کے ریاضت کش الگ الگ
طرح کے گی کرتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی گی ایک ہی ریاضت کش کے ادنی واعلی حالات ہیں، یہ
گی جس سے ہونے گی، اس طریقہ کا نام عمل ہے پوری گیتا میں ایک بھی شلوک ایسانہیں ہے
جود نیوی طور طریقوں (کاروبار) کی طرفداری کرتا ہو۔

اکثر یک کانام آنے پرلوگ باہرایک یک کا چبوترہ (یگ۔ویدی) بنا کر، تل، جولے کر، سواہا، بولتے ہوئے نذرا تش (ہون) شروع کردیتے ہیں۔ یہ ایک فریب ہے۔ سامان کا یک (وزب یک) دوسراہے، جے شری کرش نے تمام مرتبہ کہالیکن جانوروں کی قربانی، چیزوں کونذرا تش کرناوغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

श्रीयान्द व्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः प्रत्प ।

सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।।३३।१

ارجن ادنیوی مال دمتاع سے پورا ہونے والے یک کے مقابلے کم کا یک (جس کا تمرہ ملم ہے ،ایسا یک )
علم روبرودیدارہ ، یک جس کی تخلیق کرتا ہے ، اُس لافانی عضر کی سمجھ کا نام علم ہے ،ایسا یک )
افضل ہے ،اعلی افادی ہے۔اب پارتھ ، تمام اعمال علم میں ختم ہوجاتے ہیں ،اسلام المجھی طرح مطلب ہوجاتے ہیں ،اسلام کی انہوں کو کی فائدہ ہے اور نہ تحلیل ہوجاتے ہیں۔علم یک کا آخری انجام ہے۔اس کے بعد عمل کرنے سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ چھوڑ دینے سے اُن عظیم انسانوں کوکئی نقصان ہی ہوتا ہے۔

اس طرح اقری مال ومتاع ہے ہونے والے یک بھی یک بیں ایکن اس یک کے مقابلہ بیں ، کین اس یک کے مقابلہ بیں ، جس کا شمرہ رویہ رود پیدار ہے ، اس علم کے یک کے بہنست بے حدیم ہے ۔ آپ کروڑوں کا ہون کریں ، سیکڑوں یک کے چور سے بنالیں ، سیح براہ پر مال ومتاع لگا ئیں ، عابد عارف عظیم انسانوں کے خدمت بیل خرج کریں ، لیکن اس علم کے مقابلہ بے حدیم بیں ۔ در حقیقت یک شخص انسانوں کے خدمت بیل خرج کریں ، لیکن اس علم کے مقابلہ بے حدیم بیں اور حقیقت یک شخص کا ہے ، ضبط نفس کا ہے ، منبط نفس کا ہے ، منبط نفس کا ہے ، منبط نفس کا جائے گا ہے جائے گا ہے جیسا شری کوشن ابھی بتا آپ بیل اس کی کو حاصل کہاں سے کیا جائے گا کا طریقہ کہاں سے کی مندروں ، مبجدوں ، مرح اللہ وال بین سل کی گا یا یا ک کر جا گھروں بین سل کرنے سے ملے گا ؟ شری کرشن کہتے ہیں نہیں اُس کا تو ایک ہی مخزن ندیوں ، تالا بول بین خسس کی کو ایک ہی مخزن کے جنس بین اُس کا تو ایک ہی مخزن ہے ، عضر بین قائم عظیم انسان جیسے ۔

तिबिद्धि प्रणिपातेन परिपश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ।।३४।।

لہذا ارجن! تو رمز شناس عظیم انسان کی قربت میں جاکر اچھی طرح با ادب جھک کر جبیں سائی اور آ داب کر کے ، غرور سے عاری ہو، پناہ میں جاکر ) اچھی طرح خدمت کر کے ، چھل کہٹ سے دور ، سوال کر کے اُس علم کو سمجھ وہ عضر کو جاننے والے عالم حضرات تھے اُس علم کی نصیحت دیں گے ، راہ عمل پر چلا دیں گے ۔خود سپر دگی کے احساس کے ساتھ خدمت کرنے کے بعد ، می اِس علم کو سکھنے کی صلاحیت آتی ہے رمز شناس عظیم انسان عضراعلی روح مطلق کا بدیجی دیدار کرنے والے ہیں وہ گئے کے خاص طریقے کا علم رکھنے والے ہیں اور وہی آپ کو بھی تعمیل دیں گے ۔ اگر یگ بچھاور ہوتا ، تو عالم رمز شناس کی کیا ضرورت تھی ۔

خود شری کرش کے سامنے ہی توارجن کھڑا تھا۔ وہ اسے رمز شناس کے پاس کیوں بھیجے
ہیں؟ در حقیقت شری کرش ایک جوگی تھے۔ان کا خیال ہے کہ آج تو طلبگارار جن میرے سامنے
موجود ہے، مستقبل میں طلبگاروں کو کہیں شک نہ ہوجائے کہ شری کرشن تو چلے گئے۔اب کس کی
پناہ میں جائیں؟ لہٰذا انہوں نے صاف کیا کہ رمز آشنا کے پاس جا وہ عالم حضرات مجھے نصیحت
دیں گے۔اور۔

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मो हमेवं यास्यसि पाण्डव । येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मिय ।।३४।।

اُس علم کوان کے ذریعہ بھے کر تو اِس طرح پھر بھی فریفتگی میں نہیں پڑے گا۔ان سے دی
گئی جا نکاری کے ذریعہ،اُس پر چلتے ہوئے تو اپنی روح کے مابین بھی جانداروں کودیکھے گا یعنی
سبھی جانداروں میں اِسی روح کودیکھنے کی بھے میں صلاحیت آ جائے گی۔ جب ہر جگہ ایک ہی
روح کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت آ جائے گی ،اس کے بعد تو مجھ میں داخل ہوگا لہذا اس روح
مطلق کو حاصل کرنے کا ذریعہ رمزشناس عظیم انسان کے وسلے سے ہے علم کے متعلق ، دین اور
دائی حقیقت کے بارے میں شری کرش کے مطابق کسی رمزشناس سے ہی پوچھنے کا طریقہ ہے۔

अपि चेदसि पापेक्यः सर्वेक्यः पापकृत्तमः । सर्वे ज्ञानप्तवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि, ॥३६।।

اگرتو سارے گناہ کاروں سے بھی زیادہ گناہ کرنے والا ہے، تب بھی علم کی کشتی کے ذریعہ بھی گناہوں کے سمندرکو بلاشک اچھی طرح پارکر کنارہ پالےگا۔ اِس کا مطلب آپ بینہ لگالیس کہ زیادہ گناہ کر کے بھی بھی نجات حاصل کرلیں گے۔ شری کرشن کا مطلب صرف یہی ہے کہ کہیں آپ اس شک میں نیر ہیں کہ ہم تو برے گناہ گار ہیں، ہمیں نجات نہیں ملے گی، ایسی کوئی گنجات شری کرشن ہمت افزائی اور یقین دلاتے ہیں کہ سارے گناہ گاروں کے گناہوں سے افزائی اور یقین دلاتے ہیں کہ سارے گناہ گاروں کے گناہوں کے انبوہ سے بھی زیادہ گناہ کرنے والا ہے، پھر بھی رمز آشناؤں سے حاصل علم کی کشتی کے ذریعہ تو بے شک سارے گناہوں سے اچھی طرح کنارہ یا جائے گا۔ کس طرح ؟

यथै थां सि समिद्धो ऽग्निर्भ स्मसात्कुरुते ऽर्जु न । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।।३७।।

ارجن! جی طرح آگ کے شعلے ایندھن کو خاک کردیتے ہیں، ٹھیک اُسی طرح علم کی
آگ سارے اعمال کو جلا کر ذیتی ہے۔ بیعلم کا ابتدائی مقام نہیں ہے۔ جہاں سے یک
میں داخلہ ماتا ہے بلکہ بیعلم یعنی بدیمی دیدار کے آخری انجام کی عکاس ہے، جس میں پہلے غیر نسلی
اعمال جل کر خاک ہوتے ہیں اور پھر حصول کے ساتھ خور وفکر کے اعمال بھی اسی میں تحلیل
ہوجاتے ہیں۔ جیے حاصل کرنا تھا، حاصل کرلیا، اب آ کے غور وفکر کے کس کی تلاش کریں؟ ایسا
بدی دیدار کرنے والا عالم سارے میارک ، نامبارک اعمال کا اختیام کرلے گا وہ بدیمی دیدار
ہوگا کہال ؟ ماہر ہوگا یاباطن میں؟ اِس پر کہتے ہیں۔

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मिन विन्दति ।।३८।। اِل دنیا میں علم کے مقابلے پاک کرنیوالا بے شک کے بھی نہیں ہے۔اُس علم (بدیری دیدار) کوتو خود (دوسرانہیں) جوگ کی تکمیلی حالت میں (شروع میں نہیں) اپنی روح کے اندر، دل کی دنیا میں ہی محسوں کرے گا، باہر نہیں، اِس علم کے لئے کون سی صلاحیت در کارہے؟ جوگ کے مالک کے ہی الفاظ میں۔

> श्रद्धावाँ ल्लभाते ज्ञानं तत्परः संयते निद्धयः । ज्ञानं लब्ध्वा पग्न शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।।३६।।

عقیدت مند، مستعداور نفس کش انسان ہی علم حاصل کریا تا ہے۔ باعقیدت بجس نہیں ہے۔ ہور مزشناس کی بناہ میں جانے پر بھی علم نہیں حاصل ہوتا۔ صرف عقیدت ہی کافی نہیں ہے۔ عقیدت مند کمزور کوشش والا بھی ہوسکتا ہے لہذاعظیم انسان کے ذریعہ ہدایت کردہ راستے پر مستعد ہوکر آگے برط صنے کی گئن ضروری ہے اِس کے ساتھ ہی سارے حواس کی احتیاط لازمی ہے۔ جو خواہشات سے الگنہیں ہے، اُس کے لئے بدیہی دیدار (علم کا حصول) مشکل طلب ہے صرف خواہشات سے الگنہیں ہے، اُس کے لئے بدیہی دیدار (علم کا حصول) مشکل طلب ہے صرف مقیدت مند عمل میں لگا ہوا ،فس کش انسان ہی علم حاصل کرتا ہے علم کو حاصل کروہ اُسی وقت حقیقی سکون کو حاصل کرلیتا ہے جس کے بعد بچھ بھی پانا باقی نہیں رہتا۔ یہی سکون کی آخری منزل ہے، پھر وہ بھی بے سکون کو حاصل کرلیتا ہے جس کے بعد تیجھ بھی پانا باقی نہیں رہتا۔ یہی سکون کی آخری منزل ہے، پھر وہ بھی بے سکون کو حاصل کرلیتا ہے جس کے بعد تیجھ بھی پانا باقی نہیں رہتا۔ یہی سکون کی آخری منزل ہے، پھر وہ بھی بے سکون کو حاصل کرلیتا ہے جس کے بعد تیجھ بھی پانا باقی نہیں رہتا۔ یہی سکون کی آخری منزل ہے، پھر وہ بھی بے سکون کو حاصل کرلیتا ہے جس کے بعد تیجھ بھی پانا باقی نہیں رہتا۔ یہی سکون کی آخری منزل ہے، پھر وہ بھی بھی بھی بی بی موال میں ہوتا اور جہاں عقید ہے بیں ہے

अज्ञश्चाश्रद्दानश्च संशयात्मा विनश्यति । नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ।।४०।।

جاہل جویگ کے خصوصی طور طریقے سے ناواقف ہے اور بلاعقیدت وہ شک وشبہہ والا انسان اِس روحانی راستے سے بھٹک جاتا ہے،ان میں بھی شک وشبہہ میں پڑے ہوئے انسان کے لئے نہ توسکھ ہے، نہ دوبارہ انسانی جسم ہے اور نہ روحِ مطلق ہی ۔لہذار مزشنا س عظیم انسان کے پاس جاکر اِس راستے کے شک وشبہہ کا از الدکر لینا چاہئے ور نہ حقیقت سے روبر و بھی نہیں ہویا کیں گے۔ پھرکون یا تاہے؟

यो गसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसं छिन्नसं शयम् । आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ।।४९।।

جس کے اعمال جوگ کے ذریعہ معبود میں تحلیل ہو چکے ہیں جس کے تمام شک وشبہ معبود کے روبروعلم کے ذریعے تیں ،معبود سے جڑے ہوئے ایسے انسان کوعمل اپنی معبود کے روبروعلم کے ذریعے تی ،معبود سے جڑے ہوئے ایسے انسان کوعمل اپنی بندش میں نہیں لے پاتے ۔جوگ کے ذریعہ ہی اعمال کا خاتمہ ہوگا علم سے ہی شک مٹے گاللہذا شری کرشن کہتے ہیں۔

तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थां ज्ञानासिनात्मनः । छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ।।४२।।

گھرت کے خاندان والے ارجن تو جوگ میں اپنامقام اور جہالت سے پیدا ہوئے دل میں موجود اپنے اس شک کوعلم کوتلوار سے کاٹ ۔ جنگ کے لئے کھڑا ہو۔ جب بدیبی دیدار میں خلل ڈالنے والا شک کاممثیلی رشمن دل کے اندر ہے، تو باہر کوئی کسی سے کیوں لڑے گا؟ در حقیقت جب آپ غور وفکر کے داستے پر آگے بڑھتے ہیں، تب شک سے پیدا خارجی خصائل کاخلل کی شکل میں ہونا فطری ہے، یہ دشمن کی شکل میں خوفنا کے جملہ کرتے ہیں۔ احتیاط کے ساتھ یگ کے خصوصی طریقہ کا ممل کرتے ہوئے اِن عیوب سے چھٹکا داپانا ہی جنگ ہے، جس کا شمرہ واعلیٰ سکون ہے بہی آخری فتے ہے، جس کا شمرہ واعلیٰ سکون ہے بہی

همغز سخن 🌸

اس باب کے شروع میں جوگ کے مالک شری کرش نے کہا کہ، اس جوگ کو شروع میں جوگ کو شروع میں جوگ کو شروع میں میں میں میں نے سورج کے لئے کہا سورج نے مورث اول مئو سے اور مورث اول منو سے اچھواک سے کہا اور شاہی عارف حضرات نے جانا میں نے ،خواہ غیر مرکی مقام والے نے کہا۔عظیم انسان بھی غیر مرکی شکل والا ہی ہے۔جسم تو اُس کے رہنے کا محض مکان ہے۔ایسے ظیم انسان کی زبان میں معبود ہی اجرا ہوتا ہے ایسے کی عظیم انسان سے جوگ سورج کے ذریعہ متحرک ہوتا ہے۔اُس

اعلی نور کی شکل کا نشریه سانس کے اندر ہوتا ہے ، لہذا سورج سے کہا سانس میں متحرک ہوکرہ ہ الزات کی شکل میں آگئے ۔ سانس میں اندوختہ رہنے پر ، وقت آنے پر وہی من میں عزم بن کر آتا ہے اُس کی عظمت سمجھنے پر من میں اُس جملے کے بہ نسبت خواہش بیدار ہوجاتی ہے اور جوگ مملی شکل لے لیتا ہے بتدر بنج ترقی کرتے کرتے یہ جوگ مال وزراور کا میابیوں والے شاہی عارفانہ درجہ تک جہنچنے پرختم ہونے کی حالت میں جا پہنچا ہے ، کین جو محبوب بندہ ہے ، لا شریک دوست ہے ، اسے ظیم انسان ہی سنجال لیتے ہیں۔

ارجن کے سوال کرنے پر کہ،آپ کی پیدائش تواب ہوئی ہے؟ جوگ کے مالک شری کرش نے بتایا کہ غیرمرئی ،ولا فانی پیدائش سے مبرااور سبھی جانداروں میں جلوہ گر ہونے پر بھی ا پی کارسازی ، جوگ کے مل کے ذریعے اپنی تینوں صفات والی قدرت کو قابو میں کر کے میں ظاہر ہوتا ہوں، ظاہر ہوکر کرتے کیا ہیں؟ قابل عمل چیزوں کی هاظت کرنے اور جن سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں،ان کا خاتمہ کرنے کے لئے ،اعلیٰ دین روحِ مطلق کو شکام کرنے کیلئے میں از اول تا آخر پیدا ہوتا ہوں ۔میری وہ بیدائش اور عمل برنور ہے۔اسے صرف رمز آشناہی جان پاتے ہیں۔ معبود کا نزول تو کلی بگ کی حالت ہے ہی ہوجا تا ہے ،اگر سچی لگن ہو لیکن شروعاتی ریاضت کش سمجھ ہی نہیں پا تا کہ، بیمعبود بول رہے ہیں یا یونہی اشارےمل رہے ہیں آسان سے کون بولٹا ہے؟ مہاراج جی ، بتاتے تھے کہ جب معبود مہر بان ہوتے ہیں روح سے رتھ بان ہوجاتے ہیں تو تھم سے، درخت سے، پتے سے خلاء سے، ہرجگہ سے بولتے اور رسنجا کتے ہیں۔ ترقی ہوتے ہوتے جب عضراعلیٰ روح مطلق ظاہر ہوجائے تبھی نسبت حاصل کر لینے کے ساتھ ہی وہ صاف طور ہے مجھ پا تا ہے۔لہذاراجن!میری اس شکل کور مزشناسوں نے دیکھااور مجھے جان کروہ اُسی وقت مجھ میں ہی داخل ہوجاتے ہیں،آ وا گون سے مبرا ہوجاتے ہیں۔

اس طرح انہوں نے معبود کے اوتار کا طریقہ بتایا، وہ کسی عاشق کے دل میں ہوتا ہے، باہر ہر گزنہیں،شری کرشن نے بتایا کہ مجھے اعمال نہیں باندھتے یعنی میرے ساتھ عمل کی بندش نہیں ہے اور اِس سطح سے جو جانتا ہے، اُس کے لئے بھی عمل کی بندش نہیں ہے بہی سمجھ کر نجات کے طلبگارانسانوں نے عمل کی شروعات کی تھی انسان اور علم حاصل کر لینے پر طالب نجات ارجن ۔ بیہ حصول یا بی حتی ہے، اگر یگ کیا جائے ۔ یگ کی شکل بتائی گگ کا شمرہ اعلیٰ سکون بتا یا اس علم کوحاصل کہاں سے کیا جائے ؟ اِس پر کسی رمز شناس کی قربت میں جانے اور انہیں طریقوں سے پیش آنے کو کہا، جس سے وہ عظیم انسان مہر بان ہوجا ئیں۔

جوگ کے مالک نے صاف کیا کہ وہ علم تو خود عمل کرکے پائے گا دوسرے کے مل سے کچھے نہیں ملے گا۔وہ بھی جوگ کی کامیا بی کے دور میں حاصل ہوگا،شروع میں نہیں۔وہ علم (بدیہی دیدار) دل کی دنیا میں ہوگا، ہا ہز ہیں عقیدت مند،مستعد،نفس کش اور شک وشبہہ سے عاری انسان ہی اسے حاصل کرتا ہے۔

لہذا دل میں موجود اپنے شک کو بیراگ کی تلوار سے کاٹ بیدول کی دنیا کی جنگ ہے۔ خار جی جنگ سے گیتا میں بیان کی گئی جنگ کا کوئی واسط نہیں ہے۔

اِس باب میں جوگ کے مالک شری کرش نے خاص طور سے یک کی شکل کوصاف کیا اور بتایا کہ یک جس سے بورا ہوتا ہے، اسے کرنے (طریق کار) کا نام ممل ہے۔ عمل کواچھی طرح اِسی باب میں صاف کیا، الہذا۔

اس طرح شری مدبھگود گیتا کی تمثیل اپنیشد وعلم تصوف وعلم ریاضت کے متعلق شری کرشن اورار جن کے مکالمہ میں عملی جوگ کی تشریح نام کا چوتھا باب مکمل ہوتا ہے۔

اس طرح قابلِ احر ام پرمہنس پر مانندجی کے مقلد سوامی اڑ گڑ انندجی کے ذریعہ کھی شری مدبھگود گیتا کی تشریح '' عظم کا چوتھا شری مدبھگود گیتا کی تشریح (यज्ञकर्म स्पन्टीकरण) نام کا چوتھا باب مکمل ہوا۔

هری اوم تت ست

## یتهارته گیتا: شری مدبهگود گیتا اوم ترکی پر ما تمنے نمہ

# ﴿ پِانچوال باب ﴾

باب تین میں ارجن نے سوال کھڑا کیا تھا کہ بندہ نواز جب علمی جوگ آپ کے نظریہ کے مطابق افضل ہے، تو آپ مجھے خوفناک اعمال میں کیوں لگاتے ہیں؟ ارجن کو بےغرض عملی جوگ کے مقابلے میں علمی جوگ کچھ آسان محسوس ہوالگتا ہے، کیوں کہ علمی جوگ میں شکست ملنے پر دیوتا کا مرتبہ اور فتح میں ، حضور اعلیٰ کا مقام ، دونوں ہی حالات میں فائدہ ہی فائدہ محسوس ہوا، لیکن اب تک ارجن نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ دونوں ہی راستوں میں عمل تو کرنا ہی پڑے گا۔ (جوگ کے مالک اسے شک دشبہہ سے عاری رمز آشنا عظیم انسان کی پناہ لینے کے لئے بھی ترغیب دیتے ہیں ، کیوں کہ جھنے کے لئے وہی ایک جگہ ہے) لہذا دونوں راستوں میں سے ایک ترغیب دیتے ہیں ، کیوں کہ جھنے کے لئے وہی ایک جگہ ہے ) لہذا دونوں راستوں میں سے ایک چننے سے پہلے اس نے عرض کیا کہ

ارجن بولا

#### अर्जुन उवाच

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसित ।

यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिशिचतम् ।।१।।

اے کرش! آپ بھی ترک دنیا کے ذریعہ کئے جانے والے کمل کی اور بھی بغ خِض

والے نظریہ سے کئے جانے والے کمل کی تعریف کرتے ہیں،ان دونوں ہیں سے ایک جے آپ

بالکل درست سجھتے ہیں، جواعلی افادی ہو،اسے مجھے بتا ہے کہیں پہنچنے کے لئے آپ کو دوراسے

بتا کیں جا کیں، تو آپ آسان راستہ ضرور پوچیس گے ۔اگرنہیں پوچھتے ، تو آپ کا ارادہ جانے کا

ہنیں ہے۔ اِس پر جوگ کے مالک شری کرش نے کہا۔

شری بھگوان بولے

### श्री भगवानुवाच

بازوئے عظیم ارجن! جونہ کسی سے نفرت کرتا ہے، نہ کسی چیز کی خواہش رکھتا ہے، وہ ہمیشہ ذاہد ہی شخصے لائق ہے۔ چاہوں علم کے راستے سے ہی کیوں نہ ہو۔ حسد وعداوت وغیرہ وبالول سے مبراوہ انسان آ رام کے ساتھ دنیوی بندش سے آ زاد ہو جا تا ہے۔

सांख्ययोगौ पृथगबालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।

एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् । १४।।

— एकं के प्रे हुटी विषे के प्रिक्त के प्रे हुटी विष्ठ के प्रे हुटी के प्रे के प्रि के प्रे के

 کرنے والا بھی پہنچتا ہے۔لہذا جو دونوں کوثمرہ کی نظر سے ایک دیکھتا ہے، وہی حقیقی علم والا ہے۔ جب دونوں ایک ہی جگہ پر پہنچتے ہیں تو بے غرض عملی جوگ خاص کیوں؟ شری کرشن بتاتے ہیں۔

### संन्यासस्तु महाबाहो दुःखामाप्तुमयोगतः । योगयुक्तो मुनिर्बद्ध नचिरेणाधिगच्छति ।।६।।

ارجن! بغرض جوگ کابرتا و کئے بغیر 'सन्यास' یعنی سب پھروقف کردیٹا تکلیف دہ ہے، جب جوگ کا برتا و شروع ہی نہیں کیا تو غیر ممکن ساہے ۔ لہذا جلوہ گرمعبود کے تصور میں مشغول رہنے والاصوفی ، جس کے من کے ساتھ جواس خاموش ہیں ، بغرض عملی جوگ کاعمل

. کرکے پروردگارروح مطلق کوجلد ہی حاصل کر لیتاہے۔

ظاہر ہے کے علمی جوگ میں بے غرض عملی جوگ کا ہی برتا و کرنا پڑے گا، کیوں کہ طریقتہ

دونوں میں ایک ہی ہے۔ وہی یک اطریقہ ہے، جس کا حقیق معنی ہے۔ عبادت، دونوں راستوں میں فرق محض کارکن کے نظریہ کا ہے۔ ایک اپنی قوت کو بچھ کر نفع ونقصان دیکھتے ہوئے اس ممل میں فرق محض کا رکن کے نظریہ کا ہے۔ ایک اپنی قوت کو بچھ کر نفع ونقصان دیکھتے ہوئے اس ممل کے میں لگا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خود بخو دتھی ماصل کرتا ہے، دوسراکسی مدرسے میں داخلہ لے کر۔ دونوں کا نصاب تعلیم ایک ہی ہے، امتحان ایک ہی ہے، موتون میں ایک ہی ہیں ایک ہی ای طرح دونوں میں ایک ہی ہیں ایک کا نظریه الگ دونوں کے مرشد دمرا شنا ہیں اور خطاب ایک ہی ہے۔ صرف دونوں کے تعلیم لینے کا نظریه الگ ہے۔ ہاں، ادارہ میں ہوئے والے طالب علم کو مہولتیں زیادہ دہتی ہیں۔

اس سے پہلے شری کرش نے کہا کہ خواہش اور عصد اسیر الفتح وشمن ہیں۔ ارجن النہیں تو مار دارجن کولگا کہ بیت مشکل ہے، لیکن شری کرش نے کہا نہیں ،جسم سے ماورا حواس ، حواس سے ماورا میں ہے۔ تو وہیں حواس سے ماورا میں ہے۔ تو وہیں سے ماورا میں ہے۔ تو وہیں سے آمادہ ہو، اس طرح اپناوجود بجو کر، اپنی قوت کوسا منے رکھ کر بخود مجتار ہو کوٹل میں لگ جاناعلمی جگ ہے۔ شری کرش نے کہا تھا ، من کو مرکوز کرتے ہوئے اعمال کو میرے حوالے کر کے جھگ ہے۔ شری کرش نے کہا تھا ، من کو مرکوز کرتے ہوئے اعمال کو میرے حوالے کر کے

امید و شفقت اورغم سے عاری ہوکر جنگ کر۔سپر دگی کے ساتھ معبود پر منحصر ہوکراً سی میں لگنا بے غرض عملی جوگ ہے۔ وونوں کا طریقہ ایک ہے اور ثمرہ بھی ایک ہے۔

اسی پرزورد میر جوگ کے مالک شری کرشن یہاں فر ماتے ہیں کہ، جوگ کا برتا وَ کئے بغیر ترک دنیا یعنی مبارک نامبارک اعمال کے آخری مقام کوحاصل کرنا غیرممکن ہے۔

شری کرش کے مطابق ایبا کوئی جوگنہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے۔ بیٹھے کہیں کہ ''میں روح مطلق ہوں، طاہر ہوں، عقل مند ہوں، میرے لئے نہ توعمل ہے، نہ اُس کی بندش۔ میں نیک وبد کچھ کرتا دکھائی دیتا بھی ہوں، تو حواس اپنی خصلت کے مطابق کام کررہے ہیں''۔ ایسی ریاء کاری شری کرشن کے الفاظ میں بالکل نہیں ہے۔ خود بخو دجوگ کے مالک بھی ایپ لاشریک دوست ارجن کو بلاعمل کے بیمقام نہیں دے سکے، اگر وہ ایبا کر سکتے تو گیتا کی ضرورت ہی کیا تھی ؟عمل تو کرنا ہی پڑے گا۔ عمل کر کے ہی ترک دنیا کی حالت کو حاصل کیا جاسکتا ہے اور جوگ سے مزین انسان جلد ہی روح مطلق میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ جوگ سے مزین انسان کے بیار کرنا تھیں۔

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । सर्वभमतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते । १७।।

سے گھر اہوانہیں ہوتا۔ یہ جوگ سے مزین انسان کے آخری انجام کی عکاس ہے پھر جوگ کے حامل انسان کی بود و باش کا خلاصہ کرتے ہیں کہ و مجمل کرتے ہوئے بھی اس میں ملوث کیوں نہیں آ ہوتا؟

> नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित । पश्यन्शृण्वन्स्पृशन्जिघ्नन्नश्ननगच्छन्स्वपन्श्वसन् ।।८।। प्रलपन्विसृजन्गृहणत्रन्मिष्निनिमिष्मन्निप । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ।।६।।

عضراعلیٰ رورِ مطلق کو بدیمی دیدار کے ساتھ جانے والے جوگ سے مزین انسان کی میمن کی حالت یعنی احساس ہے کہ میں ذرہ کے برابر بھی پچھنیں کرتا ہوں۔ یہ اُس کا تخیل نہیں، بلکہ یہ حالت اُس نے بذریعہ عمل حاصل کی ہے، جیسے 'पुक्ती मन्यत' اب حصول کے بعدوہ سب پچھ، دیکھا ہوا، سنتا ہوا، چھوتا، سونگھا ، کھانا کھاتا، چلتا پھرتا، سوتا جاگتا، سانس لیتا، چھوڑتا، بولتا، قبول کرتا، آنکھوں کو کھولتا اور انہیں میچتا ہوا بھی ، حواس اپنی خصلت کے مطابق متحرک ہیں، ایسی سوچ والا ہوتا ہے، رورِ مطلق سے بردھ کر پچھ ہے، ہی نہیں اور جب وہ اُس میں قائم ہی ہے۔ تو اس سے بہترکس آ رام کی خواہش سے وہ کسی کولمس وغیرہ کرے گا؟ اگرکوئی افضل چیز آگے ہوتی، تو رغبت ضرور رہتی، لیکن حصول کے بعداب آگے اور جائے گا کہاں؟ اور چھچے ترک کیا کرے گا؟ لہذا جوگ سے مزین انسان ملوث نہیں ہوتا۔ اِسی کوایک نظیر کے ذریعہ پیش کرتے ہیں۔

ब्रह्मण्याधाय कर्मणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।।१०।।

کمل کیچڑ میں ہوتا ہے، اُس کا پتا یانی کے اوپر تیرتا ہے۔ لہریں رات دن اس کے اوپر سے گزرتی ہیں، لیکن آپ سے کو دیکھیں سوکھا ملے گا۔ پانی کی ایک بوند بھی اُس کے اوپر نہیں کھم ہر پاتی ۔ کیچڑ اور پانی میں رہتے ہوئے بھی وہ اُن سے ملوث نہیں ہوتا۔ ٹھیک اِسی طرح، جوانسان

ہانچواں باب اپنے سارے اعمال کوروح مطلق میں تحلیل کرکے (بدیبی دیدار کے ساتھ ہی اعمال تحلیل ہوجائے ہیں،اس سے پہلے ہیں) رغیت کورک کرے (اب آ کے کوئی چیز نہیں، لہذا رغبت نہیں رہتی، لہذا رغبت کوترک کر)عمل کرتا ہے ، وہ بھی اِسی طرح ملوث نہیں ہوتا۔ پھروہ کرتا کیوں ہے؟ آپ لوگوں کے لئے ،معاشرہ کے فلاحی وسیلہ کیلئے ، تابعین کی رہنمائی کیلئے ۔ اِسی بیز وردیتے ہیں۔

कायेन मनसा बुद्धया केवलै रिन्द्रियेरिपः।

योगिनःः कर्म कुर्वन्तिः सङ्गंात्यक्तात्मशुद्धयेः ।।१९१।।

جو گی حضرات صرف جواس من عقل اورجیم کے در ابعہ بھی لگا و کا ایثار کر کے روحانی طہارت کے لئے عمل کرتے ہیں۔ جب عمل معبود میں تحلیل ہو چکے ہیں تو کیا اب جى روح نا پاك عى سے ؟ نيس ، وه 'सर्व म्तूतात्म भूतात्म ) تمام ارواح كى روح هو چکے بیں گینی تمام جانداروں میں وہ اپنی ہی روح کا جلوہ دیکھتے بین ۔ان تمام ارواح<sup>©</sup> كى طہارت كے لئے،آپ سب كى رہنمانى كے لئے وہ عملى دندگى گزارتے ہيں۔جسم من، عقل اور صرف حوال سے وہ عمل کرتا ہے، بذات خود وہ کھی نہیں کرتا ، خو دکفیل ہے۔ با ہر ہے متحرک دکھائی دیتا ہے، لیکن اندراس میں بے انتہا سکون ہے۔ رسی جل چکی ، صرف ایشن (شکل) باقی ہے،جس سے بند وہیں سکتا۔

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्

अयुक्तः कामकारेण फले सक्ती निबध्यते ॥११२॥।

(योगयुत्त) لینی (جوگ سے مزین ) جوگ کے ثمرہ کو حاصل کر چکا انسان جوسارے جانداروں کے روج کے نخرج روح مطلق میں قائم ہے، ایساجو گیمل کے تمرہ کوئزک کر (اعمال کا ثمرہ معبود اُس سے الگ نہیں ہے )لبذا اب عمل کے شرہ کو ترک کر भामीति अपनीति अपेश के निककीम शान्तिय आप्नीति طرح کا سکون باقی نہیں ہے، جس کے بعد وہ بھی سکون سے خالی نہیں ہوتا الیکن غیر مناسب انسان، جو جوگ کے ثمرہ سے بڑا ہوانہیں ہے، ابھی راستے میں ہے۔ ایباانسان ثمرہ میں راغب ہوا (ثمرہ ہے روح مطلق، اس میں اس کا راغب ہونا ضروری ہے، لہذا ثمرہ میں راغب ہونے پر ہوا (ثمرہ ہے روح مطلق، اس میں اس کا راغب ہونا ضروری ہے، لہذا ثمرہ میں راغب ہونے کھی )' काम कारेण निबध्यते' خواہش کر کے بندھ جاتا ہے، یعنی شروع سے لیکر آخر تک خواہشات بیدار ہوتی ہیں، لہذاریاضت کش کو منزل مقصود کو حاصل کرنے تک خبر دار رہنا چاہئے۔ قابل احترام، مہاراج جی، کہا کرتے تھے کہ'' ہو۔ ذراسا ہم الگ، معبود الگ ہیں تو گؤ ہے دنیا فابل احترام، مہاراج بی، کل ہی حصول ہونا ہوئیکن آج تو وہ جاہل ہی ہے۔ لہذا آخری منزل تک ریاضت کش کو عافل نہیں ہونا چاہئے؟ اِس پرآگے نظر ڈالیس۔

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखां वशी । नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ।।१३।।

جو پوری طرح اپنے قابومیں ہے۔جوجہم،من، عقل اور دنیا سے الگ خور فیل ہے، ایسا خود اختیار انسان بلاشک کچھنہ کرتا ہے۔، نہ کراتا ہے، اپنے تابعین سے کرانا بھی اس کے باطنی سکون کا کمس نہیں کریاتا ۔ ایسا خود کفیل انسان لفظ وغیرہ موضوعات کو حاصل کرانے والے نودروازوں (دو کان ، دو آئکھیں ، ناک کے دوسوراخ ، ایک منہ ، ایک عضو ' تاسل،مقعد) والے جسمانی مکان میں سارے اعمال کومن سے ترک کراپنے روحانی لطف میں تاسل،مقعد) والے جسمانی مکان میں سارے اعمال کومن سے ترک کراپنے روحانی لطف میں میں وہ وہارہ تا ہے۔

اسی بات کو پھر شری کرشن دوسر ہے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ وہ معبود نہ کرتا ہے، نہ کراتا ہے۔ مرشد، معبود، رب، خود کفیل عظیم انسان مزین وغیرہ ایک دوسر ہے ہمترادف ہیں، الگ سے کوئی پروردگار پچھ کرنے نہیں آتا۔ وہ جب کرتا ہے، تو انہیں مقام پر پہنچے ہوئے عظیم انسان کے وسیلہ سے کراتا ہے، عظیم انسان کے لئے جسم صرف مکان ہے۔ لہٰذارو رِ مطلق کا کرنا ایک ہی بات ہے، کیول کہ وہ ان کے ذریعہ ہے۔ در حقیقت وہ انسان کرتے ہوئے بھی کے خہیں کرتا، اسی پراگلاشلوک دیمیں۔

न कर्त्वं न कर्माण लोकस्य सृजित प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते । 198 । ।

وه معود نتو ادّی جانداروں کے اِس احساس کو کہ وہ ہی کرنے والے ہیں ، نہ اعمال کو اور نہ اعمال کے مرات کو اتفاق ہی مانتا ہے ، بلکہ خصلت میں موجود قدرت کے دباؤ کے مطابق ہی ہی ہرتا و کرتے ہیں جیسے جس کی خصلت ملکات فاضلہ ، ملکات ردیہ خواہ ملکات مذموم والی ہے ، اُسی سطح سے وہ برتا و کرتا ہے ۔ قدرت تو لمبی چوڑی ہے ، لیکن آپ کے او پراتا ہی اثر فال پاتی ہے جتنی آپ کی فطرت بدنما یا ترقی یا فتہ ہے ۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ کرنے کرانے والے تو معبود ہیں ، ہم تو محض مثین ہیں ہم سے وہ نیک کرائیں خواہ بدلیکن جوگ کے مالک شری کرش کہتے ہیں کہ نہ وہ معبود خود کرتا ہے ، نہ کراتا ہے اور نہ وہ ترکیب ہی جیٹا تا مالک شری کرش کہتے ہیں کہ نہ وہ معبود خود کرتا ہے ، نہ کراتا ہے اور نہ وہ ترکیب ہی جیٹا تا ہے ۔ لوگ اپنی خصلت میں موجود فطرت کے مطابق برتا و کرتے ہیں ۔ خود بخو د کام کرتے ہیں ۔ خود بخو د کام کرتے

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।।१५।।

معبود کرتے ہیں؟اس پر جوگ کے مالک بتاتے ہیں۔

ہیں۔وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر کرتے ہیں ،معبود نہیں کرتے تب لوگ کہتے کیوں ہے کہ

جسے ابھی معبود کہا ، اُس کو یہاں اکبر (विभ) کہا گیا ہے، کیوں کہ وہ تمام شوکتوں سے مزین ہے۔ عظمت اور شوکت سے مزین وہ روحِ مطلق نہ کسی کے مل بدسے اور نہ کسی کے مل بدسے ہوں ہیں؟ اِس واسطے کہ علم پر جہالت کا پر دہ پڑا ہوا نیک سے بھی متاثر ہوتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے کیوں ہیں؟ اِس واسطے کہ علم پر جہالت کا پر دہ پڑا ہوا ہے۔ انہیں ابھی بدیمی دیرار کے ساتھ علم تو ہوانہیں ، وہ ابھی ذی روح ہیں ۔ لگا و کے زیر اثر وہ پھر بھی کہہ سکتے ہیں ۔ علم سے کیا ہوتا ہے؟ اِسے بیان کرتے ہیں۔

ज्ञाने नं तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् । १९६ । । جس کے باطن کی وہ جہالت (جس نے علم کوڈھک رکھاتھا) بدیمی دیدار کے ذریعہ ختم ہوگئ ہے اور اِس طرح جس نے علم حاصل کرلیا ہے ، اُس کا وہ علم سورج کے مانندا سے عضراعلیٰ روحِ مطلق کوروشن کرتا ہے ، تو کیا روحِ مطلق کسی تاریکی کا نام ہے ؟ نہیں ، وہ تو کھائی تو نہیں وہ تو کھائی تو نہیں ہمارے استعمال کے لئے تو نہیں ہے ، دکھائی تو نہیں دیتا؟ جب علم کے ذریعے جہالت کا پردہ ہے جاتا ہے ، تو اُس کا وہ علم سورج کے مانند معبود کوا ہے ۔ میں رواں کر لیتا ہے ۔ پھراس انسان کے لئے کہیں تاریکی نہیں رہ جاتی ، اُس علم کی شکل کیا ہے؟

तद्बु खयस्तदात्मानस्त्निष्ठास्तत्परायणाः ।

गच्छन्तयपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ।।१७।।

جب اُس عضراعلیٰ روح مطلق کے مطابق عقل ہو، عضر کے مطابق من کا بہاؤ ہو، عضر اعلیٰ معبود میں دوئی سے ماؤرااس کی بودوباش ہواوراُسی کا حامل ہو، اِسی کا نام علم ہے۔ علم کوئی بکواس یا بحث نہیں ہے۔ اِس علم کے ذریعے گناہ سے خالی انسان بار بارجنم لینے اور مرنے کے وبال سے دور ہوکراعلیٰ نجات کو حاصل کر لیتا ہے۔ اعلیٰ نجات کو حاصل کرنے والا جممل علم سے مزین انسان ہی عالم (پنڈت) کہلاتے ہیں۔

विद्याविनयसंपन्ने बाह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वापाके च पण्डिताः समदर्शिनः ।।१८।।

علم کے ذریعہ جن کا گناہ مٹ چکا ہے، جوایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں، جوآ واگون سے مبرا ہیں ، پرم گئ परमगित مقام کو حاصل کر چکے ہیں ۔ ایسے عالم منکسرالمز اج برہمن اور چانڈال (ایک غلیظ ذات) میں، گائے، کتے اور ہاتھی میں مساوی نظر والے ہوتے ہیں۔ ان کی فظر میں علم وخا کساری سے مزین برہمن نہ تو کوئی صفات والا ہوتا ہے اور نہ چانڈال میں کوئی حقارت ہوتی ہے۔ نہ گائے وین ہے، نہ کتا ہے دین اور نہ ہاتھی عظمت ہی رکھتا ہے ایسے عالم حفرات یک بین اور ہمسر ہوتے ہیں، ان کی نظر جسم (جلد) پڑہیں رہتی، بلکہ روح پر پڑتی ہے۔ حضرات یک بین اور ہمسر ہوتے ہیں، ان کی نظر جسم (جلد) پڑہیں رہتی، بلکہ روح پر پڑتی ہے۔

فرق صرف اتناہے کہ، عالم منکسرالمز اج معبود کے قریب ہے اور باقی کچھے بیں ۔کوئی ایک منزل آگے ہے تو کوئی بچھلے پڑا ؤپرجسم تو لباس ہے،ان کی نظر لباس کورز ججے نہیں دیتی بلکدان کے من میں موجودروح پر پڑتی ہے۔لہذاوہ کوئی فرق نہیں رکھتے۔

شری کرش نے گائے کی خدمت کی تھی ، انہیں گائے کی اہمیت کا بیان کرنا چاہئے تھا، لیکن انہوں نے ایبا کچھ بھی نہیں کیا، شری کرشن نے گائے کو دین میں کوئی مقام نہیں دیا، انہوں نے محض اتنا مانا کہ دوسرے ذی روحوں کی طرح اس میں بھی روح ہے۔گائے کی مالی اہمیت جو بھی ہو، اُس کی دینی خوبی بعد کے لوگوں کی دَین ہے۔ شری کرشن نے اس کے پہلے بتایا کہ۔ جاہلوں کی عقل لامحدود شاخوں والی ہوتی ہے ،للہذا وہ لامحدود عمل کے طریقوں کا پھیلاؤ کر لیتے ہیں۔ دکھاؤٹی آراستہ زبان میں وہ اسے ظاہر کرتے۔ان کے باتوں کی چھاپ جن کے طبیعت پر بڑتی ہے، ان کی بھی عقل گم ہوجاتی ہے۔ وہ کچھ حاصل نہیں کرپاتے برباد ہوجاتے ہیں، جب کہ بےغرض عملی جوگ میں ارجن!معینهٔ مل ایک ہی ہے یک کا طریقِ کار،عبادت، گائے، کتے ، ہاتھی، پیپل، ندی کی دینی اہمیت اِن لامحدود شاخوں والوں کی دَین ہے۔اگر اِن کی کوئی دینی اہمیت ہوتی تو شری کرشن ضرور ذکر کرتے ہاں، مندر، مسجد وغیرہ عبادت کے مقام شروعاتی دَور میں ضرور ہیں، وہاں اجمّاعی طور پرتر غیب دینے والے وعظ و پند ہیں تو اُن کی اہمیت ضرورہے، وہ دینی وعظ و پند کے مرکز ہیں

پیش کردہ شلوک میں دوعالم حضرات (پنڈ توں) کا ذکر ہے۔ایک عالم تو وہ ہے جو مکمل عالم ہے اور دوسراوہ ہے جو علم اور خاکساری سے لبریز ہے۔وہ دو کیسے؟ در حقیقت ہر درجہ کی دوحدیں ہوتی ہیں ایک تواعلیٰ حد۔ آخری انجام اور دوسری ابتدائی یا اونیٰ درجہ کی حد مثال کے طور پر بندگی کی ادنیٰ حدوہ ہے، جہاں سے بندگی شروع کی جاتی ہے،عرفان ، بیراگ اور لگن کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور اعلیٰ حدودوہ ہے۔ جہاں بندگی اپنا شمرہ دینے کی حالت اور لگن کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور اعلیٰ حدودوہ ہے۔ جہاں بندگی اپنا شمرہ دینے کی حالت میں ہوجاتی ہے۔ ٹھیک اِسی طرح برہمن درجہ ہے۔ جب معبود میں داخلہ دلانے والی صلاحیتیں

آتی ہیں، اُس وقت علم ہوتا ہے، خاکساری ہوتی ہے۔ اور من پرقابونفس کشی، ابتداء کرنے والے تجربات کا اجراء مسلسل فکر، تضور اور مراقبہ وغیرہ معبود میں داخلہ دلانے والی ساری صلاحیتیں اُس کے اندر فطری طور پر کام کرتی رہتی ہیں۔ یہ برہمن درجہ کی ادنی حدہے۔ اعلیٰ حدت آتی ہے، جب بتسلسل ترقی کرتے کرتے وہ معبود کا دیدار کرکے اس میں تحلیل ہوجا تا ہے جے جاننا تھا، جان لیا وہ مکمل عالم ہے۔ آواگون سے مبرا ایساعظیم انسان اُس علم اور منکسر المزال اح برہمن، (چانڈال) کتے، ہاتھی اور گائے سب پر مساوی نظر والا ہوتا ہے، کیوں کہ اُس کی نظر قلب میں موجود خود کی شکل پر پڑتی ہے۔ ایسے ظیم انسان کو اعلیٰ نجات میں کیا ملا ہے اور کیسے؟ اِس پر دوشنی فرالتے ہوئے جوگ کے مالک بتاتے ہیں۔

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः ।।१६।।

ان انبانوں کے ذریعہ زندہ حالت میں ہی تمام دنیا پرفتے حاصل کر لی گئی ، جن کامن مساوات میں قائم ہے۔ من کے مساوات کے دنیا پرفتے حاصل کرنے سے کیا تعلق؟ دنیا مٹ گئ تو وہ انبان رہا کہاں؟ شری کرش کہتے ہیں، निर्तेष हि समं ब्रह्म وہ معبود بے عیب اور مساوات وہ اللہ ہے، اِدھراُن کامن بھی بے عیب اور مساوی حالت والا ہوگیا۔ 'तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता: 'ملک والا ہوگیا۔ 'तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता: للہزاوہ معبود میں تحلیل ہوجا تا ہے۔ اِسی کانام بار بارجنم نہ لینے والی اعلیٰ نجات ہے۔ یہ کب ملتی ہے؟ جب لیر دنیا کی شکل والا دشمن قابو میں آجائے ۔ دنیا کب فتح کرنے میں ہے؟ جب من پر قابو ہوجائے مساوات میں داخلہ حاصل ہوجائے (کیوں کہ من کا پھیلا وَہی دنیا ہے) جب وہ معبود میں تحلیل ہوجا تا ہے۔ اُس کی بودو باش پر دوشنی ڈالتے ہیں۔

न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् । स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ।।२०।। اس کا کوئی پیندیده، نا پیندیده ہوتا نہیں لہذا جے لوگ پیندیدہ تجھتے ہیں ، اُسے حاصل کر کے وہ خوش نہیں ہوتا اور جھے لوگ ناپسندیدہ سجھتے ہیں (جیسے دیندارلوگ پہچان بتاتے ہیں) اُسے حاصل کروہ بے قرار نہیں ہوتا۔ایسا قائم العقل ،شک وشہہ سے خالی 'ब्रह्मविद' معبودسے مزین ،معبود کو جاننے والا 'ब्रह्मणि स्थित: اعلیٰ برہم میں ہمیشہ قائم ہے

बाह्यस्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मिन यत्सुख्म् । स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ।।२१।।

باہری دنیا کے موضوعات میں دلچینی ندر کھنے والا انسان باطن میں موجود جوسکون ہے،
اس سکون کو حاصل کرتا ہے۔ وہ انسان 'ब्रह्मयोगयुक्तात्मा' اعلی معبود روحِ مطلق کے ساتھ مناسبت قائم کرنے والی روح والا ہے، لہذاوہ لا فانی مسرت کا احساس کرتا ہے، جس مسرت کی بھی فنا نہیں ہوتی۔ اِس مسرت کا استعال کون کرسکتا ہے؟ جو باہر کے موضوعات کے تعیشات سے دلچین نہیں رکھتا تو کی تعیشات مطل پیدا کرنے والے ہیں؟ بندہ پرورشری کرش فرماتے ہیں۔

ये हि संस्पर्शाजा भोगा दुःखयोनय एव ते । आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ।।२२।।

صرف کھال ہی نہیں ، جی حواس لمس کرتے ہیں۔ دیکھنا۔ آنکھ کالمس ہے ، سننا۔ کان
کالمس ہے۔ اِسی طرح حواس اور ان کے موضوعات کے تعلق سے پیدا ہونے والے سارے
تعیشات اگر چہ لطف اٹھانے میں اچھے لگتے ہیں ، لیکن بلاشک وشبہہ وہ سب 'इ:ख्योनय: '
تکلیف دہ شکلوں (یونیوں) کے ہی وجو ہات ہیں۔ یتعیشات ہی ان شکلوں (یونیوں) کے
وجو ہات ہیں۔ اتنا ہی نہیں و تقعیشات پیدا ہونے اور مٹنے والے ہیں ، فانی ہیں ، لہذا کونتے۔
صاحب عرفان انسان ان میں نہیں تھنتے۔ حواس کے ان اثر ات میں رہتا کیا ہے؟ خواہش اور
عفرہ حدو عداوت۔ اِس پرشری کرش کہتے ہیں۔

शक्नोतीहैव यः सोढृं प्राक्शरीरविमोक्षणात् । कामक्रोधभ्दवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ।।२३।। لہذا جوانسان جسم کے فنا ہونے سے پہلے ہی خواہش اور غصہ سے پیدا ہونے والی رفتار کو برداشت کرنے میں (مٹادیے میں) قادر ہے وہ انسان ، نر ، (ملوث ندر ہے والا) ہے۔ وہ ی اس دنیا میں جوگ سے مزین اور وہ ی پُرسکون ہے۔ جس کی پیچھے تکلیف نہیں ہے ، اس سکون میں لیعنی روح مطلق میں قائم رہنے والا ہے۔ زندگی رہتے ہی اِس کے حصول کا طریقہ ہے ، موت ہونے پر نہیں ۔ سنت کبیر نے اِس کا خلاصہ کیا 'अवध् - जीवत में कर आसा' تو کیا موت کے بعد نجا سی ہوتی وہ کہتے ہیں 'وہ کا خلاصہ کیا 'मूए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा' ہیں ہوتی وہ کہتے ہیں 'وہ کا قول ہے کہ جسم رہتے ، موت سے پہلے ہی جوخواہش ، غصہ کی رفتار کو جوگ کے ما لک شری کرشن کا قول ہے کہ جسم رہتے ، موت سے پہلے ہی جوخواہش ، غصہ کی رفتار کو جسم کردینے میں قادر ہوگیا، وہ ی انسان اِس دنیا میں جوگ ہے وہ ی پرسکون ہے ۔ خواہش ، خصہ باہری کمس ہی دشمن ہیں ۔ ان پر فتح حاصل کریں اسی انسان کی پہپان پھر بتار ہے ہیں ۔

यो ऽन्तःसुखो ऽन्तरारामस्तथान्तज्यों तिरेव यः । स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्माभूतो ऽधिगच्छति ।।२४।।

جوانسان باطنی طور پر پرسکون ہے 'अन्तराराम: ' جو باطنی طور سے مطمئن ہے اور جن کا باطن منور (بدیہی دیداروالا) ہے، وہی جوگی 'ब्रह्मभूत' معبود کے ساتھ ایک ہوکر 'ब्रह्मभूत' غیر مرئی معبود، دائی رب میں تحلیل ہوجاتا ہے، لیتی پہلے عیوب (خواہش ،غصہ ) کا خاتمہ پھر دیدار، اِس کے بعد داخلہ، آگے دیکھیں۔

लक्ष्नते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूहिते रताः ।।२५।।

روحِ مطلق کابدیمی دیدار کر بحی کا گناه ختم ہوگیا ہے، جن کے شکش والے حالات ختم ہوگیا ہے، جن کے شکش والے حالات ختم ہوگئے ہیں، تمام جانداروں کے رفاہ میں جو گئے ہوئے ہیں (حصول والے ہی ایسا کر سکتے ہیں) جوخود گڈھے میں پڑا ہے، دوسروں کو کیا باہر نکالے گا؟ لہٰذار حم دل عظیم انسان کی قدرت صفات ہوجاتی ہے) اور 'عطامت نظفش کے حامل رب کوجانے والے انسان پرسکون اعلیٰ مفات ہوجاتی ہے) اور 'علامت نظفش کے حامل رب کوجانے والے انسان پرسکون اعلیٰ

معبود کوحاصل کرتے ہیں۔ اس عظیم انسان کی حالت پر پھر روثنی ڈالتے ہیں۔ कामक्रो धवियुक्तानां यतीनां यतचे तसाम् । अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ।।२६।।

خواہش اور غصہ سے عاری ، طبیعت پر قابور کھنے والے روحِ مطلق کا بدیہی دیدار کرنے والے اہل علم انسانوں کے لئے ہرجانب سے پرسکون اعلیٰ معبود ہی جاصل ہے۔ بار بار جوگ کے مالک شری کرشن اس انسان کی بودوباش پر زور دے رہے ہیں ، جس سے ترغیب ملے سوال تقریباً پورا ہوا ، اب یہ پھر پر زور طریقے سے کہتے ہیں کہ اِس مقام کو حاصل کرنے کا ضروری حصہ بنفس کا غور وفکر ہے ، یگ کے طریقِ کارمیں جان کاریاح میں ہون ، ریاح کا جان میں ہون ، ریاح دونوں کی رفتار کی بندش انہوں نے بتایا تھا۔ اسی کو سمجھارہے ہیں میں ہون ، حیال حدید ہیں ہون ، حیال حدید ہیں ہون ، حیال حدید ہیں ہون ، جان ۔ ریاح دونوں کی رفتار کی بندش انہوں نے بتایا تھا۔ اسی کو سمجھارہے ہیں

स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः । प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ।।२७।। यते निद्भयमनो बुद्धिम्ुनिमो धारायणाः।

विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः।।२८।।

ارجن! باہر کے موضوعات، مناظر کاغور وفکر نہ کرتے ہوئے، انہیں ترک کر،
آتھوں کی نظر کوابرو کے بچے میں ساکن کرنے ' भुवा: अन्तर' کا ایسا مطلب نہیں کہ آتھوں
کے بچے یا ابرو کے بچے کہیں دیکھنے کے خیال سے نظر جمائیں ابرو کے بچے کا خالص معنی صرف اتنا
ہے کہ سید ھے بیٹھنے پر نظر ابرو کے ٹھیک بچے سے سید ھے سامنے پڑے داہنے بائیں، اِدھراُدھر
چک پک نہ دیکھیں ناک کی نوک پر سید ھے نظر رکھتے ہوئے ( کہیں ناک میں ہی نہ دیکھنے لکیں)
ناک کے اندر ترکت کرنے والے جان اور ریاح دونوں کو ایک برابر کر کے یعنی نظر تو وہاں قائم
کریں اور صورت کو سانس میں لگادیں کہ کب سانس اندر گئی ؟ کتنی دیر تک اندر رکی ؟ تقریبا آ دھا
سکنڈ رکتی ہے کوشش کرنے نہ روکیس ۔ کب سانس باہر نکلی ؟ کتنی دیر تک باہر رہی ؟ کہنے کی

ضرورت نہیں کہ سائس ہیں اٹھنے والی نام کی آ واز سائی پڑتی رہے گی۔ اِس طرح تنفس پرصورت ساکن ہوجائے گی، تو دھیرے دھیرے سائس متحکم، ساکن ہوکر تھہر جائے گی۔ مساوی ہوجائے گی۔ نہا ندر کوئی ارادہ پیدا ہوگا اور نہ خارجی ارادے ٹراؤ کر پائیں گے۔ باہر کتعیقات کی فکر تو باہر ہی ترک کردی گئی تھی ، اندر بھی ارادے بیدار نہیں ہوں گے۔ صورت ایک دم ساکن ہوجاتی باہر بی ترک کردی گئی تھی ، اندر بھی ارادے بیدار نہیں ہوں گے۔ صورت ایک دم ساکن ہوجاتی ہے، تیل کی دھار کی طرح ٹپٹی نہیں گرتی ، جب تک گرے گی ، دھار کی مطرح گرے گی ۔ اِسی طرح جان اور ریاح کے رفتار بالکل مساوی ساکن کر کے حواس میں اور عقل پر جس نے قابو پالیا ہے، خواہش ،خوف اور غصہ سے عاری ،غور وفکر کی آخری صد تک پہنچا ہوا ،نجات کا حامل صوفی ہمیشہ آزاد ہی ہے یعنی نجات والا ہی ہے۔ نجات پاکر وہ کہاں جاتا ہے؟ کیا حاصل کرتا ہے؟ اِس پر کہتے ہیں۔

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम् । सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।।२६।।

وه نجات یافته انسان مجھے یک اور ریاضت کا صارف تمام عوالم کا رب الارباب،

سارے جانداروں کا بےغرض خیرخواہ (ہمدرد)۔اییا مجسم جان کر پوری طرح سے سکون حاصل کر لیتا ہے۔ شری کرشن کہتے ہیں کہ اُس انسان کے تفس کے بگ اور ریاضت کا صارف میں ہوں ، وہ میں ہوں ، وہ میں ہوں ، وہ مجھے حاصل میں ہوں ، گئی اور ریاضت آخر میں جس میں تحلیل ہوجاتے ہیں ، وہ میں ہوں ، وہ مجھے حاصل ہوتا ہے بگ کے آخر میں جس کا نام سکون ہے وہ میری ہی حقیقی شکل ہے وہ نجات یافتہ انسان مجھے جانتا ہے اور جانتے ہی میرے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کا نام سکون ہے۔ جیسے میں رب الارباب ہوں ، ویسے ہی وہ بھی ہے۔

«مغزسخن»

إس باب كي شروع ميں ارجن في سوال كيا تھا كه بھي تو آپ بے غرض عملي جوگ كي تعریف کرتے ہیں اور بھی آپ ترک دنیا کے رائے سے عمل کرنے کی تعریف کرتے ہیں ، البذا دونوں میں سے ایک کو، جسے آپ نے طے کررکھا ہو، اعلیٰ افادی ہو، اسے بتاہیے۔ شری کرش نے بتایا۔ارجن اعلیٰ افادہ تو دونوں میں ہے۔دونوں میں وہی معینہ یک کاعمل ہی کیا جاتا ہے، پھر بھی بے غرض عملی جوگ خصوصی ہےاہے کئے بغیر ترک دنیا (مبارک نامبارک اعمال کا خاتمہ) نہیں ہوتا۔ ترک دنیا راستہیں ،منزل کا نام ہے۔ جوگ سے مزین ہی تارک الدنیا ہے۔ جوگ کے حامل انسان کی پیچان بتائی کہ وہی رب ہے وہ نہ کرتا ہے ، نہ کچھ کراتا ہے ، بلکہ خصلت میں قدرت کے دباؤ کے مطابق لوگ مشغول ہیں جوجسم مجھے جان لیتا ہے، وہی عالم ہے وہی پنڈت ہے یک کے تمرہ میں اوگ مجھے جانتے ہیں۔ تنفس کا ور داور گیگ وردیاضت جس میں تحلیل ہوتے ہیں، وہ میں ہی ہوں، یک کے تمرہ کی شکل میں مجھے جان کروہ جس سکون کو حاصل کرتے ہیں، وہ مجی میں ہی ہوں یعنی شری کرش جیسے عظیم انسان جیسی شکل اس حاصل کرنے والے کو بھی ماتی ہے وه بھی رب الارباب بشکل روح ہوجاتا ہے، اُس روح مطلق کے ساتھ بکساں ہوجاتا ہے۔ ( كيال مونے ميں جنم عاہ جنے لكيں ) اس باب ميں عياں كرديا كه يك اور رياضتوں كا صارف عظيم إنسانول كي اندرر من والى طاقت رب الأرباب ب (महेशवर)، للبذا-

اس طرح شری مربھگود گیتا کی تمثیل اپنیشد اور علم تصوف علم ریاضت سے متعلق شری کرشن اورار جن کے مکالمہ میں صارف بگ رب الارباب، تام کا پانچواں باب مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح قابل احترام شری پرمہنس پر مانندجی کے مقلد سوامی اوگر انند کے ذریعے

प्रतमिक्ता (प्रामोक्ता ) گھی شری مد بھلود گیتا کی تھا رتھ گیتا '' میں صارف یگ رب الارباب ، प्रामोक्ता )

(महापुरूषस्य महेश्वर) م كايا نچوال باب كمل بوار

ہری اوم تت ست

# ۔ اوم شری پر ماتھنے نمہ چھٹا باب ﴾

دنیامیں دین کے نام پرسم ورواح ،عبادت کے طور طریقے ،فرقوں کی افراط ہونے پر بدرواجوں کا خاتمہ کر کے ایک معبود کو قائم کرنے اوراُس کے حصول کے طریق کا رکو ہموار کرنے کیلئے کسی عظیم انسان کا او تار ہوتا ہے۔ اعمال کو چھوڑ کر بیٹھ جانے اور عالم کہلانے کی قدامت شری کرشن کے دور میں بے حد طاری تھی ۔ لہذا اِس باب کے شروع میں ہی جوگ کے مالک شری کرشن نے اِس سوال کو چوتھی بارخود کھڑا کیا کہلمی جوگ اور بے غرض عملی جوگ دونوں کے مطابق عمل کرنا ہی ہوگا۔

باب دو میں انہوں نے کہا تھا۔ارجن! چھتری کے لئے جنگ سے بڑھ کرافادی کوئی
راستہ بیں ہے۔ اِس جنگ میں ہارو گے، تو بھی دیوتا کا مرتبہ ہے اور فتح یاب ہونے پر حضوراعلیٰ کا
مقام ہی ہے۔اییا سمجھ کر جنگ کر۔ارجن۔ یعقل تیرے لئے علمی جوگ کے متعلق بتائی گئی۔
کون سی عقل؟ یہی کہ جنگ کر علمی جوگ اییا نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں ۔علمی
جوگ میں صرف اپنے نفع ونقصان کا خود فیصلہ کر کے، اپنی طافت سمجھ کر عمل میں لگنا ہے، جب کہ
محرک عظیم انسان ہی ہے۔علمی جوگ میں جنگ کرنالازی ہے۔

آب کوافضل اور قابل تعظیم ہے، تو مجھے خوفناک اعمال میں کیوں لگاتے ہیں؟ ارجن کو بے غرض کملی جوگ آپ کو افضل اور قابل تعظیم ہے، تو مجھے خوفناک اعمال میں کیوں لگاتے ہیں؟ ارجن کو بے غرض عملی جوگ مشکل طلب محسوس ہوا، اِس پر جوگ کے مالک شری کرشن نے کہا کہ دونوں عقید توں کا بیان میرے ذریعہ کیا گیا ہے، لیکن کسی بھی راستے کے مطابق عمل کو ترک کر چلنے کا اصول نہیں ہے۔ نہ تو ایسا ہی ہے کہ کمل کو شروع نہ کرنے سے کوئی بے غرض والی اعلیٰ کا میا بی کو حاصل کر لے اور نہ شروع کئے ہوئے عمل کو ترک کردیے سے کوئی اُس اعلیٰ کا میا بی کو حاصل کر تا ہے۔ دونوں راستوں میں معین عمل گیا گیا کے طریق کا ریا میں ابونا ہی پڑے گا۔

اب ارجن نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ علمی جوگ اچھا گے یا بے غرض عملی جوگ، دونوں نظریات میں عمل کرنا ہی ہے، پھر بھی یا نچویں باب میں اُس نے سوال کیا کہ تمرہ کے نظریہ سے کون افضل ہے؟ کون آشان ہے؟ شری کرش نے کہا۔ ارجن! دونوں ہی اعلیٰ شرف کو عطا کرنے والے ہیں، ایک ہی مقام پردونوں پہنچاتے ہیں، پھر بھی علمی جوگ کے بنست بغرض عملی جوگ افضل ہے، کیول کہ بغرض عملی کا برتا و کئے بغیر کوئی کامل نہیں ہوسکتا۔ دونوں میں عمل ایک ہی ہوسکتا ہے۔ لہذا صاف ظاہر ہے کہ، وہ معین عمل کئے بغیر کوئی کامل نہیں ہوسکتا اور نہ کوئی جوگ ہی ہوسکتا ہے۔ سرف اِس راہ پر چلنے والے راہ گیروں کے دونظریات ہیں، جنہیں پینچے بتایا گیا ہے۔ مرف اِس راہ پر چلنے والے راہ گیروں کے دونظریات ہیں، جنہیں پینچے بتایا گیا ہے۔ شری بھگوان بولے

### श्री भगवानुवाच

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः । १९१।

र्ने संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः । १९१।

र्ने ए रेने हुन्ये हुन्य

طرح کی خواہش ندر کھتے ہوئے جو 'कार्यम् कर्म' کرنے والا اور صرف کار کو کمل میں لاتا ہے، وہی کال ہے وہی جو گی ہے۔ صرف آگ کورک کرنے والا اور صرف کمل کورک کرنے والا نہا ہے وہی جو گی ہے۔ صرف آگ کورک کرنے والا اور صرف کمل کورک کرنے والا نہا ہے وہی جو گی۔ اعمال بہت سے ہیں۔ اُن میں سے 'कार्यम् कर्म' کرنے کے قابل عمل رہنے عاص ہے۔ وہ سے بگ کا طریق کار نہیں کما خوالی طریق خاص ہے۔ وہ سے بگ کا طریق خاص جس کا خالص مطلب ہے۔ عبادت، جو قابل عبادت معبود میں داخلہ دلا دینے والا طریق خاص ہے۔ اُس کو عمل مطلب ہے۔ جو اس عمل کو کرتا ہے، وہی کامل ہے۔ وہی جو گی ہوتا ہے، صرف آگ کورٹ کرنے والا کہ ہم آگ نہیں چھوتے ، یا عمل ترک کرنے والا کہ میرے لئے صرف آگ کورٹ کے والا کہ میرے لئے اعمال ہے ہی نہیں، میں تو خود شناس ہوں ، صرف ایسا کہا ورعمل کی شروعات ہی نہ کرے ، عمل کرنے کے لائن طریق خاص پڑ کل میرانہ ہو، تو وہ نہ کامل ہے ، نہ جو گی ، اِس پر اور در یکھیں۔

یتهارته گیتا: شری مدبهگود گیتا

यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ।।२।।

ارجن! جے ترک دنیا،اییا کہتے ہیں،اُسی کوتو جوگ جان، کیوں کہ ارادوں کا ایثار کئے بغیر کوئی بھی انسان جو گی نہیں ہوتا لینی خواہشات کا ایثار دونوں ہی راستوں پر چلنے والوں کے لئے ضروری ہے ۔ تب تو بہت آسان ہے کہ، کہد دیں کہ ہم ارادہ نہیں کرتے اور ہوگئے جو گی اور راہب،شری کرشن کہتے ہیں کہ ایسابالکل نہیں ہے۔

आरुरुक्षा मुं ने यो भं कर्म कारण मुच्यते । योगारु ढस्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते ।।३।।

جوگ پر کمر بستہ ہونے کی خواہش والے مفکر انسان کے لئے جوگ کے حصول میں عمل کرنا ہی ایک وجہ ہے اور جوگ کا عزم کرتے جب وہ ثمرہ دینے کی حالت میں آجائے ، اُس جوگ کی کمر بستگی میں 'शमः कारणम् उच्यते' تمام ارادوں کی کمی ایک وجہ ہے اِس سے بہلے ارادے پیچھانہیں چھوڑتے اور۔

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषञ्जते । सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारुढस्तदोच्यते ।।४।।

جس دور میں انسان نہ تو حواس کے تعیشات میں راغب ہوتا ہے اور نہ اعمال میں ہی راغب ہوتا ہے اور نہ اعمال میں ہی راغب ہے (جوگ کی تکملہ حالت میں پہنچ جانے پر آ گے عمل کر کے تلاش کس کی کریں؟ للہذا معینہ عمل عبادت کی ضرور یہ نہیں رہ جاتی ۔ اِسی واسطے وہ اعمال میں بھی راغب نہیں ہے ) اُس دور میں میں بھی راغب نہیں ہے ) اُس دور میں شرک دنیا ہے، وہی جوگ کی کمر بھی میں ترک دنیا ہے، وہی جوگ کی کمر بھی ہے ۔ راستے میں ترک دنیا ہے؟ ہے۔ راستے میں ترک دنیا ہے؟

उद्धरेदात्मना ऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् । आत्मैव ह्यसत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।।५।। ارجن! انسان کوچاہئے کہ اپنے در بعد اپنی نجات حاصل کرے۔ اپنی روح کوجہنم رسید نہ کرے ، کیوں کہ بیزی روح خود ہی اپنی دوست اور دشمن بھی ہے۔ کب بیر دشمن ہوتی ہے اور کب دوست؟ اس پر کہتے ہیں۔

बन्धरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ।।६।।

جس ذی روح کے ذریعہ من اور حواس کے ساتھ جسم پر فتح حاصل کرلی گئی ہے، اس اللہ کے لئے اس کر گئی ہے، اس اللہ کے لئے اس کے دریعہ میں میں میں کے قرابعہ من اور حواس کے ساتھ جسم پر فتح حاصل مہیں کی گئی ہے، اس کے لئے وہ خود دریشنی کاسلوک کرتی ہے۔

ان دوشلوکوں میں سے شری کرشن ایک ہی بات کہتے ہیں کہ۔اپ ذریعی ہی روت ایک کی نجات کریں ، اُسے جہنم میں نہ دھکے لیں۔ کول کہ دوح ہی دوست ہے۔ کا تنات میں نہ دوسراکوئی دشمن ہے۔ نہ دوست ، س طرح ؟ جس کے ذریعے من کے ساتھ حواس پر قابو پایا گیا ہے، اُس کے لئے اس کی روح دوست ، س کر دوستی کا سلوک کرتی ہے، اعلی افادی ہوتی ہے اور جس کے ذریعے من کے ساتھ حواس پر قابوئیس پایا گیا ہے، اُس کے لئے اُسی کی روح دشمن بن جس کے ذریعے من کے ساتھ حواس پر قابوئیس پایا گیا ہے، اُس کے لئے اُسی کی روح دشمن بن کر دشمنی کا سلوک کرتی ہے۔ لامحدود شکلول (یونیول) اور تکلیفوں کی جانب لے جاتی ہے عموا آگو گئے ہیں۔ میں تو روح ہوں ، گیتا میں لکھا ہے '' نہ اسے اسلی کا سیستا ہے ، نہ آگ جلا سکتی ہے۔ دوح ہوں میں کہا تھا گئی ہے، دائی ہا ان سطور پر خیال نہیں کرتے کہ، روح جہنم ہیں بھی جاتی ہے۔ روح کو تجات ہے، نہ ہو گئی گئی ہاتی ہیں اسلی کے لئے 'ہما گئی گئی ہاتی ہے۔ روح کو تجات ہے ہیں۔ ' میں اسلیت والی روح کی بچھان دیکھیں۔ ' میں طریقہ سے ممل کرے ہی حصول بتایا میں ہیں جس کے گئی ہو اور وہ کی بچھان دیکھیں۔

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥७।। سردی گرمی ، آرام و تکلیف اورعزت وذلت میں جس کے باطن کے خصائل اچھی طرح خاموش ہیں، ایسے آزادروح والے انسان میں روح مطلق ہمیشہ موجود ہے، کبھی جدانہیں ہوتا۔ जितात्मा یعنی جس نے من کے ساتھ حواس کو قابو میں کرلیا ہے، خصلت سکون کئی میں رواں ہوگئ ہے ( یہی روح کی نجات کی حالت ہے ) آگے کہتے ہیں کہ

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ।

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकान्चनः ।।८।।

جس کا باطن علم اور خصوصی علم ہے آسودہ ہے، جس کی حالت متحکم، قائم اور بے عیب ہے، جس نے حواس پر خاص طور سے قابو پالیا ہے، جس کی نظر میں مٹی، پھر، سونا ایک جیسا ہے۔ ایسا جوگ ۔ مزین ( युस्त ) کہا جا تا ہے۔ مزین کا مطلب ہے جوگ سے مزین - یہ جوگ کا آخری انجام ہے، جسے جوگ کے مالک پانچویں باب میں شلوک سات سے بارہ تک بیان کر آئے ہیں۔ عضراعلی معبود کا بدیمی دیدار اور اس کے ساتھ ہونے والی جا نکاری کا نام علم ہے۔

ذراسابھی مطلوب سے دوری ہے، جانے کی خواہش بی ہے، تب تک وہ جاہل ہے وہ کوک کیسے ہرجگہ موجود ہے؟ کیسے ترغیب دیتا ہے؟ کیسے تمام ارواح کی ایک ساتھ رہنمائی کرتا ہے؟ کیسے وہ ماضی مستقبل اور حال کاعلم رکھنے والا ہے؟ اُس محرک معبود کے طریق کارکاعلم ہی خصوصی علم ، ہے جس دن سے معبود کا دل میں ظہور ہوجا تا ہے، اُسی دن سے وہ ہدایت دینے لگتا ہے، کین شروع میں ریاضت کش سمجھ نہیں یا تا، دورِ انتہا میں ہی جوگ ان کے باطنی طریق کارکو پوری طرح سمجھ یا تا ہے۔ یہ سمجھ خصوصی علم ہے۔ جوگ میں آ مادہ یا جوگ کے حامل انسان کا باطن ،علم اور خصوصی علم سے مطمئن رہتا ہے، اِسی طرح جوگ سے مزین انسان کی حالت کی وضاحت کرتے ہوئے جوگ جو کے جوگ کے مالک شری کرشن پھر کہتے ہیں۔

सुहिनमत्रायु दासीनमध्यस्था द्वेष्यबधुषु । साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ।।६।। حصول کے بعد عظیم انسان یک بین اور ہمسر ہوتا ہے۔ جیسے گزشتہ شلوک بین انہوں نے بتایا کہ جو کمل عالم یا پنڈت ہے، وہ علم اورانکساری رکھنے والاعظیم انسان برہمن میں، چانڈال میں، گائے۔ کتا۔ ہاتھی میں مساوی نظر والا ہوتا ہے۔ اسی کا تکملہ یہ شلوک ہے۔ وہ دل سے مدد کرنے والے مہر بان، دوستوں، دشمنوں، غیر جانب داروں، کینہ وروں، قرابت داروں، دین داروں اورگنہ گاروں میں بھی مساوی نظر والا جوگ کا حامل انسان بے حدافضل ہے۔ وہ ان کے کاموں پرنظر نہیں ڈالٹ، بلکہ ان کے اندرروح کی حرکت پر ہی نظر پڑتی ہے اِن سب میں صرف اتنا فرق دیکھتا ہے کہ کوئی پچھے نے زینے پر کھڑا ہے کہ، تو کوئی پاکیزگی کے قریب ہیکن وہ صلاحیت سب میں ہے۔ یہاں جوگ کے حامل کی پہچان پھر دہرائی گئی۔

کوئی جوگ کا حامل کیے بنتا ہے؟ وہ کیسے بگ کرتا ہے؟ یگ کی جگہ کیسی ہو؟ آسنی کیسی ہو، اسوقت کیسے بیٹھا جائے؟ کارکن کے ذریعہ اپنائے جانے والے اصول، کھان پان اور تفری کوشن نے سونے جاگنے کا احتیاط اور عمل پر کیسی کوشش ہو؟ وغیرہ نکتوں پر جوگ کے مالک شری کرشن نے ایکے یانچ شلوکوں میں روشنی ڈالی ہے، جس سے آپ بھی اسی بگ کو انجام دے سکیس۔

باب تین میں انہوں نے یک کا نام لیا اور بتایا کہ یک کا طریق کا رہی وہ معینہ کمل ہے ۔ باب چار میں انہوں نے یک کی شکل کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ جس میں جان کا ریاح میں ہون ، ریاح کا جان میں ہون ، جان اور ریاح کی حرکت کوروک کرمن پر قابو وغیرہ کیا جاتا ہے ، سب ملاکریگ کا خالص مطلب ہے ،عبادت اور اس قابل عبادت معبود تک کی دوری طے کرانے والا طریق کا ر، جس پر پانچویں باب میں بھی کہا۔ لیکن اُس کے لئے ہستی (گدی) زمین عمل کرنے کا طریقہ وغیرہ کا بیان باقی تھا۔ اُسی پر جوگ کے مالک شری کرش یہاں روشنی ڈالتے ہیں۔

योगी युन्जीत सततमात्मानं रहिस स्थितः । एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरिग्रहः ।।१०।। طبیعت پرقابو کرنے میں لگا ہوا جوگی من ،حواس اورجسم کوقابو میں رکھ کرحواس اور خواہشات سے مبرا ہوکر ، تنہائی میں اسلیے ہی طبیعت کو (روح کاعلم کرانے والی) جوگ کے عمل میں لگائے اُس کے لئے جگہیسی ہو؟ آسنی کیسی ہو؟

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् । १९१।

پاک زمین پرکوس کی چٹائی، ہرن، شیر نیا گھو غیرہ کی کھال، کپڑا یا ان ہے ہمتر (رہیٹی ، اونی، تخت کچھ بھی ) بچھا کراپے آس کوند زیادہ او نچا، ند نیچا، غیر متحرک بناویں، پاک زمین کا مطلب اسے جھاڑنے بہار نے ، صفائی کرنے سے ہے۔ زمین پر بچھ بچھالینا چاہئے۔ چاہیے ہمون کی کھال ہو یا چٹائی خواہ کوئی بھی صاف کپڑا ایخت وغیرہ جو بھی مل جائے، کوئی ایک چیز لینا مہارات بی کھال ہو یا چٹائی خواہ کوئی بھی صاف کپڑا ایخت وغیرہ ہو بھی مل جائے ، کوئی ایک چیز لینا مہارات بی تقریبات نیچا ہو۔ قابل احترام، مہارات بی تقریباً پانچ اپنے او نچے آس پر بیٹھے تھے۔ ایک بار تقیدت مندوں نے تقریبا ایک مہارات بی تقریباً پانچ اپنے او نچے آس پر بیٹھے تھے۔ ایک بار تقیدت مندوں نے تقریبا ایک فٹ او نچا ہوگیا ، او نچ نہیں بیٹھنا چاہئے ، سادھوکو خرور ہوجا یا کرتا ہے۔ نیچ بھی تہیں بیٹھنا چاہئے ، سادھوکو خرور ہوجا یا کرتا ہے۔ نیچ بھی تہیں بیٹھنا چاہئے ، سادھوکو خرور ہوجا یا کرتا ہے۔ نیچ بھی تہیں بیٹھنا چاہئے ، سادھوکو خرور ہوجا یا کرتا ہے۔ نیچ بھی تہیں بیٹھنا چاہئے ، سادھوکو خرور ہوجا یا کرتا ہے۔ نیچ بھی تہیں بیٹھنا چاہئے ، سادھوکو خرور ہوجا یا کرتا ہے۔ نیچ بھی تہیں بیٹھنا چاہئے ، میک قواد میا وہاں نہ بھی مہارات جاتے تھے اور نہ اب بھی کوئی جاتا ہے۔ بیٹی اس عظیم انسان کی مہاں رکھواد یا وہاں نہ بھی مہارات جاتے تھے اور نہ اب بھی کوئی جاتا ہے۔ بیٹی اس عظیم انسان کی مہلی تربیت اس طرح ریا صات کشے کوئی جاتا ہے۔ بیٹی تو یا آس نہیں ہونا چاہئے ، نہیں تو یا دیاں کیا جو کہ مہلی تربیت اس طرح ریا صات کشے بھی کے بعد

तत्रे काग्रं मनः कृत्वा यतिचत्ते निद्रयक्रियः । उपविश्यासने युन्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये । ११२ । ।

اُس آس پر بین کر این گریی تصور کرنے کا اصول ہے ) من کو یکسوئی کر کے بطبیعت اور حواس کے متحر کات کو قابو میں رکھتے ہوئے باطن کی طہارت کے لئے جوگ کی مثق کریں۔

اب بیٹھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔

समं कायशारोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ।

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ।। १३ ।।

جسم ، گردن اور سرکوسیدها ، مشکم ، ساکن کرکے (جیسے کوئی پیٹری کھڑی کردی گئی ہو)
اس طرح سیدها ، مشکم ہوکر پیٹھ جا کیں اور اپنی ناک کے دوسرے جھے کو دیکھ کر (ناک کی نوک
دیکھتے رہنے کی ہدایت نہیں ہے۔ بلکہ سیدھے بیٹھنے پرناک کے سامنے جہاں پڑتی ہے۔ وہاں
نظرر ہے داہنے باکیں دیکھتے رہنے کی شوخی ندرہے۔ دوسری سمتوں کو نددیکھتا ہوا ، ساکن ہوکر
بیٹھے اور۔

प्रशान्तात्मा विगतभी इंग्राचारिवते स्थितः ।

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ।। १४ ।।

عزم رہبانیت میں قائم ہوکر (عام طور ہے لوگ کہتے ہیں کہ عضو تناسل کی احتیاط رہبانیت ہے لیکن عظیم انسانوں کا تجربہ ہے کہ من سے موضوعات کی یاد کر کے ، آنکھوں ہے و لیے منظرہ کھیکر، کھال ہے کس کرکانوں سے جموت افزا کے الفاظ من کرعضو تناسل کی احتیاط ممکن منیں ہے۔ برہم چاری کا صحح معنی ہے کہ نہیں ہے۔ برہم چاری کا صحح معنی ہے کہ نہیں ہے۔ برہم چاری کا صحح معنی ہے کہ نہیں ہے۔ برہم چاری کا صحح معنی ہے کہ نہیں ہے۔ برہم چاری کا صحح معنی ہے کہ نہیں ہے۔ برہم چاری کا صحف اللہ ماصل عمل، گید کا طریق کا ر، جے کرنے والے نہیں ہو ہوہات ، ایدی معبود میں داخلہ ماصل کر لیتے ہیں اسے کرتے وقت نہیں ہوتھ ہو ہو ہوں گانا ، ہے من معبود میں لگایا ، ہمن اور حواس کے اس باہری تی ترک کر طبیعت کو معبود کے فورو گر میں ، تنفس ، میں تصور میں لگانا ، ہے من معبود میں لگایا ، باہری تی ترک کر طبیعت کو معبود کے فورو گر میں ، تنفس ، میں تصور میں لگانا ، ہے من معبود میں لگایا ، باہری تی کر موج ہیں ہوں گا ہے ، تو عضو تناسل پر بندش ہی سی تھی میں بی موج سے میں بی ہوئی طبیعت سے مزین ، اچھی طرح پر سکون باطن والا ، من کو قابو میں رکھتے ہوئے ، مجھ میں گی ہوئی طبیعت سے مزین ، اچھی طرح پر سکون باطن والا ، من کو قابو میں رکھتے ہوئے ، مجھ میں گی ہوئی طبیعت سے مزین ، اچھی طرح پر سکون باطن والا ، من کو قابو میں رکھتے ہوئے ، مجھ میں گی ہوئی طبیعت سے مزین ، انہیں میں قائم رہ کر کر سکون باطن والا ، من کو قابو میں رکھتے ہوئے ، مجھ میں گی ہوئی طبیعت سے مزین ، انہیں میں قائم رہ کر کر باطن والا ، من کو قابو میں رکھتے ہوئے ، مجھ میں گی ہوئی طبیعت سے مزین ،

میراحامل ہوکر قائم ہو،اییا کرنے کاثمرہ کیا ہوگا؟

युन्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थमधिगच्छति ।।१५।।

اس طرح خود بخود مسلسل أسى غور وفكر ميں مشغول ركھتا ہوا، معتدل جوگ مير اندر موجود آخرى انجام والے اعلى سكون كو حاصل كرتا ہے۔ لہذا خودكو مسلسل عمل ميں لگائيں يہال بيد سوال تقريباً عكمل ہى ہے اگلے دوشلوكوں ميں وہ بتاتے ہيں اعلى مسرت دينے والے سكون كے لئے جسمانى احتياط، مناسب خوراك ، تفریح بھی ضروری ہے۔

नात्यश्नतस्यु योगो ऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः ।

न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ।। १६।।

ارجن إيه جوگ نه توزياده كهانے والے كاكامياب موتا ہے اورنه بالكل نه كهانے والے كاكامياب موتا ہے اورنه بالكل نه كهانے والے كاكامياب موتا ہے نہ بائتا سونے والے كا اور نه بائتا جاگنے والے كا بى كامياب موتا ہے۔ موتا ہے۔

युक्ताहारविहारस्य युक्तचे ष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावबोद्यस्य योगो भवति दुःखहा ।। १७ ।।

تکلیفوں کا خاتمہ کرنے والا پیجوگ مناسب کھان، پان، تفریح ، اعمال میں مناسب کوشش اور معتبرل سونے اور جاگئے والے کا ہی پورا ہوتا ہے۔ زیادہ خوراک لینے سے تسابل نیند اور مدہوثی گھیرے گی ، تب ریاضت نہیں ہوگی ۔ کھانا چھوڑ دینے سے حواس کمزور ہوجا کیں گئے مشخکم ساکن بیٹنے کی طاقت نہیں رہے گی۔

قابل احرّام ، مہاراج بی ، کہتے تھے کہ خوراک سے ڈھیڑھ دورو ٹی کم کھانا چاہئے۔ تفریح لینی وسیلہ کے مطابق گھومنا پھرنا ،سیر سپاٹا ، کچھ محنت بھی کرتے رہنا چاہئے ، گوئی کام ڈھونڈھ لینا چاہئے ورنہ خون کا بہاؤ کمزور پڑجائے گا ، بیاریاں گھیرلیں گی ۔ عمر ،سونے جاگئے ، کھانے پینے اور ریاض سے گفتی بر حقی ہے، مہاراج جی ، کہا کرتے تھے۔ 'جوگی کو چار گھنے سونا ، چاہے اور مسلسل غور وفکر میں لگے رہنا چاہئے۔ بعند ہوکر نہ سونے والے جلد پاگل ہوجاتے ہیں۔'اعمال میں مناسب کوشش بھی ہو یعنی معینہ کل عبادت کے مطابق مسلسل کوشاں ہو، خارجی موضوعات کی یادنہ کر ہمیشہ اسی معبود میں لگے رہنے والے کا ہی جوگ کا میاب ہوتا ہے، ساتھ ہیں۔

यदा विनियत वित्तमात्मन्ये वावतिष्ठते ।
निःसपृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ।। १८ ।।

िनःसपृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ।। १८ ।।

اس طرح بوگ کی مشق سے خاص طور پرقابو میں کی ہوئی طبیعت جس وقت روح مطلق میں اچھی طرح تخلیل ہوجاتی ہے، اُس دور میں تمام خواہشات سے میر اہواانسان جوگ سے مزین کہاجا تا ہے، اب خاص طور سے قابو میں کی ہوئی طبیعت کے نشانات کیا ہیں؟

यथा दीपो निवातस्थो ने गते सोपमा स्मृता । योगिनो यतवित्तस्य युन्जतो योगमात्मनः ।। १६ ।।

جس طرح ہوا سے خالی جگہ میں رکھا ہوا چراغ متزار لنہیں ہوتا ، او سید سے اوپر جائی ہے ، اُس میں ارزش نہیں ہوتی ، یہی مثال روح مطلق کے تضور میں وو بے ہوئے جوگ کے در لیے قابو میں کی گئی اس طبیعت کی دی گئی ہے! چراغ تو محض مثال ہے آئے کل چراغ کا رواج کم ہوگیا ہے! اگر بتی بتی جلانے پر دھواں سید سے اوپر جا تا ہے ، اگر ہوا تیز نہ ہوا ہے جوگ کے در لیے قابو میں کی ہوئی طبیعت کی محض ایک مثال ہے! ابھی طبیعت بھے بتی قابو میں کرلی گئی ہے : بندش ہوگئی ہے گئی ابھی طبیعت کی بھی تجلیل ہوجاتی ؛ بندش ہوگئی ہے کی ابھی طبیعت کی بھی تجلیل ہوجاتی ؛ بندش ہوگئی ہے کی اب جب بندش شدہ طبیعت کی بھی تجلیل ہوجاتی ۔

यत्रो परमते चित्तं निरुखं यो गसे वया ।। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्तात्मनि तुष्यति ॥। २० ॥ م جس حالت میں جوگ کی مشق سے (بلامشق کے بھی بندش نہیں ہوگی ،الہذاجوگ کی مثق سے) بندش شدہ طبیعت بھی خاموش ہوجاتی ہے جکلیل ہوجاتی ہے جتم ہوجاتی ہے ،اُس مالت میں ،आत्मना یی روح کے ذریعی आत्मनम् رواح مطلق کو دیکھا ہوا ،आत्मन یی روح میں ہی مطمئن ہوتا ہے! و مکھنا تو روح مطلق کو ہے لیکن مطمئن اینے ہی روح سے ہوتا ہے، کیوں کہ حصول کے دور میں تو روح مطلق کا بدایہی دیدار ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے ہی لمحہوہ ا پی بی روح کوان دائی مخدائی شوکتوں سے آلودہ یا تا ہے!معبود جاوید،ابدی ،دائی ،غیر مرتی ،اورلا فانی ہے،تو إدهرروح بھی جاوید،ابدی، دائمی،غیرمرنی اور لا فانی ہےتو ،کیکن بعیدالقیاس بھی ہے، جب تک طبیعت اور طبیعت کی لہرہے، تب تک وہ آپ کے استعمال کیلئے نہیں ہے۔ طبیعت پرقابواور قابوشده طبیعت کے تحلیلی دور میں روح مطلق کا بدیہی دیدار ہوتا ہے اور دیدار کے تھیک دوسرے میں انہیں خدائی صفات سے مزین اپنی ہی روح کو یا تاہے لہذاوہ اپنی ہی روح میں مطمئن ہوتا ہے، یبی اس کی حقیقی شکل ہے، یبی آخری انجام ہے۔ اِس کا تکملہ الگلاشلوک

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । यस्मिन्स्यतो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।। २२ ।। اعلی معبود کے حصول کی تمثیل فائدہ کو ، انہتائی سکون کو حاصل کرائس سے زیادہ دوسرا کچھ بھی فائدہ نہیں مانتا اور معبود کو حاصل کرنے والی جس حالت میں پہنچا ہوا جوگی بھاری تکلیف سے بھی متزلزل نہیں ہوتا، تکلیف کا اُسے احساس نہیں ہوتا، کیوں کہ قوت احساس والی طبیعت توختم ہوگئی۔اس طرح۔

तं विद्याद् दुःखासंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् । स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ।। २३ ।।

جودنیا کے ملنے اور پھڑنے کے احساس سے خالی ہے، اُسی کا نام جوگ ہے۔ جواعلی داخلی سکون ہے، اُسی کا نام جوگ ہے۔ جواعلی داخلی سکون ہے، اُس کے ملن کا نام جوگ ہے جسے عضر اعلیٰ روح مطلق کہتے ہیں اس کے ملن کا نام جوگ ہے۔ اس جوگ کو بنا جلدی کئے طبیعت سے یقینی طور پر انجام دینا فرض ہے صبر کے ساتھ لگار ہنے والا ہی جوگ میں کا میاب ہوتا ہے۔

सं कल्पप्र भावान्कामां स्त्यक्त्वा सर्वा नशे घतः । मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ।। २४ ।। لہذاانسان کو چاہئے کہ عزم سے پیدا ہونے والی تمام خواہشات کو شہوت اور رغبت کے ساتھ ہمیشہ کے لئے ترک کر من کے ذریعہ حواس کواچھی طرح سے قابو میں کرکے۔

> शानै: शानै रुपरमे द्बुद्ध्या धृतिगृहीतया । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदिप चिन्तयेत् ।। २५ ।।

سلسلہ وارمثق کرتا ہوا اعلیٰ سکون کو حاصل کرلے۔طبیعت پرقابوا ور دھیرے دھیرے تخلیل ہوجائے اُس کے بعد وہ صبر سے مزین عقل کے ذریعے من کوروحِ مطلق میں قائم کرکے دوسرا کچھ بھی نہ سوچے مسلسل طور پرلگ کر حاصل کرنے کا اصول ہے،لیکن شروع میں من لگتا نہیں۔اِی پر جوگ کے مالک کہتے ہیں۔

यतो यतो निश्चरित मनश्चंचलमस्थिरम् । ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वश्चं नयेत् ।। २६ ॥ پيساكن شررئے والاشوخ من جن جن وجو ہات سے دنیوی مادیات میں گھومتا پھرتا ہے، اُن اُن سے روک کر بار بار باطن میں ہی پابند کریں ، عام طور ہے لوگ کہتے ہیں کہ ، من جہال بھی جا تا ہے جانے دو ، دنیا میں ہی تو بھٹے گا اور دنیا بھی اُس معبود کے ہی تحت ہے ، دنیا میں گومنا پھر نا معبود کے باہر نہیں ہے ، لیکن شری کرشن کے مطابق میں غلط ہے ۔ گیتا میں اِس تسلیم شدگی کی ذرا بھی گنجائش نہیں ۔ شری کرشن کا کہنا ہے کہ من جہاں جائے ، جن وسیلوں سے جائے ، انہیں وسیلوں سے روک کرروح مطلق میں ہی لگاویں ، من کی بندش ممکن ہے ۔ اِس بندش کا ثمرہ کیا ہوگا ؟۔

प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखामुत्तमम् । उपैति शान्तरजसं ब्रह्ममूतमकल्मषम् ।। २७ ।।

ململ طور پرجس کامن خاموش ہے، جو بے گناہ ہے جس کا ملکات رویہ خاموش ہوگیا ہے، ایسے معبود میں متحدہ جو گی کو بہتر بن مسرت حاصل ہوتی ہے۔ جس سے افضل پھی جھی نہیں ہے اِسی پر پھرز وردیتے ہیں۔

> युन्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमशनुते ।। २८ ।।

گناه سے خالی جوگی اِس طرح روح کوسلسل اُس روح مطلق میں لگا تا ہوا آرام کے ساتھ اعلیٰ معبودرو بِ مطلق کے حصول کی لامحدود مسرت کا احساس کرتا ہے۔ وہ ब्रह्मसंस्पर्श، لیعنی معبود کے مساتھ لامحدود مسرت کا احساس کرتا ہے۔ لہذا یا دالی ضروری ہے۔ اِس بین داخلہ کے ساتھ لامحدود مسرت کا احساس کرتا ہے۔ لہذا یا دالی ضروری ہے۔ اِسی برآ کے کہتے ہیں۔

सर्व भूतस्थमात्मानं सर्व भूतानि चात्मनि ।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदार्शनः ।। २६ ।।

न्यै १ वर्षे प्रति समदार्शनः ।। २६ ।।

न्यै १ वर्षे प्रति १ वर्षे प्रति १ वर्षे प्रति १ वर्षे १ वर

و یکھاہے اِس طرح و یکھنے سے فائلاہ کیاہے؟

यो मां पश्यित सर्वत्र सर्व च मिय पश्यित ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यित ।। ३० ।।

द्रशांभाधारी के तर्याह के निर्माण के न

مادیات کو مجھروح مطلق کے ہی دائرہ اختیار میں دیکھتا ہے، اُس کے لئے میں مخفی نہیں ہوتا ہوں اور وہ میرے لئے خفی نہیں ہوتا۔ ریم کرک کی روبروملا قات ہے، دوستانہ خیال ہے نز دیکی نجات ہے۔

> सर्व भू स्थितं यो मां भजत्ये कत्वमस्थितः । सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तते ।। ३१ ।।

جوانسان شرک سے مبراندکورہ بالا وحدانیت کے تصور سے مجھےروح مطلق کویادکرتا ہے، وہ جوگی ہرطرح کے اعمال کا برتا و کرتا ہوا میر بے ساتھ ہی جڑا ہے، کیوں کہ مجھے چھوڑ کراس کے لئے کوئی بچا بھی تو نہیں اس کا تو سب ختم ہوگیا، لہذا اب وہ اٹھتا بیٹھتا، جو پچھ بھی کرتا ہے، میر بے ارادہ کے مطابق کرتا ہے۔

आत्मी पम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो ठर्णुन ।
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ।। ३२ ।।
المارجن! بوجوگ اپنی ہی طرح سارے ادیات میں مساوی د یکھا ہے، اپنے جیسا
د یکھا ہے، آرام اور تکلیف میں بھی مساوی د یکھا ہے۔ وہ جوگی (جس کا فرق کا خیال ختم ہوگیا
ہے) اعلیٰ افضل مانا گیا ہے، سوال پورا ہوا، اس برارجن نے کہا۔

ارجن بولا

#### अर्जुन उवाच

यो 5यं यो गस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । एतस्याहं न पश्यामि चन्चलम्वात्स्थितिं स्थिराम् ।।३३।। اے مرطوسودن! یہ جوگ جس کے بارے میں آپ پہلے سمجھا چکے ہیں، جس سے یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

مباوات کی نظرملتی ہے، من کے شوخ ہونے کی وجہ سے کافی وقت تک اِس میں مکنے کی حالت میں میں خود کونہیں دیجتا۔ میں میں خود کونہیں دیجتا۔

वन्वलं हि मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद् दृढम् ।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ।। ३४ ।।
اے شری کرش! یہ من بڑا شوخ ہے تفتیش کرنے والا ہے۔ (یعنی دوسرے کو متھ ڈالنے والا ہے۔ (یعنی دوسرے کو متھ ڈالنے والا ہے) ضدی اور طاقتور ہے، الہذا اِسے قابو میں کہنا، میں فیٹا کو قابو میں کرنے کی طرح بے حد مشکل طلب مانتا ہوں، طوفانی فیٹا کو اور اِس من کو قابو میں کرنا برا بر ہے۔ اِس پر جوگ کے مالک شری کرشن کہتے ہیں۔

श्री भगवानुवाच

असंशय महाबाही मनी दुर्निग्रहं चलम ।

अभ्यासेन तु कीन्तेय वैराग्येण च गृहाते ।। ३५ ।।

عظیم کام کرنے کے لئے کوشاں لینی پازو کے عظیم ارجن! بہشک من شوخ ہے،

بری مشکل سے قابو میں ہونے والا ہے لیکن کون تے! بہریاضت اور بیراگ کے ذریعہ قابو میں

ہوتا ہے۔ جہال طبیعت کولگا نا ہے، وہیں ساکن کرنے کے لئے پار پارکوشش کا نام، ریاضت ہے

اوراچھی طرح دیکھی سی تحییشات کی چیزوں میں (دنیا یا جنت وغیرہ کے تحییشات میں) رغبت یعنی

لگاؤ كا ترك كردينا بيراگ ہے۔شرى كرش كہتے ہيں كمن كو قابو ميں كرنا مشكل ہے،ليكن

ر باضت اور بیراگ کے ذریعہ بیقا پومیں آجا تا ہے۔

असं यतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मित । वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवान्तुमुपायतः ।। ३६ ।। ارجن! من کو قابو میں نہ کرنے والے انسان کے لئے جوگ حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن اپنے قابو میں کئے گئے من والے کوشاں انسان کے لئے جوگ آسان ہے۔ ایسا میرا خود کاخیال ہے جتنا مشکل تو مان بیٹھا ہے ، اتنا مشکل نہیں ہے ، لہذا اِسے مشکل مان کر چھوڑ مت دے کوشش کے ساتھ لگ کر جوگ کو حاصل کر ۔ کیوں کہ من کو قابو میں کرنے پر ہی جوگ ممکن ہے ۔ اِس پرارجن نے سوال کیا۔ ارجن بولا

### अर्जुन उचाव

अयितः श्रंसियो पेतो यो गाच्चालितमानसः । अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गितं कृच्छिति ।। ३७ ।। جوگ کرتے کرتے اگر کسی کامن متزلزل ہوجائے ، اگر چہ ابھی جوگ میں اُس کی عقیدت موجود ہے ہی ، توابیاانیان معبود کو حاصل نہ کر کس انجام کو پہنچتا ہے؟

किन्निन्नो भायविश्व ष्टिश्छिन्नाश्च मिव नश्यति । अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ।।३८।।

بازوئے عظیم شری کرش! معبود کو حاصل کرنے کے راستے سے بھٹکا ہواوہ فریفتہ انسان بھرے ہوئے بادل کی طرح دونوں طرف سے برباد و تباہ تو نہیں ہوتا؟ چھوٹی سی بدلی آسان میں گھر آئے تو وہ نہ برس پاتی ہے، نہ لوٹ کر بادلوں سے ہی مل پاتی ہے، بلکہ ہوا کے جھونکوں سے دیکھتے دیکھتے عموماً ختم ہوجاتی ہے۔ اُسی طرح کمزور کوشش والا انسان ، کچھوفت تک ریاضت کرکے چھے ہٹ جانے والاختم تو نہیں ہوجاتا؟ وہ نہ آپ میں مقام بنا سکا اور نہ لذتِ دنیا ہی اٹھا پایا۔ اُس کا کون ساانجام ہوتا ہے۔

एमनमे संशयं कृष्ण छेत्तुमहंस्यशेषतः ।
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्मपपद्यते ।। ३६।।
اے شری کرش ! میرے اِس شک کو کمل طور سے ختم کرنے کے لئے آپ ہی قادر
ہیں۔آپ کے علاوہ دوسرا کوئی اِس شک کو ختم کرنے والا ملنا ممکن نہیں ہے۔ اِس پر جوگ کے
مالک شری کرش نے کہا

شری بھگوان بولے

کوکرنے والا بدحال نہیں ہوتا۔اُس کا ہوتا کیا ہے۔

### श्री भगवानुवाच

> प्राप्य पुणयकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । शुचीनां श्रीमतां गेहे<sup>/</sup> योगभ्रष्टोऽभिजायते ।। ४९ ।।

من شوخ ہونے کی وجہ سے جوگ سے بدعنوان وہ انسان شریف النفس لوگوں کے عوالم میں خواہشات کا لطف اٹھا کر (جن خواہشات کی بناء پر وہ جوگ سے بدعنوان ہوا تھا، معبود اسے تھوڑ ہے میں سب و کھا سنا دیتے ہیں ۔اس کا تلذذا ٹھا کر )وہ 'श्रुचीनां श्रीमतां' پاک برتاؤ والے اعلی مرتبت انسانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے (جو پاک برتاؤوالے ہیں وہی اعلیٰ مرتبت ہیں)

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् । एति दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ।। ४२ ।।

خواہ وہاں جنم نہ ملنے پر ثابت العقل جو گیوں کے خاندان میں اُسے جگہ ل جاعلیٰ مرتبت والوں کے گھر میں متبرک تاثر بچپن ہے ہی ملنے لگتے ہیں ،کیکن وہاں پیدانہ ہو پانے پر وہ جو گیوں کے خاندان میں (گھر میں نہیں) شاگر دگی میں واخلہ پاجا تا ہے ، کبیر ، نلسی ، ریداس ، والممکی وغیرہ کو متبرک برتا و اور اعلیٰ مرتبت گھر انے میں نہیں ، جو گیوں کے گھر انے میں واخلہ ملا ، مرشد کے گھر انے میں تاثر ات کا بدلاؤ بھی ایک جنم ہے اور ایسا جنم دنیا میں بلاشبہ اور بے انتہا کمیاب ہے جو گیوں کے یہاں جنم لینے کا مطلب ان کے جسم سے فرزند کی شکل میں جنم لینا انتہا کمیاب ہے جو گیوں کے یہاں جنم لینے کا مطلب ان کے جسم سے فرزند کی شکل میں جنم لینا

نہیں ہے۔گھر چھوڑنے سے پہلے پیدا ہونے والی اولا دانسیت کی وجہ سے عظیم انسان کو بھی بھلے ہی اپنا والد مانتی رہے ،لیکن عظیم انسان کے لئے گھر والوں کے نام پر کوئی نہیں ہوتا ، جوشا گرد، ان کے اصولوں کی بجا آ وری کرتے ہیں ،ان کی اہمیت اولا دسے کی گنا زیادہ مانتے ہیں۔وہ ہی ان کے حقیقی اولا دہیں۔

جو جوگ کے تاثرات سے مزین نہیں ہیں ،انہیں عظیم انسان قبول نہیں کرتے ، قابل احترام،مہاراج جی،اگر ہر کسی کوسادھو بناتے ،تو ہزاروں بیزارلوگ ان کے شاگر د ہوتے لیکن انہوں نے کسی کوسفرخرج دے کر،کسی کے گھر خبر بھیج کر،خط بھیج کرسمجھا بچھا کرسب کوان کے گھر والی بھیج دیا، بہت ہے لوگ بصد ہوئے تو انہیں بدشگون ہونے گے۔ اندر سے منع ہی ہو کہ اس میں سادھو بننے کا ایک بھی نشان نہیں ہے۔ اِسے رکھنے میں خیرنہیں ہے، یہ کا میاب نہیں ہوگا، ناامید ہوکر دوایک نے پہاڑ ہے کودکراپنی جان بھی دے دی الیکن مہاراج جی نے انہیں اپنے پاس نہیں رکھا، بعد میں بہۃ چلنے پر بولے۔میں جانتا تھا کہ بڑا بے قرار ہے، کیکن اگر سوچتے کے سے میں مرجائے گا۔ تورکھ لیتے ،ایک گناہ گاربھی رہتا اور کیا ہوتا ؟ شفقت ان میں بھی بہت زیادہ تھی ، پھر بھی نہیں رکھا ، چھ ۔ سات کو، جن کے لئے حکم ہوا تھا کہ'' آج ، ایک جوگ سے برعنوان خص آرہا ہے، جنم جنم سے بھٹکا ہوا چلا آرہا ہے، اِس نام اور اِس شکل کا کوئی آنے والا ہے،اُ ہے رکھو،علم تصوف کی نفیحت دو،اُ ہے آ گے بڑھاؤ،صرف انہیں لوگوں کورکھا،آج بھی ان میں سے ایک عظیم انسان دھار کنڈی میں بیٹھے ہیں ،ایک انسو ئیامیں ہیں ، دو۔ تین دوسری جگہ بھی ہیں،انہیں مرشد کے گھرانے میں داخلہ ملا،ایسے ظیم انسانوں کو حاصل کرپانا بے حدکم یاب ہے۔

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् । यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ।। ४३ ।। وہال وہ انسان اِس جنم سے پہلے والے جسم میں جو پچھ ریاضت کی تھی اُس عقل کے اتحاد کو لیتی پہلے جنم کے ریاضت کے تاثرات کو بروقت ہی حاصل کر لیتا ہے اوراے کرونندن! ( کروخاندان والے ) اُس کے اثر ہے وہ پھر معبود کے حصول کی شکل والی اعلیٰ کا میابی کے لئے کوشش کرنے لگتا ہے۔

पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशो ऽपि सः । जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ।। ४४।।

اعلی مرتبت حضرات کے گھر دنیوی موضوعات کے زیر اثر رہنے پربھی وہ پہلے جنم کی ریاضت سے راہ معبود کی جانب متوجہ ہوجا تا ہے اور جوگ میں کمز ورکوشش والا وہ بتحس بھی زبان کے موضوع کو پارکر کے نجات والے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ اُس کے حصول کا یہی طریقہ ہے۔کوئی ایک جنم میں حاصل کرتا بھی نہیں۔

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धिकिल्बिषाः

अनेकजन्मसिद्धस्ततो याति परां गितम् 11 ४५11

عنتف جنموں سے اپنی کوشش میں لگا جوگی اعلیٰ کا میا بی کو حاصل کر لیتا ہے کوشش کے

ساتھ ریاضت کرنے والا جوگی تمام گناہوں سے اچھی طرح پاک ہوکر اعلیٰ نجات کو حاصل کر لیتا

ہونے برجنم لیتا ہے مرشد کے گھرانے میں داخلہ پاتا ہے اور ہرا یک جنم میں ریاضت کرتے

ہوئے اُس مقام پر پہنچ جاتا ہے، جس کا نام اعلیٰ نجات، اعلیٰ مقام ہے۔ شری کرش نے کہا تھا کہ

ہوئے اُس مقام پر بینچ جاتا ہے، جس کا نام اعلیٰ نجات، اعلیٰ مقام ہے۔ شری کرش نے کہا تھا کہ

ہوئا ہر حالت میں زندگی بسر کرتے ہوئے انسان ایسا کرسکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تھوڑی ریاضت تو حالات سے گھرار ہے والا انسان ہی کر پاتا ہے، کیوں کہ اُس کے پاس وقت کی کمی ہے، آپ کا نو حالات سے گھرار ہے والا انسان ہی کر پاتا ہے، کیوں کہ اُس کے پاس وقت کی کمی ہے، آپ کا بیرطیکہ آپ انسان ہوں ، شدید کوشش والا چاہے جو ہو، لیکن کمزور کوشش والا ، گھر ہار والا کہ بشرطیکہ آپ انسان ہوں ، شدید کوشش والا چاہے جو ہو، لیکن کمزور کوشش والا ، گھر ہار والا (گرہست) ہی ہوتا ہے، گیتا 'گرہست ، بیزار تعلیم یافت ، لاعلم ، مخض عام انسان کے لئے ہے بار والا (گرہست ) ہی ہوتا ہے 'گیتا 'گرہست ، بیزار تعلیم یافت ، لاعلم ، مخض عام انسان کے لئے ہے ہوں (گرہست ) ہی ہوتا ہے 'گیتا 'گرہست ، بیزار تعلیم یافت ، لاعلم ، مخض عام انسان کے لئے ہے ہو کے کہ کے ہوں گیت ہوتا ہے گیتا 'گرہست ) ہی ہوتا ہے 'گیتا 'گرہست ، بیزار تعلیم یافت ، لاعلم ، مخض عام انسان کے لئے ہے ہو کہ س

آلى سادھو، نام والے عجوب انسان كے لئے ہى نہيں \_آخر ميں جوگ كے مالك شرى كرشن فيصله ديتے ہيں \_

> तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभयोऽपि मतोऽधिकः । कर्मिभ्यचाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ।। ४६ ।।

ریاضت کشوں سے جوگی افضل ہے، عالموں سے بھی افضل مانا گیا ہے، عمل کرنے والوں سے بھی جوگی افضل ہے، الہزاار جن! توجوگی بن!

ریاضت کش: -ریاضت کشمن کے ساتھ حواس کو اُس جوگ میں ڈھالنے کیلئے مشقت کرتا ہے، ابھی جوگ اس میں ڈھلانہیں۔

عمل: -عملی اس معینهٔ مل کاعلم حاصل کراس میں لگار ہتا ہے نہ تو وہ اپنی قوت سمجھ کر ہی لگا ہے اور نہ خود سپر دگی کے ساتھ ہی لگا ہے ۔صرف عمل کرتا بھر ہے ۔

عالم: علم کی راہ والا انسان اُسی معینہ مل، یگ کے خصوصی طریق کارکوا چھی طرح سبجھتے ہوئے اپنی قوت ارادی کوسا منے رکھ کراُس میں لگار ہتا ہے۔ اُس سے ہونے والے نفع ونقصان کی ذمہ داری اُسی کی ہے۔ اُس پرنظرر کھ کر چلتا ہے۔

جوگی: - بے غرض عملی جوگی معبود پر منحصر ہوکر پوری عقیدت اور خود سپر دگی کے ساتھ معینہ عمل، جوگ کی ریاضت، میں لگا ہوتا ہے، جس کی خیریت کی ذمہ داری معبود اور جوگ کے مالک شری کرشن خود لیتے ہیں ۔ زوال کے حالات ہوتے ہوئے بھی اُس کے لئے زوال کا خوف نہیں ہے، کیوں کہ جس عضراعلی کوچا ہتا ہے، وہی اُسے سنجا لئے کی ذمہ داری بھی لے لیتا ہے۔ ریاضت کش ابھی جوگ کواپنا نازر ڈھا لئے میں کوشاں ہے، عامل صرف عمل جان کر کا بھر ہے، یہ گر بھی سکتے ہیں، کیوں کہ اِن دونوں میں سپر دگی ہے اور نہ اپنے نفع ونقصان کرتا بھر ہے، یہ گر بھی سکتے ہیں، کیوں کہ اِن دونوں میں سپر دگی ہے اور نہ اپنے نفع ونقصان

کود کیھنے کی صلاحیت ، لیکن عالم جوگ کے حالات کو جانتا ہے ، اپنی طاقت سمجھتا ہے ، اس کی ذمہ داری اُسی پر ہے اور بے غرض عملی جو گی تو معبود کے او پر اپنے کو پھینک چکا ہے یعنی اس کی پناہ میں جا پہنچا ہے ، لہذا معبود سنجا لے گا ، فلاح کامل کے راستے پر بید دونوں ٹھیک چلتے ہیں ، مگر جس کی ذمہ داری وہ معبود سنجا لیا ہے ، وہ إن سب میں افضل ہے ، کیوں کہ وہ معبود نے اسے قبول کر لیا ہے ۔ اس کا نفع ونقصان وہ معبود دیکھتا ہے ۔ اس واسطے جو گی افضل ہے ۔ لہذا ارجن تو جو گی بن ، خود سپر دگی کے ساتھ جوگ کا برتا و کر ۔

خودسپردگی کے ساتھ جوگ کا برتا ؤکر۔ جوگی افضل ہے،کین ان سے بھی وہ جوگی اعلیٰ افضل ہے، جو باطن سے لگا ہوتا ہے، اِی پر کہتے ہیں۔

> योगिनामिप सर्वेषा मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।।४७।।

تمام بے غرض عملی جو گی حضرات میں بھی جوعقیدت میں منہمک ہوکر پور نے ممیر سے، داخلی غور وفکر سے مجھے مسلسل یاد کرتا ہے، وہ جو گی مجھے اعلیٰ افضل قابل تعظیم ہے۔ یادالہٰی بناؤٹی یا نمائش کی چیز نہیں ہے، اِس میں معاشرہ بھلے ہی موافق ہو، گر معبود برخلاف ہوجاتے ہیں، یادالہٰی بے انتہا بھیغ نہ راز ہے اور وہ باطن سے ہوتا ہے۔اُس کا مدو جزر باطن پر مخصر ہے۔

## ﴿مغزسخن

اِس باب کے شروع میں جوگ کے مالک شری کرش نے کہا کہ ، شرہ کی امید ہے مبرا ہوکر ، कायम् कर्म ، یعنی کرنے کے لائق خصوصی طریق کار پر کار بند ہوتا ہے، وہی کامل ہے اور اُسی عمل کو کرنے والا ہی جوگ ہے۔ صرف اعمال یا آگ کو ترک کرنے والا جوگی یا کامل نہیں ہوتا ،

ارادروں کا ایٹار کئے بغیر کوئی بھی انسان کامل یا جوگی نہیں ہوتا۔ ہم ارادہ نہیں کرتے محض اینا کہہ دیے سے ارادے دامن نہیں چھوڑتے جوگ میں آمادہ ہونے کی خواہش والے انسان کو چاہئے کہ مقام ہونے کی خواہش والے انسان کو چاہئے کہ مقام ہونے ہوئی مارے لائق خاص طریق کار کرے میمل کرتے کرتے جوگ میں ساکن موجانے پر ہی سارے ارادروں کا خاتمہ ہوجاتا ہے ،اس سے پہلے نہیں ،سارے ارادوں کا خاتمہ بی ترک و نیا ہے۔

جوگ کے مالک نے پھر بتایا کہ روح جہم میں جاتی ہے اور اُس کو نجات بھی ملتی ہے۔
جس انسان کے ذریعے من کے ساتھ حواس قاپو میں کر لئے گئے ہیں، اُس کی روح اس کے لئے
دوست بن کر دوستی کا سلوک کرتی ہے۔ اور بیرحالت نہایت افادی ہوتی ہے۔ جس کے ذریعے إ
ن پر قابونہیں کیا گیاا، اُس کے لئے اُس کی روح دشن بن کر دشنی کا سلوک کرتی ہے مصیبتوں کی
وجہ بنتی ہے لہذا انسان کو جائے گیا پٹی روح کو جہنم رسید نہ کرے، اپنے ذریعے اپنی روح کو نجات
دلائے۔

انہوں نے حصول والے جوگی کی بودوباش بتائی، یک کرنے کی جگہ، بیٹے کا آس اور بیٹے کے طریقے پرانہوں نے بتایا کہ، جگہ یکسوئی والی اور صاف سخری ہو، کپڑا، ہرن وغیرہ کی کھال یا کوس کی چٹائی میں سے کوئی ایک آس ہو، عمل کے مطابق کوشش، اُسی کے مناسب خوراک و تفری سونے جاگئے کی احتیاط پرانہوں نے زور دیا، جوگی کے قابو یا فتہ طبیعت کی مثال انہوں نے ساکن فضا والی جگہ میں چراغ کی اُس لوسے دی جس میں لرزش نہیں ہوتی اور اِس طرح اُس قابو میں کی طبیعت کی بھی جب تعلیل ہوجاتی ہے، اُس وقت وہ جوگ کی اعلیٰ حالت طرح اُس قابو میں کی طبیعت کی بھی جب تعلیل ہوجاتی ہے، اُس وقت وہ جوگ کی اعلیٰ حالت سے اُس قابو میں کی طبیعت کی بھی جب تعلیل ہوجاتی ہے، اُس وقت وہ جوگ کی انام نجات ہے، وگوگ کا مطلب ہے، اُس سے (معبود) سے طبی و جوگی اُس مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ وہ ساکن حالیٰ مادے جانداروں بین مسادی نظر والا ہوجا تا ہے، جیسی اپنی روح ، و لیی ہی سب کی روح کو دیکھا ہے وہ آخری اعلیٰ انجام کے سکون کو حاصل کرتا ہے لہذا جوگ ضروری ہے، من جہاں جہاں دیکھا ہے دہ آخری اعلیٰ انجام کے سکون کو حاصل کرتا ہے لہذا جوگ صفر وری ہے، من جہاں جہاں دیکھا ہے دہ آخری اعلیٰ انجام کے سکون کو حاصل کرتا ہے لہذا جوگ صفر وری ہے، من جہاں جہاں دیکھا ہے دہ آخری اعلیٰ انجام کے سکون کو حاصل کرتا ہے لہذا جوگ صفر وری ہے، من جہاں جہاں دیکھا کے دہ آخری اعلیٰ انجام کے سکون کو حاصل کرتا ہے لہذا جوگ صفر وری ہے، من جہاں جہاں دیکھا

جائے، وہاں وہاں سے گھیدٹ کر بار باراس کو قابومیں کرنا طیا ہے شری کرش نے قبول کیا کہ من برقی مشکل سے قابو میں ہونے والا ہے، لیکن قابو میں ہوجا تا ہے بیر یاضت اور بیراگ کے ذریعہ قابومیں ہوجا تا ہے۔ کمزورکوشش والا انسان بھی مختلف جنموں کی ریاضت کے بعداس مقام پر پہننے جاتا ہے، جس کا نام اعلیٰ نجات یا اعلیٰ مقام ہے۔ ریاضت کشوں عالموں اور صرف عمل کرنے والوں سے جوگی افضل ہے، لہذا ارجن! توجوگی بن ۔خودسپر دگی کے ساتھ باطن سے جوگ یرکار بند ہو۔

پیش کردہ باب میں جوگ کے مالک شری کرشن نے خاص طور سے جوگ کے حصول کے لئے ریاضت برز وردیا ہے، لہذا

اس طرح شری مد بھگودگیتا کی تمثیل اپنشدوعلم تصوف اورعلم ریاضت ہے متعلق شری کرشن اورار جن کے مکالمہ میں جوگر یاضت، (ابھیاس یوگ) نام کا چھٹا باب مکمل ہوتا ہے۔ اسطرح قابل احترام پر ہنس پر مانند جی کے مقلد سوامی اڑ گڑ انند کے ذریعے کبھی، شری مربھگودگیتا کی تشریح ''میں، جوگر یاضت، (अध्यास योग) نام کا چھٹا باب مکمل ہوا۔

(هرى اوم تتست)

## ﴿ساتوال باب

گزشتہ ابواب میں عموماً گیتا کے خاص خاص بھی سوالات پورے ہوگئے ہیں۔ بے غرض عملی جوگ، علی جوگ علی میں اوراس کا طریقہ، جوگ کی حقیق شکل اوراس کا شرہ وہ اوتار، دوغلہ، ابدی، خودشناس عظیم انسان کے لئے بھی عوامی فلاح کیلے عمل کرنے پرزور، جنگ وغیرہ پر تفصیل سے ذکر کیا گیاا گئے ابواب میں جوگ کے مالک شری کرش نے انھیں سے جڑ ہوئے تمام تکملہ سوالات کو اٹھایا ہے کہ، جن کا حل اور آغاز عبادت میں مددگار ثابت ہوگا۔ ہوئے تمام تکملہ سوالات کو اٹھایا ہے کہ، جن کا حل اور آغاز عبادت میں مددگار ثابت ہوگا۔ چوجوگی سا اسلام کے اور کی سا جوگ کے مالک نے یہ کہ کرخود سوال کھڑا کردیا کہ، جو جوگی سا اسلام ہوگی ما بتا جو بول دور مطلق کو حاصل تو گی ما بتا ہوں روح مطلق کو حاصل تو کی ما بتا ہوں روح مطلق کو حاصل تو کر لیتے ہوں روح مطلق کو حاصل تو کر لیتے ہیں، پھر بھی کہیں کوئی کی آئیس کھنگتی ہے۔ ذور اسمی کسر ندرہ جائے ایسی حالت کہ آئے گی جکمل طور پر دورے مطلق کا علم کب ہوگا ؟ کب ہوتا ہے؟ اس پر جوگ کے مالک شری کرش کہتے ہیں۔ پردوح مطلق کا علم کب ہوگا ؟ کب ہوتا ہے؟ اس پر جوگ کے مالک شری کرش کہتے ہیں۔

#### श्री भगवानुवाच

मय्यासक्तमनाः पार्ध योगं युन्जन्मदाश्रयः ।
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यिस तच्छृणु ।। १।।

प्रेट्ट गुर्दे गुर्दे

میں تجھے اِس خاص علم کے ساتھ علم کے بارے میں مکمل طور سے بتا وَں گا، تکملہ دور میں گئے۔ جس کی تخلیق کرتا ہے، اس لا فانی عضر کے حصول کے ساتھ ملنے والی جا نکاری کا نام علم ہے عضراعلی روح مطلق کی روبر و جا نکاری کا نام خصوص علم ہے، عظیم انسان کو ایک ساتھ ہر جگہ کام کرنے کی جوصلاحیت حاصل ہوتی ہے وہ مخصوص علم ، (विज्ञान) ہے۔ کس طرح وہ معبود ایک ساتھ سب کے دل میں کام کرتا ہے؟ کس طرح وہ اٹھا تا اور بیٹھا تا اور دنیوی فساد سے نکال کرمنزل مقصود تک کا فاصلہ طے کرالیتا ہے؟ کس طرح وہ اٹھا تا اور بیٹھا تا اور دنیوی فساد سے نکال کرمنزل مقصود تک کا فاصلہ طے کرالیتا ہے؟ اُس کے اس طور طریقہ کا نام مخصوص علم ہے۔ اس خصوصی علم کے ساتھ علم کو فصیل سے بتا وَں گا، جسے جان کر (سن کرنہیں) دنیا میں اور پچھ بھی جانے کے قابل نہیں رہ جائے گا۔ جانے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतिति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ।। ३ ।।

ہزاروں انسانوں میں کوئی بڑلاہی انسان میرے حصول کے لئے کوشش کرتا ہے اور اُن کوشش کرنے والوں جو گیوں میں بھی کوئی بڑلاہی انسان مجھے عضر (بدیہی دیدار) کے ساتھ جانتا ہے۔اب مکمل عضر ہے کہاں؟ ایک جگہ مادی شکل میں ہے یا ہر جگہ جلوہ گر ہے؟ اس پر جوگ کے مالک شری کرشن کہتے ہیں۔

 ا حاطے میں پوری کا ئنات ہے، وہ ہے ذی روح \_ ذی روح بھی قدرت سے وابستہ رہے گی وجہ سے وہ بھی قدرت ہی ہے۔

> एतद्यो नीनि भूतानि सर्वाणत्युपधारय । अहं कृत्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।। ६ ।।

ارجن ایساسمجھ کہ تمام جانداران عظیم قدرتوں سے ماور کی اور غیر ماور کی قدرتوں سے ہی پیدا ہونے والے ہیں یہی دونوں واحد شکلیں (یونیاں ) ہیں ۔ میں تمام دنیا کی تخلیق اور قیامت (प्रलय) کی شکل ہوں لینی اصل بنیاد ہوں، دنیا کی تخلیق مجھ سے ہے اور (قیامت) تحلیل بھی مجھ میں ہے۔جب تک قدرت موجود ہے، تب تک میں ہی اُس کی تخلیق ہوں،اور جب کوئی عظیم انسان قدرت کا یار یالیتا ہے، تب میں ہی (महाप्रलय)عظیم قیامت بھی ہوں، جبیبا کہ تجربہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

'' کا ئنات کی تخلیق اور قیامت کے سوال کو انسانی معاشرہ نے تبحس کے ساتھ دیکھا ہے دنیا کی مختلف شریعتوں میں اسے کسی نہ کسی طرح سمجھنے کی کوشش چلی آرہی ہے۔کوئی کہتا ہے کہ قیامت میں دنیا ڈوب جاتی ہے۔ تو کسی کے مطابق سورج اتنا نیچے آجا تا ہے کہ زمین جل جاتی ہے، کوئی اِسی کوقیامت کہتا ہے کہ اِسی دن سب کوان کے اعمال کا فیصلہ سنایا جاتا ہے، تو کوئی روز بروز کی قیامت ،کسی وجہ سے قیامت کا حساب و کتاب لگانے میں مشغول ہے ،کیکن جوگ کے مالک شری کرشن کے مطابق قدرت ابدی ہے۔ بدلاؤ ہوتے رہتے ہیں الیکن پیٹم کبھی نہیں

ہندوستانی مذہبی کتابوں کے مطابق مورث اول مئونے قیامت کو دیکھا تھا اس کے ساتھ گیارہ عابدوں نے مچھلی کی سنگھ میں کشتی باندھ کر ہمالیہ کی ایک اونچی چوٹی پر پناہ لی تھی! کار سازشری کرشن کی نصیحتوں اور زندگی ہے تعلق رکھنے والی ان کے دور کی شریعت بھا گود میں مر کنڈومُنی کے فرزند مارکنڈ جی کے ذریعہ قیامت प्रलय کا چشم دید بیان پیش کیا گیا ہے۔وہ ہالیہ ك شال كى جانب 'पुष्प भद्रा' پشپ بهدراندى كے كنارے رہتے تھے۔

بھا گود کے بار ہویں فصل کے آٹھویں اور نویں باب کے مطابق شونگ وغیرہ عابدوں نے (سُون ہی) سے پوچھا کہ مارکنڈ ہے جی عظیم قیامت प्रलय کے دن برگد کے بیتے پر بندہ پرور بال مکند کے دیدار کا شرف حاصل کیا تھا، کیکن وہ تو ہمارے ہی خاندان کے تھے۔ہم سے پچھہی وقت پہلے ہوئے تھے۔ان کے جنم کے بعد نہ کوئی قیامت ہوئی اور اور نہ دنیا ہی ڈونی ۔سب پچھ جیما کانتیاہے، ،تبانہوں نے کیے قیامت प्रतय دیکھی؟ سوت جی، نے بتایا کہ مارکنڈے جی کی التجاہے خوش ہو کرنر ناراین (ایک اوتار) نے انہیں اپنادیدار کرایا، مارکنڈے جی نے کہا کہ میں آپ کی وہ کارسازی دیکھنا چاہتا ہوں جس کے زیراٹر بیروح بے شارشکلوں (یونیوں) میں چکرلگاتی ہے۔ بھگوان نرنارائن نے اُن کی پیگزارش منظور کی اورایک روز جب مُنی اپنے خانقاہ میں معبود کےغوروفکر میں ڈوب رہے تھے ، تب انہیں دکھائی پڑا کہ چاروں طرف سے سمندر المُدكران كے اوپر آرہا ہے۔ أس ميں (نہنگ) چھانگيں لگارہے تھے۔ان كى گرفت مين عابد مارکنڈے بھی آرہے تھے۔وہ إدھراُدھر بچنے کے لئے بھاگ رہے تھے،آسان،سورج،زمین، چاند، جنت ، تمام ستارے سبھی اس سمندر میں ڈوب گئے ۔اتنے میں مارکنڈے جی کو برگد کا درخت اوراُس کے پتے پرایک طفل دکھائی پڑا،سانس کے ساتھ شری مارکنڈے جی بھی اُس طفل کے پیٹ میں چلے گئے اوراپنی خانقاہ ،حلقہ سورج کے ساتھ کا ننات کوزندہ پایا اور پھر سانس کے ساتھاُ سطفل کے پیٹے سے وہ باہرنگل آئے۔ آنکھ کھلنے پر عابد مارکنڈے نے اپنے کو اُسی خانقاہ میں اپنے ہی آس پر موجودیایا۔

ظاہر ہے کہ کروڑ وں سال کی یا درب کے بعد عابد مارکنڈ ہے جی نے خدائی منظر کواپنے من میں دیکھا، تجربہ میں دیکھا باہر سب کچھ جیسے کا تیسا برقر ارتھا، للمذاتحلیل قیامت ہم جوگ کے باطن میں معبود سے ملنے والا احساس ہے۔ یا دالہی کے تکملہ دور میں جوگ کے دل میں دنیا کا اثر ختم ہوکر غیر مرئی معبود ہی باقی بچتا ہے یہی قیامت ہے باہر قیامت نہیں ہوتی ہے۔ عظیم قیامت جسم

رہتے ہی وحدانیت کی غیرمرئی حالت ہے۔ یہ ملی ہے، صرف عقل سے فیصلہ لینے والے شک کو ہی پیدا کرتے ہیں، چاہے ہم ہوں یا آپ اِسی پرآ گے دیکھیں''

मत्तः परतरं नान्यत्किन्चिदस्ति धनंजय । मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।। ७ ।।

دھننج !میرے سوامطلق بھی کوئی دوسری چیز نہیں ہے، یہ تمام دنیا جواہر کی مالا کی طرح میرے میں گھی ہوئی ہے۔ ہے تو الیکن جانیں گے کب؟ جب (اس باب کے اول شلوک کے مطابق )لانٹریک رغبت (عقیدت) سے میرا حامل ہوکر جوگ میں اُسی طرح سے لگ جائیں۔ اِس کے بغیر نہیں، جوگ میں لگنا ضروری ہے۔

रसो ऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ।। ८ ।।

کون تے! پانی میں میں لذت ہوں چا نداورسورج میں روشنی ہوں،سارے ویدوں میں اوم کا رہوں، (او+اہم+کار)خود کا آکار۔خود کی شکل ہوں، آسمان میں آواز اورانسانوں میں اُس کی مردانگی ہوں،اور میں۔

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ।
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ।। ६ ।।
زیین میں پاک مہک اور آگ میں جلال ہوں ،سارے جانداروں میں ان کی زندگی
ہول،اورریاضت کشوں میں ان کی ریاضت ہوں۔

ہے جھرت! خاندان میں افضل ارجن ۔ میں طاقتوروں کی خواہش اور رغبت سے خالی طاقت ہوں ، و نیا میں سب طاقتور ہی تو بنتے ہیں ، کوئی محنت و مشقت کرتا ہے۔ ( ونڈ بیٹھک لگا تا ہے ) کوئی ایٹمی طاقت اکٹھا کرتا ہے لیکن نہیں شری کرش کہتیہیں کہ خواہش اور رغبت سے ماور کی جو حقیقی طاقت ہے وہ میں ہوں ، وہی حقیقی طاقت ہے سارے جانداروں میں وین کے مطابق خواہش میں ہوں ۔ اعلی معبود روحِ مطلق ہی واحد دین ہے جو سب کو سنجا لے ہوئے ہے ، جو دائمی روح ہے وہ ہی ہے جو اس سے مطابقت رکھنے والی خواہش ہے ، میں ہوں ، آگے بھی شری کی خواہش کر سب خواہشات کی تو ممانعت ہے ، لیکن کرش نے کہا کہ ارجن میر ہے حصول کی خواہش کر ۔ سب خواہشات کی تو ممانعت ہے ، لیکن اس روح مطلق کو حاصل کرنے کی خواہش ضروری ہے ، ور نہ آپ وسیلہ والے عمل میں نہیں لگ اس روح مطلق کو حاصل کرنے کی خواہش ضروری ہے ، ور نہ آپ وسیلہ والے عمل میں نہیں لگ یا کیں گے ۔ ایسی خواہش بھی میر اکرم ہے ۔

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मिय ।। १२ ।।

اور بھی جوملکات فاضلہ سے پیدا ہونے والے احساسات ہیں، جوملکات ردیہ جوملکات مذموم سے پیدا ہونے والے ہیں ان سب کوتو مجھ سے ہی پیدا ہونے والے ہیں ایسا مندموم سے پیدا ہونے والے ہیں ان است ہیں ، ان سب کوتو مجھ سے ہی پیدا ہونے والے ہیں ایسا سمجھ کیکن حقیقت میں ان میں مکیں اور وہ مجھ میں نہیں ہیں ۔ کیوں کہ نہیں ان میں گم ہوں اور نہوں ، وہ ہی میر سے اندر داخل ہو پاتے ہیں ۔ کیوں کہ مجھے عمل سے لگا و نہیں ہے میں لاملوث ہوں ، مجھے اُن میں کچھے اصل نہیں کرنا ہے ۔ لہذا مجھ میں داخل نہیں ہو یاتے ایسا ہونے پر بھی ۔

جس طرح روح کی موجودگی ہے ہی جسم کو بھوک اور پیاس گتی ہے، روح کوانا جیا پانی سے کوئی واسط نہیں ہے، اُسی طرح قدرت روحِ مطلق کی موجودگی میں ہی اپنا کام کر پاتی ہے، روح مطلق اس کی صفات اور کاموں سے لاتعلق رہتا ہے۔

> त्रिभागुं णामयै भावि रेभाः सर्व मिदं जगत् । मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ।। १३ ।।

تیوں صفات سے مزین میری پیرت انگیز کارسازی بے حدد شوار ہے، لیکن جوانسان مجھے، ی مسلسل یاد کرتے ہیں، وہ لوث و نیاپر فتح حاصل کر لیتے ہیں بیکارسازی ہے تو روحانی، لیکن اگر بتی جلا کر اِس کی عبادت نہ کرنے لگیں، اِس سے نجات یانا ہے۔

न मां दुष्कृतिजो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । माययापहतज्ञना आसुरं भावममाश्रिताः ॥ १५ ।।

جو جھے لگا تاریاد کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ پھر بھی لوگ میری یاد سے غافل رہتے ہیں فطرت کے ذریعہ جن کے علم کا اغوا کرلیا گیا ہے، جو دنیوی خصلت کے حامل ہیں، انسانوں میں بدذات، خواہش، غصہ وغیرہ برے کاموں کو کرنے والے جاال لوگ جھے نہیں یاد کرتے ۔ تو یاد کرتا کون ہے؟

 ارتھ (سرمایہ) وہ چیز ہے، جس سے ہمارے جہم خواہ متعلقات پوری ہوتی ہو۔ البذا سرمایہ، خواہشات بیسب کچھ پہلے معبود کے ذریعے پوری ہوتی ہیں شری کرش کہتے ہیں کہ میں ہی پورا کرتا ہوں ، کی ہمیشہ قائم رہنے والی دولت ہورا کرتا ہوں ، کی ہمیشہ قائم رہنے والی دولت ہورا کرتا ہوں ، کی ہمیشہ قائم رہنے والی دولت کے ہیں سرمایہ کوروحانی دولت کی طرف برطاد سے ہیں ، کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہا ہندا مطرف برطاد سے ہیں ، کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہا ہندا محمد وہ اس منافع طرف برطاد سے ہیں ، کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہا ہندا اور عالی دولت بھی اسے عطا کرنے گئے ہیں۔ ہماہ ہماہ ہماں دنیا میں منافع اور عالم بالا میں گزارہ بیدونوں معبود کی چزیں ہیں۔ اپنے بندہ کو خالی ہیں دہا ہے ہیں منافع اور عالم بالا میں گزارہ بیدونوں معبود کی چزیں ہیں۔ اپنے بندہ کو خالی ہیں دیدار (بدیجی دیدار) کے مقام پر پہنچ لوگ بھے یاد کرتے ہیں۔ ریاضت کی پختہ حالت میں دیدار (بدیجی دیدار) کے مقام پر پہنچ ہوئے عالم حضرات بھی جھے یاد کرتے ہیں جو بھے یاد کرتے ہیں جو بھے یاد کرتے ہیں جن میں عالم افغل ہے بین ، اس طرح کے چارطرح کے مقد ہیں جو بھے یاد کرتے ہیں جن میں عالم افغل ہے بین ، اس طرح کے چارطرح کے مقد ہیں جو بھے یاد کرتے ہیں جن میں عالم افغل ہے بین ، اس طرح کے چارطرح کے مقد ہیں جو بھے یاد کرتے ہیں جن میں عالم افغل ہے بین عالم کھن بندہ ہی ہے۔

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशष्यते । प्रियोहि ज्ञानिनो उत्पर्थमहं स च मम प्रियः ।। १७ ।।

ارجن! ان میں بھی جو ہمیشہ کیلئے مجھ میں تحلیل ہے، پرخلوص بندگی والا عالم خصوصی ہے، پرخلوص بندگی والا عالم خصوصی ہے، کیول کہ بدیری ویدار کے ساتھ علم رکھنے والے عالم کومیں بے حدمجوب ہوں اور وہ عالم بھی مجھے بے حدمزیز ہے۔ وہ عالم میرای ہم مرتبت ہے۔

उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव में मत्म् । आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ।। १६ ।।

اگر چدنیج ارول طرح کے بندے دوادار ہی ہیں (کون ہی روااواری گردی ؟ کیا آپ کی بندگی سے معبود کو کچھ حاصل ہو جاتا ہے؟ کیا معبود میں کوئی کی ہے، جے آپ نے پوری کردی ؟ نہیں ، در حقیقت وہی روادار ہے جواپی روح کرجہنم میں نہ پہنچاہے ، جواس کی نجات کیلئے آگے، بڑھ رہا ہے،اس طرح بیسب روا دار ہیں) لیکن عالم تو مجسم میری شبہہ ہی ہے،ایسا میرا ماننا ہے، کیوں کہ وہ مستقل مزاح عالم بندہ بہترین انجام کی شکل میں میرے اندر مقام پاچکا ہے، یعنی وہ میں ہوں،وہ جھ میں ہے مجھ میں اوراس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اِسی پر پھرزور دیتے ہیں کہ۔

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ।। १६ ।।

ریاض کرتے کرتے مختف، پیدائشوں کے آخر میں، حصول والے پیدائش میں دیدار نصیب عالم سب کچھ معبودی ہے۔ اِس طرح مجھ کو یا دکرتا ہے، وہ عابد بے حد کمیاب ہے وہ کسی معبود کا مجسمہ نہیں گڑھوا تا بلکہ داخلی طور پر اپنے اندراُس اعلیٰ معبود کی رہائش پا تا ہے اُسی عالم مرد کامل کوشری کرشن رمز شناس، بھی کہتے ہیں ، انہیں عظیم انسانوں سے خارجی معاشرہ میں بھلائی ممکن ہے۔ اِس طرح کے روبر ورمز شناس عظیم انسان شری کرشن کے الفاظ میں بے حد کمیاب ہیں۔

جب شرف اور دنیوی تعیشات (نجات اورعیش) دونوں ہی معبود سے حاصل ہوتے ہیں، تب بھی کووا حدمعبود کو ہی یا دکرنا چاہئے پھر بھی لوگ انہیں یا دنہیں کرتے \_ کیوں؟ شری کرشن کے ہی الفاظ میں \_

कामें स्तै स्तै हं ज्ञानाः प्रपद्यन्ते उन्यदे वताः ।
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ।। २०।।

०० ( مزشنا ) مرد کامل یاروح مطلق ہی سب کچھ ہے ۔ لوگ ایسا سجھ نہیں پاتے ، کیوں

کہ عیش و عشرت کی خواہشات کے ذریعہ لوگوں کی عقل اغوا کرلی گئی ہے ۔ لہذا وہ اپنی خصلت یعنی

عقلف پیدائشوں سے حاصل کئے گئے ۔ تاثرات کے زیر اثر ترغیب پاکر مجھ روح مطلق سے

الگ دوسرے دیوتاؤں اور انہیں حاصل کرنے کیلئے مروجہ رواجوں کی پناہ لیتے ہیں ۔ یہاں

دوسرے دیوتاؤں کا ذکر پہلی باہر آیا ہے۔

यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम् ।। २१ ।।

خواہش والاعقیدت منرجس جس دیوتا کی مجسمہ کی عقیدت کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہے، میں اُسی دیوتا میں اُس کی عقیدت کو ستقل کرتا ہوں۔ میں ستقل کرتا ہوں کیوں کہ دیوتا نام کی کوئی چیز ہوتی تب تو وہ دیوتا ہی اِس عقیدت کو ستقل کرتا ؟

> स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । लभते च ततः कामान्नयैव विहितान्हि तान् ।। २२ ।।

وہ انسان اُس عقیدت کا حامل ہوکراس دیونا کی مجسمہ کی عبادت میں مستعد ہوتا ہے کہ اور اُس دیونا کے وسلے سے میرے ہی ذریعے بنائے گئے ان خواستہ عیش وعشرت کو بلا شبہ حاصل کرتا ہے ۔ عیش وعشرت کون عطا کرتا ہے؟ میں ہی عطا کرتا ہوں اس کی عقیدت کا ثمرہ ہے ۔ عیش ، نہ کہ کسی دیونا کی دین لیکن وہ ثمرہ تو حاصل کرہی لیتا ہے، پھراس میں برائی کیا ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भावत्यल्पमधसाम् । देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ।। २३ ।।

لیکن ان کم عقل والوں کو ملنے والا وہ ثمرہ فانی ہے۔ آج ثمرہ ہے تو ، لطف اٹھاتے اٹھاتے ختم ہوجائے گالہذا فانی ہے۔ دیوتا وُں کی عبادت کرنے والے دیوتا وُں کوحاصل کرتے ہیں اور دیوتا بھی فانی ہے۔ دیوتا وُں سے لگا وُ دنیا کی ساری چیزیں تغیر پذیراورختم ہونے والی ہیں، میرامعتقد مجھے حاصل کرتا ہے، جوغیر مرئی جوعقیدت کی انتہا ہے اُس اعلیٰ سکون کوحاصل کرتا ہے۔ باب تین میں جوگ کے مالک شری کرش نے کہا کہ اِس یک کے ذریعہ تم لوگ دیوتا وَں یعنی روحانی دولت میں اضافہ ہوگا، ویسے ویسے دوحانی دولت میں اضافہ ہوگا، ویسے ویسے

تہماری ترقی ہوگی ،سلسلے وارترقی کرتے کرتے اعلیٰ شرف کوحاصل کرلو، یہاں دیوتا اس روحانی دولت کا انبوہ ہے، جس سے اعلیٰ معبودروح مطلق کی مرتبت کوحاصل کیا جاتا ہے۔روحانی دولت نجات کے لئے ہے، جس کے ۲۷ نشانات کا بیان گیتا کے سولہویں باب میں کیا گیا ہے۔

دیوتامن کے درمیان اعلی معبودروح مطلق کے خاصہ کو حاصل کرنے والی نیک صفات کا نام ہے بھی تو یہ اندر کی چیز ، لیکن وقت کے ساتھ لوگوں نے اندر کی چیز کو باہر دیکھنا شروع کر دیا ، جسموں کو گڑھ لیں ، عبادت کے تمام طور طریقے (کرم کانڈ) بناڈالے اور حقیقت سے دور کھڑے ، شری کرش نے اِس گراہی کاحل فہ کورہ بالا چارشلوکوں میں کیا ، گیتا میں پہلی بار ، دوسرے دیوتا وَں کا کوئی وجو دنہیں ہوتا ، لوگوں کی دوسرے دیوتا وَں کا کوئی وجو دنہیں ہوتا ، لوگوں کی عقیدت جہاں سر جھکاتی ہے ، وہاں میں ہی کھڑا ہو کر اُن کی عقیدت کی تائید کرتا ہوں اور میں ہی وہاں ثمرہ بھی فانی ہے ۔ ثمرات ختم ہوجاتے ہیں ، دیوتا حَس دیوتا حَس کی دوسرے دیوتا وَں کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں ، شری کرش یہاں تک کہتے ہیں کہ دوسرے دیوتا وَں کی عبادت کرنے کا عبادت کرتے ہیں ، شری کرش یہاں تک کہتے ہیں کہ دوسرے دیوتا وَں کی عبادت کرنے کا وصول ہی غیر مناسب ہے (آگے دیکھیں باب نو ۱۹/۲۳)

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नां मन्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ।। २४ ।।

اگرچہ جب دیوتا وُں کی شکل میں دیوتا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ، جوثمر ہ ملتا ہے وہ بھی فانی ہے پھر بھی سب لوگ مجھے یا دنہیں کرتے ، کیوں کہ کم عقل انسان (جیسا گزشتہ شلوک میں آیا کہخواہشات کے ذریعہ جن کی عقل کااغوا ہو گیا ہے ، وہ)

میرے بہترین، لافانی اور اعلیٰ اثر کواچھی طرح نہیں جانتے ،لہذاوہ جھ غیر مرکی انسان کو بختہ مہانسان والے احساس کو حاصل ہوا مانتے ہیں، یعنی شری کرش بھی انسانی جسم کوقبول کرنے والے جو گی تھے، جوگ کے مالک تھے جوخود جوگی ہوا ور دوسروں کو بھی جوگ عطا کرنے کی جس

میں صلاحیت ہو،اسے جوگ کا مالک (योगेश्वर) کہتے ہیں، ریاضت کے سیح و ور میں پڑ کر رفتہ رفتہ ترقی ہوتے ہوتے عظیم انسان بھی اُسی اعلیٰ احساس میں مقام پالیتے ہیں، جسمانی انسان ہوتے ہوئے بھی وہ اسی غیر مرئی حقیقی شکل میں قائم ہوجاتے ہیں، پھر بھی خواہشات سے مجبور کم عقل والے انہیں عام آ دمی ہی مانتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہماری ہی طرح تو یہ بھی پیدا ہوئے ہیں بندنواز کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان بے چاروں کا قصور بھی کیا ہے ۔ نظر ڈالتے ہیں تو ظاہری طور سے جسم ہی وکھائی پڑتا ہے، وہ ظیم انسان کے حقیقی شکل کود کھے کیوں نہیں پاتے ،اس بارے میں جوگے کے مالک شری کرشن سے ہی سنیں

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ।। २५ ।।

عام انسان کے لئے فطرت ایک پردہ ہے، جس کے ذریعے روح مطلق پورے طور سے خفی ہے جوگ کی ریاضت سجھ کروہ اِس میں لگا ہوا ہوتا ہے ، اِس کے بعد جوگ کی فطرت سجھ کروہ اِس میں لگا ہوا ہوتا ہے ، اِس کے بعد جوگ کی فطرت کے جوگ کا آغاز کرتے کرتے اس کی انتہا جوگ کے راستے پرچلنے کی صلاحیت آجانے پروہ خفی ہوا روح مطلق ظاہر ہوتا ہے ۔ جوگ کے مالک کہتے ہیں کہ میں اپنی جوگ کی فطرت سے ڈھکا ہوا ہوں ، صرف جوگ کی پختہ حالت والے ہی جھے حقیقی شکل میں دیکھ سکتے ہیں میں سب کے لئے ظاہر نہیں ہوں ، لہذا ہے معقل انسان مجھ جنم بھے خفیقی شکل میں دیکھ سکتے ہیں میں سب کے لئے ظاہر نہیں ہوں ، لہذا ہے معقل انسان مجھ جنم بھے فام رنہیں ہونا ہے ) لونہیں ہونا ہے ) لافانی (جس کوموت نہیں آتی ہے ) غیر مرئی شکل (جے پھر ظاہر نہیں ہونا ہے ) کونہیں جانتا ، ارجن بھی شری کرش کو اپنی ہی طرح انسان مانتا تھا ، آگ بھر ظاہر نہیں ہونا ہے ) کونہیں جانتا ، ارجن بھی شری کرش کو اپنی ہی طرح انسان مانتا تھا ، آگ فیم انسان کو پہیا نے میں ہم لوگ عوماً نا بینا ہی ہیں ، آگ فرماتے ہیں۔

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ।। २६ ।। ساتواں باب

ارجن! میں ماضی حال اور مستقبل میں ہونے والے تمام جانداروں کو جانتا ہول، کیکن مجھے کوئی نہیں جانتا ہے ان باتا؟

इच्छा द्वेष्स मुत्यो न द्वनद्व मो हेन भारत । सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप ।। २७ ।।

بھرت کے خاندان والے ارجن! طلب اور کینہ لینی حسد وعداوت وغیرہ وبال کی فریقت کی خاندان والے ارجن اطلب اور کینہ لینی حسد وعداوت وغیرہ وبال کی فریقت کی اس کے متام جاندار بے انتہا فریفتہ ہورہے ہیں، الہذا جھے نہیں جان پاتے ، تو کیا کوئی جانے گائی نہیں؟ جوگ کے مالک شری کرش کہتے ہیں۔

معینی کی کاطریق کارکہ کربار پارسمجھایا ہے اُس مل کو) کرنے والے جن بندوں کا گناہ ختم ہوگیا ہے، وہ حسد، عداوت وغیرہ وبال کی فریفتگی سے اچھی طرح آزاد ہوکر، عزم متحکم رہ کر مجھے یاد کرتے ہیں؟

जरामणामी क्षाय मामाश्चित्य यतन्ति ये ।
ते ब्रह्म ति ब्रह्म ति ब्रह्म ति क्रिस्तमध्यात्मं कर्म चािखलम् ।। २६ ।।
جومیری پناه میں آکر ضعفی اور موت سے نجات پانے کیلئے کوشش کرتے ہیں ، وہ انسان
اُس معبود کو ، میری روحانیت کو اور مکمل عمل کوجانتے ہیں اور اسی تسلسل میں۔

 ہی جانتے ہیں، مجھ میں ہی قائم رہتے ہیں اور مجھے ہمیشہ ہی مجھے حاصل رہتے ہیں چھیدویں اور ستائیسویں شلوک میں انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نہیں جانتا، کیوں کہ وہ فریفتگی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن تو اُس فریفتگی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن تو اُس فریفتگی سے چھٹنے کے لئے کوشاں ہے وہ (۱) مکمل معبود ہے (۲) مکمل روحانیت ہیں۔ کہمل مخصوص جاندار (۵) مکمل مخصوص دیوتا (۲) مکمل مخصوص یک کے ساتھ مجھکو جانتے ہیں یعنی اِن سب کاثمرہ میں مرشد کامل ہوں، وہی مجھے جانتا ہے، ایسانہیں کہوئی نہیں جانتا۔

# ﴿مغزسخن﴾

شری کرش نے بتایا کہ میں تینوں صفات سے متر اہوں! میں اعلیٰ معبود کالمس کر کے اُسکے اعلیٰ احساس میں قائم ہوں الیکن عیش میں ڈو بے جاہل انسان سید ھے مجھکو نہ یاد کر دوسرے دیوتاؤں

کی عبادت کرتے ہیں، جب کہ وہاں دیوتانام کا کوئی ہے، ی نہیں! پھر، پانی، درخت، جس کی بھی وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، اُسی میں ان کی عقیدت کو میں ہی تصدیق کرتا ہوں! اُسکے پردہ میں کھڑا موکر میں ہی تقدیق کرتا ہوں! اُسکے پردہ میں کھڑا ہوکر میں ہی تمرہ و نیتا ہوں، کیوں کہ نہ وہاں کوئی دیوتا ہے، نہ کی دیوتا کے پاس کوئی عیش ہی ہے! اوگ جھے عام آدی سجھ کرنیس یاد کرتے، کیوں کہ میں جوگ کے طریق کار کے ذریعہ پردے میں ہوں! آغاذ کرتے کرتے جوگ کی فطرت کا پردہ ہٹا لینے والے ہی جھے ہم والے کو بھی غیرم رئی شکل سے جانے ہیں! دوسری حالت میں نہیں۔

میرے معتقد چار طرح کے ہیں۔ دولت کے خواہش مند، بے قرار مجسس اور عالم!
غور وفکر کرتے کرتے محتقد پیدائشوں کے دور سے گزرتے ہوئے آخری جتم میں حصول والا عالم میرا ہی ہم مرتبت ہے، یعنی مختلف پیدائشوں سے غور وفکر کراس شکل ربانی کو حاصل کیا جاتا ہے!
حدوعداوت کی فریفتگی سے گھرے ہوئے انسان مجھے بھی بھی نہیں جان سکتے ،لین حسد، عداوت کے فریب سے الگ ہوکر جو معینہ عمل (جے مختصر میں عبادت کہہ سکتے ہیں) کاغور وفکر کرتے ہوئے جان ہوئے جی اور محت سے چھوٹے کے کوشش میں گے ہیں، وہ انسان مکمل طور سے جھے جان ہوئے ہیں، وہ انسان مکمل طور سے جھے جان لیتے ہیں، وہ انسان مکمل طور سے جھے جان ہے ہیں، وہ محمل معبود کو بھمل روحانیت کو بھمل مخصوص دیوتا کو بھمل عمل کو اور مکمل بگ کے ساتھ بھے جانے ہیں، وہ محمل میں داخل ہوتے ہیں اور آخری وقت میں مجھ کو ہی جانتے لیتی پھر بھی بھولتے نہیں ہیں۔

اس باب میں روح مطلق سے عمل علم کا تجزیہ ہے، البذا اسطرے سے شری مربھاور گیتا کی میٹیل الہ بیٹ وطلم تصوف اور علم ریاضت سے متعلق شری کرشن اور ارجن کے مکالمہ میں ، علم عمل (समग्र जानकारी) نام کا ساتو ال باب مکسل ہوتا ہے۔ اسطرے قابل احر ام پر مہنس پر ما نند جی کے مقالہ سوالی الرکز انند کے درید کھی شری مربھاور گیتا کی تشریح میں میں علم مکسل کے مقالہ سوالی الرکز انند کے درید کھی شری مربھاور گیتا کی تشریح میں میں علم مکسل ہوا۔

مرك ادم تصرت

### یتهارته گیتا: شری مدبهگود گیتا اوم شرک پر ماتمنے نمہ

## ﴿ أَنْهُوالَ بِأَبِ

سانویں باب کے آخر میں جوگ کے مالک شری کرش نے کہا کہ ،افادی عمل (معینہ عمل ،عبادت کوکر نے والے جوگی تمام گنا ہوں سے نجات پاکراً س صاحب جلوہ معبود کوجائے بیل لیعنی عمل کوئی ایسی چیز ہے۔ جوجلوہ گرمعبود کی جا نکاری دلاتا ہے ،اُس عمل کوکر نے والے جلوہ گرمعبود کو مکمل کو نسوس دیوتا کو مخصوص جا ندار اور مخصوص یک کے ساتھ مجھکو جانے ہیں ،البذاعمل کوئی ایسی چیز ہے ، جو اِن سب کاعلم کراتی ہے وہ آخری وقت میں بھی مجھکو ہی جانے ہیں ،البذاعمل کوئی ایسی چیز ہے ، جو اِن سب کاعلم کراتی ہے وہ آخری وقت میں بھی مجھکو ہی جانے ہیں ،ان کاعلم بھی فراموش نہیں ہوتا ہے۔

اس پرارجن نے اس باب کے شروع میں ہی انہیں الفاظ کو دہراتے ہوئے سوال را کیا۔

ارجن بولا

### अर्जुन उवाच

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिमूतं च किं प्रोक्तमिधदैवं किमुच्यते ।।१।। اے انسانون میں افضل ۔ وہ معبود کیا ہے؟ روحانیت کیا ہے؟ مخصوص

جانداراور مخصوص دبوتا سے کہاجا تاہے؟

अधियज्ञः कथं को ऽत्र दे हे ऽस्मिन्मधुासूदन । प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयाऽसि नियतात्मिभः ।। २ ।।

اے مدھوسودن۔ یہال مخصوص یک گون ہے اور وہ اس جسم میں گیسے ہے؟ ثابت ہے کہ مخصوص یک یعنی گیسے ہے؟ ثابت ہے کہ مخصوص یک یعنی گئے تا گئے اللہ اللہ کا آغاز کرنے والا کوئی الیا انسان ہے، جوانسانی جسم کی بنیاد والا ہے فنافی اللہ مزاج رکھنے والے انسانوں کے ذریعہ آخری وقت میں آپ کس طرح جانبے میں آتے ہیں؟ اِن

راتوں سوالات کا سلسلہ وارفیصلہ دینے کے لئے جوگ کے مالک شری کرش ہولے۔ अक्षारं ब्रह्म परमं स्वभावो ऽध्यात्मु च्यते । भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ।। ३।।

'स्वभावः جولافانی ہے، جس کی فنانہیں ہوتی وہی اعلی معبود ہے 'अक्षर ब्रह्म परम' अध्यातमम् उच्यते سجى فطرت (مايا) كاختيار ميس رج بيليكن جب (स्वभाव) يعنى روح ميستقل قيام (خود میں استقرار) مل جاتا ہے تو روح کا ہی آختیاراس میں رواں ہوجا تا ہے۔ یہی روحانیت ہے، روحانیت کی انتا ہے "मूत भावोद्भवेकर وانداروں کے وہ تصور جو پھی نہ کھ پیدا کرتے ہیں، لیعنی جانداروں کے وہ ارادے، جونیک یابد تاثرات کی تخلیق کرتے ہیں،ان کا ترک لیعنی اختنام،ان کاختم ہوجانا ہی عمل کی انتہا ہے۔ یہی عمل عمل ہے،جس کے لئے جوگ کے مالک شرى كرش نے كہا تھا كه وه مكمل عمل كوجانتا ہے، وہال عمل كمل ہے آ كے ضرورت نہيں ہے (معینهٔ مل)اس حالت میں جب کہ جانداروں کے وہ تصور جو کچھ نہ کچھ کیاتی کرتے ہیں، نیک یا بدتاثرات کواکٹھاکرتے ہیں، بناتے ہیں وہ جب پوری طرح سے خاموش ہوجا کیں، تو یہی ممل کا كمل ہونا ہے، اِس كے آ محمل كرنے كى ضرورت نہيں رہ جاتى \_للذاعمل كوئى اليبى چيز ہے جو جانداروں کےسارے ارادوں کوجن سے چھنہ کھتا ترات پیدا ہوتے ہیں ان کا خاتمہ کردیتا ہے مل کامطلب ہے (عبادت) غور وفکر جو یک میں ہے۔

> अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । अधियज्ञो ऽहमेवात्र देहे देहमृतां वर ।। ४ ।।

جب تک غیرفانی کا احساس حاصل نہیں ہوتا تب تک ختم ہونے والے سارے فانی احساس مخصوص لیعنی جانداروں کے تخلیق کی وجوہات ہیں۔اور دنیاسے مادراجواعلی انسان ہے،وہی مخصوص دیوتا لیعنی تمام دیوتا وس (روحانی دولت) کا گرال

ہے، روحانی دولت اسی اعلیٰ معبود میں تحلیل ہوجاتی ہے۔ جسم والوں میں افضل ارجن! اس انسانی جسم میں میں میں ہی مخصوص گے۔ یعنی مگوں کا نگراں ہوں الہذا سی جسم میں غیر مرئی شکل میں قائم عظیم انسان ہی مخصوص گے ہے۔ شری کرشن ایک جوگی تھے۔ جو تمام مگوں کے صارف ہیں، آخر میں گے انہیں میں تحلیل ہوجاتے ہیں۔ وہی اعلیٰ حقیقی شکل مل جاتی ہے اسطرح ارجن کے چھسوالات کاحل نکل آیا۔ اب آخری سوال ہے کہ آخری وقت میں کیسے آپ کاعلم ہوتا ہے جو مجھی فراموش نہیں ہوتے ؟

अन्तकाले च मामेव स्मेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् । यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ।। ५ ।।

جوگ کے مالک شری کرش کہتے ہیں کہ جوانسان آخری وقت میں یعنی من کی بندش اور تخلیلی دور میں میری ہیں ہے۔ 'मद्भाव' مجسم میری شکل کو حاصل کرلیتا ہے ، اس میں کوئی شہر نہیں ہے۔ کو حاصل کرلیتا ہے ، اس میں کوئی شہر نہیں ہے۔

جسم کی موت اصل موت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد بھی اجمام کا سلسلہ پیچے لگا رہتا ہے۔ اندوختہ تا ٹرات کی سطح کے مٹ جانے کے ساتھ ہی من پر قابو ہوجا تا ہے۔ اور وہ من بھی جب جذب ہوجا تا ہے۔ تو وہیں پر انتقال ہے۔ جس کے بعد جسم قبول نہیں کر نا پڑتا ۔ بیم کی ہے صرف کہنے سے بات چیت سے بھی میں نہیں آتا۔ جب تک لباسوں کی طرح جسم کا بدلا وَ ہور ہا ہے، تب تک اجمام کا خاتمہ کہاں ہوا؟ من کی بندش اور بندش شدہ من کے بھی تخلیلی دور میں جیتے ہی جہ سے بات ہا گا و ہوجا تا ہے آگر مرنے کے بعد ہی بیحالت ملتی ، تو شری کرش بھی مکمل بی بہتری ہوتے ۔ انہوں نے کہا کہ مختلف جنم کی ریاضت سے حاصل ہونے والا عالم جسم میری شکل نہیں ہوتے ۔ انہوں نے کہا کہ مختلف جنم کی ریاضت سے حاصل ہونے والا عالم جسم میری شکل ہے۔ میں وہ ہوں اور وہ بھی میں ہے۔ بھی میں اور اس میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ جیتے ہی کا اصول ہے۔ جب پھر بھی جسم نہ ملے یعنی جنم نہ لینا پڑے تو وہی اجسام کا خاتمہ ہے۔ یہ وہ میں جو حقیقی جسم نہ ملے یعنی جنم نہ لینا پڑے نے ۔ دوسرا جسم کے بیات ہوا ، جس کے بعد جنم نہیں لینا پڑتا ہے۔ دوسرا جسم یہ تو حقیقی جسم کے خاتمہ کا بیان ہوا ، جس کے بعد جنم نہیں لینا پڑتا ہے۔ دوسرا جسم یہ تو حقیقی جسم کے خاتمہ کا بیان ہوا ، جس کے بعد جنم نہیں لینا پڑتا ہے۔ دوسرا جسم یہ تو حقیقی جسم کے خاتمہ کا بیان ہوا ، جس کے بعد جنم نہیں لینا پڑتا ہے۔ دوسرا جسم

کا فاتمہ موت ہے، جود نیا میں مردجہ ہے گین اس جسم کے فاتمہ کے بعد پھر جنم لینا پڑتا ہے۔ यं वाति स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कले वरम् । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभवितः ।।६।।

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरं युध्य च । मुस्यर्षितमुनो बुद्धिमां मे वैष्यस्यशयम् ।।७।।

ارجن! تو ہروقت میری یا دکراور جنگ کر۔ مجھ میں سپر دہن اور عقل سے مزین ہوکرتو۔
بلاشبہ مجھے ہی حاصل کرے گا۔ مسلسل غور وفکر اور جنگ ایک ساتھ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے کہ
مسلسل غور وفکر اور جنگ کی بھی شکل ہوکہ ، جے کنہیا لال کی ، نے بھگوان کی ، لیتے رہیں اور تیر
چلاتے رہیں ، لیکن یا دکی حقیقی شکل اگلے شلوک میں تفصیل کے ساتھ جوگ کے مالک بیان
کرتے ہیں۔

अस्यासयोगयुकतेन चेतसा नान्यगामिना।
परमं पुरुषं विव्यं याति पार्यनुचिन्तयन् ।। ८।।

ا ا المرى فكراور جوك كررياضت المري بوا (ميرى فكراور جوك كررياضت مترين بوا (ميرى فكراور جوك كرياضت مترادف بين ) مير المواكى دومرى طرف نه بطلخ والى طبيعت المساسل فكركر في والله أورائى انسان يعنى روح مطلق كوحاصل بوتا ہے فرض سيجة كرييشل الله أورائى انسان يعنى روح مطلق كوحاصل بوتا ہے فرض سيجة كرييشل معبود ہے، تواس كے علاوہ دومرى كسى چيزى يا زميس آنى جائے۔ اس كے اس كاس ياس آپ كوكتاب

دکھائی پڑتی ہے یا کوئی اور چیز بھی ، تو آپ کی یا دناکھ لی ہوگئی یاد جب اتنی لطیف ہے کہ مطلوبہ کے علاوہ دوسری چیز کی یا دبھی نہ ہو، من میں موجیں بھی نہ آ ئیں تو یا داور جنگ دونوں ایک ساتھ کیسے ممکن ہوں گے ؟ در حقیقت جب آپ طبیعت کو ہر طرف سے سمیٹ کراپنے ایک معبود کی یا دمیں لگے ہوں گے ، تو اُس وقت لونے دنیا والے خصائل خواہش ، غصہ ، حسد وعداوت خلل کی شکل میں سامنے ظاہر ، ہی ہیں ، آپ یا دکریں گے کین وہ آپ کے اندر بلچل بیدا کریں گے آپ کا من یا دسے متر نزل کرنا چاہیں گی ، ان باہری خصائل پر قابو پانا ہی جنگ ہے ، مسلسل غور وفکر کے ساتھ ہی جنگ ممکن ہے ۔ گیتا کا ایک بھی شلوک باہری مارکاٹ کی حمایت نہیں گرتا نے وروفکر کس کا کریں ؟ اِس پر فرماتے ہیں۔

कविं पुराणशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । सर्वस्य धातारमचिन्त्यरुपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात् ।। ६ ।।

اس جنگ کے ساتھ وہ انسان علیم ،ابدی ،سب کا ناظم لطیف ہے بھی بے انتہا لطیف،
سب کی پرورش کرنے والالیکن بعیدالقیاس (جب تک طبیعت اور طبیعت میں اٹھنے والی لہرہ،
تب تک وہ دکھائی نہیں ویتا ،طبیعت کی بندش اور تحلیلی دور میں ہی جوظا ہر ہوتا ہے ) ہمیشہ بشکل نور
اور لاعلمی سے دوراُس قادر مطلق کو یا دکرتا ہے پہلے بتایا۔میری فکر کرتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں روح مطلق کی لہذاس روح مطلق کی فکر (تصور) کا وسیلہ مصرعظیم انسان ہے۔ اِسی تسلسل میں۔

प्याणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । भ्रवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ।। १०।।

جومسلسل اُس روح مطلق کو یادکرتا ہے، وہ عقیدت مندانسان 'प्रयाण काले من کومرغم کرنے والے دَور میں ، جوگ کی طافت سے یعنی اسی معین عمل کے برتا وَ کے ذریعے ، دونوں بھوؤں کے درمیان میں جان کواچھی طرح قائم کرکے (جان وریاح کی رفنار کواچھی طرح براہر کرکے، نہ اندر سے بلچل بیدا ہونہ باہری ارادوں کا اثر ہو، ملکات فاضلہ، ملکات ردیہ، ملکات فرموم پوری طرح خاموش ہوں، صورت معبود میں ہی قائم ہو، اُس دور میں ) وہ متحکم من لینی مستقل مزاج انسان اُس پرنورروح مطلق کو حاصل کرتا ہے یہ بات ہمیشہ یا در کھنے لائق ہے کہ اُسی ایک روح مطلق کے حصول کا طریقہ، جوگ، ہے اُس کے لئے معینہ طریقہ کا برتا وہی جوگ کا ممال کرتا ہے یہ بات ہمیشہ یا در کھنے لائق ہے کہ اُسی ایک روح مطلق کے حصول کا طریقہ، جوگ، ہے اُس کے لئے معینہ طریقہ کا برتا وہی جوگ کا ممال ہے، ابھی انہوں نے کہا۔ مسلسل میری ہی یا دکر کیسے یا دکریں؟ تو اِسی جوگ کے عقیدہ میں ساکن رہتے ہوئے انہوں نے کہا۔ مسلسل میری ہی یا دکر کیسے یا دکریں؟ تو اِسی جوگ کے عقیدہ میں ساکن رہتے ہوئے کرنا ہے ایسا کرنے والا پرنور، روح مطلق کو ہی حاصل کرتا ہے، جس کا بھی سہونیس ہوتا، بیاں اِس سوال کاحل نکل آیا کہ دورانقال میں آپ کاعلم کس طرح ہوتا ہے؟ مقام مقصودی عکاسی دیکھیں، جس کا بیان گیتا میں جگہ ہوگیا آیا ہے۔

- यदक्षारं वेदविदी वदन्ति

विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति

तत्ते पदं संग्रहेणः प्रवक्ष्ये ।। ११ ।।

असरम् अ نامعلوم عناصر کو ظاہری طور سے جانے والے لوگ جس مقام اعلی کو विद्या و اللہ فانی کہتے ہیں ، جے اعلی لا فانی کہتے ہیں ، تارک الدنیا مرد حق جس میں داخل ہونے کیلئے کوشاں رہتے ہیں ، جے اعلی مقام کوچا ہے والے رہبانیت अस्व کا اتباع کرتے ہیں (برہم چری کا مطلب محض عضو تناسل مقام کوچا ہے والے رہبانیت الر است کو میں سے ترک کر کے معبود کی مسلسل فکر اور یا وہ ی برہم چری پر تا کو سے ضبط ہے ، جومعبود کا دیدار کرانے کے بعداً سی میں مقام ولا کر خاموش ہوجا تا ہے ، اس برتا کو سے ضبط نفس ہی نہیں بلکہ تمام حواس پر اپنے آپ قابو ہوجا تا ہے ، اس طرح جو برہم چری کا برتا کو کرتے ہیں ) جو ول میں قابل ذخیرہ ہے ، تبول کرنے لائق ہے ، اس مقام کے بارے میں ممیں بھے

بتاؤں گا، وہ مقام ہے کیا؟ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ اِس پر جوگ کے مالک شری کرشن فرماتے ہیں۔

> सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ।। १२ ।।

سارے حواس کے درواز وں کو بند کر لیعنی خواہشات سے الگ رہ کر ، من کو دل میں قائم کر کے (تصور دل میں کیا جاتا ہے، باہر نہیں، عبادت باہر نہیں ہوتی) جان لیعنی باطن کے کا روبار کو دماغ میں قید کر، جوگ کے عقیدہ میں قائم ہوکر (جوگ کو قبول کئے رہنا ہے، دوسرا طریقہ نہیں ہے) اِس طرح قائم ہوکر۔

ओ मित्ये काक्षारं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन्देहं याति परमां गतिम् ।। १३ ।। جوانسان اوم ایتی اوم اتنایی ، جولافانی معبود کا مظهر ہے اس کاور داور میری یا دکرتا ہوا

جسم کوتر کے کرتا ہے، وہ انسان اعلیٰ نجات کوحاصل کرتا ہے۔

شری کرش ایک جوگ کے مالک ،اعلی عضر میں قائم عظیم انسان ،مرشد ہے جوگ کے مالک شری کرشن نے بتایا کہ اوم کا فانی معبود کا مظہر ہے تو اُس کا ورد کر اور یاد میری کر ، مقصود حاصل کرنے کے بعد ہرعظیم انسان کا نام وہی ہوتا ہے ، جسے وہ حاصل ہے جس کے اندر وہ تحلیل عاصل کرنے کے بعد ہرعظیم انسان کا نام وہی ہوتا ہے ، جسے وہ حاصل ہے جس کے اندر وہ تحلیل ہے ، البندا نام اوم کا بتایا اور شکل اپنی ، جوگ کے مالک نے کرش کرش ورد کرنا شروع کر دیا اور اپنی عقیدت دی ، وقت کے مطابق اُس کا شمر ہ بھی حاصل کرتے ہیں ، جیسا کہ انسان کے عقیدت جہاں تھہر جاتی ہے ، کے مطابق اُس کا شمر ہ بھی حاصل کرتے ہیں ، جیسا کہ انسان کے عقیدت جہاں تھہر جاتی ہے ، وہیں میں ہی اُس کی عقیدت وقید تے کو تھید تے ہیں ، جیسا کہ انسان کے عقیدت جہاں تھہر جاتی ہے ،

'रमन्ते योगिनोः यास्मिन् सराम' پر زور دیا 'रमन्ते योगिनोः यास्मिन् सराम' پر زور دیا 'रा'और :'म'के बीच में किबरा रहा लुकाय'

'م ان دوحروف کے درمیان میں کبیرا پے من کورو کئے میں قادر ہوگئے۔
شری کرش' اوم پرزورد ہے ہیں اوا ہم س اوم بینی وہ اقتد ارمیر ہے اندر ہے ، کہیں باہر ختال کرنے کئیں ، یہ اوم ہی اُس اقتد اراعلیٰ کا تعاون کرا کرسا کن ہوجا تا ہے درحقیقت اُس معبود کے بے شار تا م ہیں کیکن ورد کے لئے وہی نام مناسب ہے ، جوچھوٹا ہو ، سانس میں ڈھل جائے اورا کیک روح مطلق کا ہی احساس کرا تا ہو ، اُس سے الگ تمام دیوی دیوتا وَن کے ناہجی سے بھرتے نیل میں الجو کرمنزل مقصود سے نظر نہ ہٹالیں ، قابل احر ام ، مہارات جی ، کہا کرنے سے بھرتے نیل میں الجو کرمنزل مقصود سے نظر نہ ہٹالیں ، قابل احر ام ، مہارات جی ، کہا کرنے سے کھرے نیل میں الجو کرمنزل مقصود سے نظر نہ ہٹالیں ، قابل احر ام ، مہارات جی ، کہا کرنے میں سے کوئی ایک کولے کی مطابق مطلوب کی شکل ، کا تصور میں سے کوئی ایک کولے لیں ، اس کی فکر کریں اور اُس کے معنی کے مطابق مطلوب کی شکل ، کا تصور میں شرین ، تصور مرشد کا ہی کہا جا ہے۔

آپ رام ، گرش ، یا वोतराग विषयं वा वित्तम् 'یا مردی حضرات خواه ایسی ای جمی شکل کا تصور کریں ، وہ تجربہ عنوال علام ایسی کی بھی شکل کا تصور کریں ، وہ تجربہ میں آپ کو ملیں گے اور آپ کے دور کے کسی مرشد کی طرف بر صادیں گے جس کی رہنمائی سے آپ دھیرے دھیرے دینوی دائرے سے باہر نگلتے جائیں گے میں بھی شروع میں ایک دیوتا آپ دھیرے دھیرے دینوی دائرے سے باہر نگلتے جائیں گے میں بھی شروع میں ایک دیوتا (کرش کی عظیم الثان شکل) کی تصویر کا تصور کرتا تھا ، ٹیکن قابل پرستش مہارات جی کے تجرباتی وفال کے ساتھ وہ ختم ہوگیا ،

ابتدائی ریاضت کش نام کا تو در دکرتے ہیں، لیکن عظیم انسان کی شکل کا تصور کرنے میں نہجھتے ہیں، وہ اپنے اندر پہلے ہی سے موجود مسلمات کو ضد کے بناء پرترک نہیں کر پاتے ، وہ کی دوسرے دیونا کا تصور کرتے ہیں، جس کی جوگ کے مالک شری کرشن نے ممانعت کی ہے، لہذا پوری خود سپر دگی کے ساتھ کسی تجربہ کا عظیم انسان کی پناہ لیس، نیک ودیعت طافت ورہوتے ہی فلط دلیلوں کا خاتمہ اور حقیقی عمل میں داخلہ مل جائے گا۔ جوگ کے مالک شری کرشن کے مطابق فلط دلیلوں کا خاتمہ اور حقیقی عمل میں داخلہ مل جائے گا۔ جوگ کے مالک شری کرشن کے مطابق اِس طرح 'ادم' کے ورداور بھگوان کی شکل والے مرشد کی مسلسل یاد کرنے سے من پر قابواور من کی

یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

تحلیل ہوجاتی ہی اوراُسی وقت جسم سے قطع تعلق ہوجا تا ہے۔ صرف موت ہوجانے سے جسم پیچپا نہیں چھوڑ تا۔

अनन्यचेताः सत्तं यो मां स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं सुलमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ।। १४।।

"میرے علاوہ اورکوئی طبیعت میں ہے ہی نہیں" اُس دوسرے سی کا تصور نہ کرتا ہوا

الین لاشریک طبیعت سے مستقل ہوا، جوسلسل میری یاد کرتا ہے اُس ہمیشہ میرے اندر قائم جوگ

كے لئے ميں حاصل ہوں،آپ كے حاصل ہونے سے كيا ملے گا؟

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ।। १५ ।।

جھے حاصل کر کے وہ دکھوں کی کھان کی تمثیل کھاتی دوبارہ پیدائش کو حاصل نہیں کرتے، بلگہ ان کو اعلیٰ کا میابی ال جاتی ہے اعلیٰ کرنا یا اعلیٰ کا میابی کو حاصل کرنا ایک ہی بات ہے،صرف بھوان ہی ایسے ہیں،جنہیں حاصل کرنے کے بعد اُس انسان کو دوبارہ جنم نہیں لینا

پر تا، پھر دوبارہ جنم لینے کی حدکہاں تک ہے؟

आब सम्युवनाल्लोकाः पुनरावर्तिना ऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।। १६।।

ارجن! برہما ہے کیکر حشرات الارض وغیرہ بھی کے لئے دنیا میں آوا گون کا سلسلہ لگا ہوا ہے، جہنم لینے ومرنے اور باربار اس اسلسل میں چلتے رہنے والے ہیں، کیکن گون تے ، ججھے حاصل ہوکراً س انسان کا دوبارہ جنم نہیں ہوتا۔ ذہبی کتابوں میں عالم اور عالم بالا کا تصور خدائی راہ کی شوکوں کا احساس کرانے کے داخلی تجر بات خواہ محض تمثیلات ہیں، خلاء میں نہوکوئی ایسا گڈھا ہے ، جہال کیڑے کوئی ایسا گڈھا ہے ، جہال کیڑے کوئی ایسا گلاھا ہے ، جہال کیڑے ہوں اور نہ ایسامحل جسے جنت کہا جاتا ہے روحانی دولت سے مزین انسان دیوتا (فرشتہ ) اور دنیوی دولت سے مزین انسان ہی شیطان ہے، شری کرش کے حقیقی انسان دیوتا (فرشتہ ) اور دنیوی دولت سے مزین انسان ہی شیطان ہے، شری کرش کے حقیقی

رشتے دارکنس اور واڑ اسر دیو، شیطان تھے، دیوتا ،انسان اور دوسرے جانوروں ، چڑیوں وغیرہ شکلیں (یونیاں) ہی مختلف عوالم ہیں ۔شری کرشن کے مطابق یہ ذی روح من کے ساتھ پانچوں حواس کولیکر جنم جنم کے تاثرات کے مطابق نیاجسم قبول کرلیتی ہے۔

भिण पुण्य मत्यंलोक ہے جانے والے دیوتا وک کی بھی موت ہوتی ہے۔ विशािन (افواب ختم ہوجائے برفانی دنیا میں چلے جاتے ہیں) اس سے برفانقصان کیا ہوگا؟ وہ دیوتا کا جسم ہی کس کام کا ، جس میں محفوظ ثواب بھی ختم ہوجائے؟ دیوتا وک کی دنیا جانوروں کی دنیا ہو دول کا جسم ہی کس کام کا ، جس میں محفوظ ثواب بھی ختم ہوجائے؟ دیوتا وک کی دنیا جانوروں کی دنیا ہے۔ صرف انسان ہی اعمال کو تخلیق کر نے ونیا، حشرات الارض وغیرہ کی دنیا مقام کو حاصل کر سکتا ہے جہاں سے آوا گون کا سلسلہ ٹوٹ والا ہے ، جس کے ذریعہ وہ اُس اعلیٰ مقام کو حاصل کر سکتا ہے جہاں سے آوا گون کا سلسلہ ٹوٹ جا تا ہے ۔ حقیقی عمل کا برتا و کر کے انسان دیوتا بن جائے خالق کا مرتبہ حاصل کر ہے ، لیکن وہ آوا گون سے تب تک نہیں نی سکتا ، جب تک کہ من کی بندش اور تحلیل ہونے کے ساتھ روپر مطلق کا بدیمی دیدار کر کے اُسی احساس اعلیٰ میں قائم نہ ہوجائے ۔ مثال کے طور پر اپنیشد بھی اِسی مطلق کا بدیمی دیدار کر کے اُسی احساس اعلیٰ میں قائم نہ ہوجائے ۔ مثال کے طور پر اپنیشد بھی اِسی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں

'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिदिस्र्थताः अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते।कडो०(२/३/१४)

جب من میں موجود تمام خواہشات جڑسے ختم ہوجاتی ہیں، تب موت سے واسطہ رکھنے والا انسان حیات جاودانی پاجا تا ہے،اور یہیں اِسی دنیا میں اِسی انسانی جسم میں اعلیٰ معبود کامجسم رُوبہ رواحساس کرلیتا ہے۔

سوال اٹھتا ہے کہ کیا خالق بھی فانی ہے؟ تیسرے باب میں جوگ کے مالک شری
کرشن نے تخلیقِ کاربرہما کے حوالے سے کہاتھا کہ ،حصول کے بعد عقل محض ایک مشین ہے اُس
کے ذریعہ روب<sup>ح</sup> مطلق ہی ظاہر ہوتا ہے ایسے عظیم انسانوں کے ذریعہ ہی بگ کی تخلیق ہوئی ہے اور
یہال کہتے ہیں کہ ، برہما کا مرتبہ حاصل کرنے والا بھی آ واگون کی گرفت میں ہے۔ جوگ کے

ما لك شرى كرش كهنا كياجا بيت بين؟-

در حقیقت جن عظیم انسانوں کے ذرائعدرورِ مطلق ہی ظاہر ہوتا ہے اُن عظیم انسانوں کی عقل بھی بر ہانہیں ہے ، کین لوگوں کو پندونصیحت کرنے کی بناء پر ، نیکی کا آغاز کرنے کی وجہ سے بر ہما کہ جاتے ہیں خود میں وہ بر ہما بھی نہیں ہیں ، اُن کے پاس اپنی عقل ہی نہیں رہ جاتی لیکن اِس کے چاہے میں خود میں عقل ہی بیس میں ، اُن کے پاس اپنی عقل ہی نہیں رہ جاتی لیکن اِس کے پہلے ریاضت کے دور میں عقل ہی بر ہما ہے۔ اہم کار 'अहंकार सिव बुद्धि अज کار 'अहंकार सिव बुद्धि अज

मन शशि चित्तुमहान'

عام انسان کی عقل بر مانہیں ہے عقل جب معبود میں داخل ہونے لگتی ہے اس وقت سے برہا کی تخلیق شروع ہوجاتی ہے مفکرین نے جس کے چارزیے بتائے ہیں گڑشتہ باب تین میں بیان کرا ہے ہیں، یادو ہانی کے لئے پھر دیکھ کتے ہیں جی شناس اعلی حق شاس ، اعلی ترحق شناس، اعلیٰ ترین حق شناس حق شناس وه عقل ہے جو علم تصوف (ब्रह्मवित) سے مزین ہواعلیٰ حق شناس ، وہ ہے ، جوعلم تصوف میں افضل ہو ،اعلیٰ ترین جن شناس ۔وہ عقل ہے ، جس سے وہ علم ا تصوف مين ماهر بي نبين بلكه اس كانتظم، ناظم بن جاتا بهاعلى ترين جن شياس عقل كي وه آخري حدہے، جہاں معبودرواں دوال ہے، پہال تک عقل کا وجود ہے، کیوں کررواں ہونے والامعبود بھی کہیں الگ ہے اور قبول کرنے والی عقل الگ ہے ، ابھی وہ فطرت کی سرحد میں ہے۔ اب خود بھل نور میں جب عقل (برہما) رہتی ہے، باہوش ہے، او تقام و نیا (فکر کا بہاؤ) باہوش ہے اور جب جہالت میں رہتی ہے، تو باجس ہے، اس کوروشی اور اندھیرا، رات اور دن کہدر مخاطب کیا جاتا ہے دیکھیں خالق بعن حق شنای کا وہ درجہ جس میں معبودی روانی ہے، اس کو حاصل کرنے والى بہترين عقل ميں بھي علم (جوخود بشكل نور ہے، أس ميل ملاتا ہے) كادن اور جہالت كى رات، روشن اوراندهرے كاسلىلدلگار بتاہے، يہاں تك رياضت كش ميں لؤث ونيا (مايا) كامياب ہوتی ہے روثی کے دور میں بے جس جاندار باجس ہوجاتے ہیں، انہیں منزل دکھائی پڑنے آگئی ہے اور عقل سے مابین میں جہالت کی رات کی ابتدائی دور میں بھی جاندار بے حس ہوجاتے ہیں۔

عقل طے نہیں کر پاتی ۔اصل مقصود کی طرف بڑھنارک جاتا ہے یہی برہا کا دن اور یہی برہا کی رہا گی رہا ہے ۔ رہا ہے ہیں انہیں ہزاروں طبقول میں بے جسی کی حالت کا اندھیرا چھاجا تا ہے۔

مبارک اور نامبارک علم اور جہالت ، اِن دونوں خصائل کے پوری طرح خاموش ہونے پریعنی بے جس اور باجس رات میں غائب اور دن میں ظاہر دونوں طرح کے جانداروں (عزم کی روانی) کے مث جانے پراس غیر مرئی عقل سے بھی ماؤری دائی ، غیر مرئی ،احساس ماتا ہے ، جو پھر بھی ختم نہیں ہوتا ، جانداروں کے بے جس اور باجس دونوں حالات کے مثنے پر ہی وہ ابدی احساس حاصل ہوتا ہے۔

عقل کی فرکورہ بالا چار حالات کے بعد والا انسان ہی عظیم انسان ہے۔ اُس کے درمیان میں عقل نہیں ہے کہ روحِ مطلق کی مثین جیسی ہوگئ ہے کین لوگوں کو فروعظ و پند کرتا ہے، یعین کے ساتھ ترغیب دیتا ہے، لہذواس میں عقل محسوس ہوتی ہے۔ لیکن وہ عقل کی سطے سے ماور کی ہے۔ وہ اعلی غیر مرکی خیال میں موجود ہے۔ اس کا دوبارہ جنم نہیں ہوتا ہے لیکن اِس غیر مرکی کی حالت سے جب تک اُس کے پاس اپنی عقل ہے، جب تک وہ برہا ہے، وہ دوبارہ جنم لینے کے حالت سے جب تک اُس کے پاس اپنی عقل ہے، جب تک وہ برہا ہے، وہ دوبارہ جنم لینے کے دائرہ میں ہی ہے۔ انہیں حقائق پر روشنی ڈالتے ہوئے جوگ کے مالک شری کرشن فرماتے ہیں۔

सहस्त्रयुगपर्यन्तमहर्यद् बह्मणो विद्ः । रात्रि युगसहस्त्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७॥

جوہزار جاروں زمانوں (ست جگ، تیرتیا، دوار، کلیگ) والی برجا کی رایت اور ہزار جاروں زمانے کے اُس کے دن کوظاہری طور سے جانتے ہیں، وہ انسان وقت کے عضر کو حقیقی، جانتے ہیں۔

پیش کرده شلوک میں دن اور رات علم اور جہالت کی شہید ہیں علم تصوف سے مزین عقل ہی برہا کا اختراج عقل ہی برہا کا

دن ہے۔ جب علم متحرک ہوتا ہے، اُس وقت جو گی حقیقی شکل کی طرف گا مزن ہوتا ہے باطن کے ہزاروں خصائل میں خدائی نور کی تحریک ہواٹھتی ہے، اسی طرح جہالت کی رات آنے پر باطن کے ہزاروں خصائل میں لوث و نیا کا طوفان کھڑا ہوتا ہے، روشی اور تاریکی کی پہیں تک حدہے، اِس کے بعد نہ تو جہالت رہ جاتی ہےاور ن<sup>ع</sup>لم ہی ،وہ عضراعلیٰ روحِ مطلق ظاہر ہوجا تا ہے جو اِ سے عضرے اچھی طرح جانتے ہیں وہ جو گی حضرات دور کے عضر کو جاننے والے ہیں کہ کب جہالت کی رات ہوتی ہے کب علم کا دن ہوتا ہے؟ دور کا اثر کہاں تک ہے، وفت کہاں تک پیچیا کرتا ہے؟ قدیمی زمانے کےمفکرین باطن کوطبیعت یا بھی جھی صرف عقل کہد کرمخاطب کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ باطن کی تقسیم من عقل ،طبیعت اور غرور کے حیار خاص خصائل میں کی گئی ، ویسے باطن کے خصائل لامتنا ہی ہیں عقل کے اثنا میں ہی جہالت کی رات ہوتی ہے اوراُ سی عقل میں علم کا دن بھی ہوتا ہے، یہی خالق کے رات اور دن ہیں ، دنیوی رات میں سارے جاندار بے جس بڑے ہیں۔ دنیا میں بھٹکتی ہوئی ان کی عقل اُس نورانی شکل کونہیں دیکھ یاتی ،کیکن جوگ کاعمل كرنے والے جو كى إس سے جگ جاتے ہيں ، وہ حقیقی شكل كى طرف بڑھتے ہيں ۔جيسا كہ گوسوامی تکسی واس نے رام چرت مانس، میں کھاہے

> 'कबहुँ दिवंस महँ निबिड़तम, कबहुँक प्रगट पतंग। बिनसइ उपजइ ज्ञान जिमि, पाइ कुसंग सुसंग।।

(रमाचरित मानस,(४/१५ख)

علم سے مزین عقل بری صحبت کے زیرا ترجہالت میں بدل جاتی ہے۔ پھرصالح صحبت سے علم کی روانی اُسی عقل میں ہوجاتی ہے بیا تار چڑھاؤ آخر تک لگار ہتا ہے ، بھیل کے بعد نہ عقل ہے نہ دات رہتی ہے نہ دن ۔ یہی خالق کے دن رات کے تمثیلات ہیں نہ ہزاروں سال کی طویل رات ہوتی ہے ، نہ ہزاروں چاردوروں کا دن ،ی ہوتا ہے اور نہ کہیں کوئی چارمنہ والا خالق ہی ہے۔ عقل کے ذکورہ بالا چارسلسلہ وار حالات ہی خالق کے چارمنہ اور باطن

کے چارخصوصی خصائل ہی ان کے چارز مانے ہیں، رات اور دن انہیں خصائل میں ہوتے ہیں۔ جوانسان اس کے فرق کو عضر سے جانتے ہیں، وہ جو گی حضرات دور کے راز کو جانتے ہیں کہ دور کہاں تک پیچھا کرتا ہے اور کون انسان دور سے بھی دور ہوجا تا ہے؟ رات اور دن جہالت اور علم میں ہونے والے کام کو جوگ کے مالک شری کرشن صاف کرتے ہیں۔

> अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वोः प्रभवन्त्यहरागमे । रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके । १९८ । ।

برہا کے دین کے ابتدائی دور میں یعنی علم (روحانی دولت) کے شروعاتی دور میں تمام جاندار غیر مرئی عقل میں بیدار ہوجاتے ہیں اور رات کے ابتدائی دور میں اُسی غیر مرئی مخفی عقل میں بیداری کے لطیف عضر بے جس ہوجاتے ہیں ، وہ جاندار جہالت کی رات میں حقیقی شکل کو صاف طور سے دیکھ ہیں یاتے لیکن اُن کا وجو در ہتا ہے ، بیدار ہونے اور بے جس ہونے کا وسیلہ میں غیر مرئی کی حالت میں رہتی ہے ، عام نظر سے دکھائی نہیں پڑتی ہے۔

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । रात्रयागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ।। १६ ।।

اے پارتھ! سارے جاندار اِس طرح بیدار رہ کر دنیوی دباؤ کے تحت مجبور ہوکر، جہالت کی شکل والی رات کے آنے پربے جس ہوجاتے ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے کہ ہمارامقصود کیا ہے؟ ون کے ابتدائی دور میں وہ پھر بیدار ہوجاتے ہیں، جب تک عقل ہے، تب تک اِس کے اثناء میں علم اور جہالت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تب تک وہ ریاضت کش ہی ہے، عظیم انسان نہیں۔

परस्तस्मात् भावो उन्यो उव्यक्तो उत्यक्तात्सनातनः । यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ।। २० ।। ایک تو بر مالیمی عقل غیر مرئی ہے، حواس سے دکھائی نہیں پڑتی اور اس سے بھی ماوری ابدی غیرمرئی احساس ہے، جو جانداروں کے ختم ہونے پر بھی ختم نہیں ہوتا یعنی علم میں ہوش مند اور جہالت میں ہے جس دن میں پیدا ہونے اور رات میں مخفی احساس والے غیرمرئی برہما کے بھی مٹ جانے پر وہ ابدی غیرمرئی احساس ملتا ہے جو ختم نہیں ہوتا عقل میں پیدا ہونے والے نکورہ دونوں اتار چڑھا وُجب مٹ جاتے ہیں ، تب ابدی غیرمرئی احساس حاصل ہوتا ہے، جو میرااعلی مقام ہے، جب ابدی غیرمرئی احساس حاصل ہوگیا، تو عقل بھی اُسی احساس میں ہم رئگ ہوجاتی ہے، ابدی غیرمرئی احساس میں ہم رئگ ہوجاتی ہے اور اُس کی جگہ رئگ ہوجاتی ہے، اور اُس کی جگہ یہ ابدی غیرمرئی احساس ہی باقی پختا ہے۔

अव्यक्तो ऽक्षर इत्युक्तस्ममाहुंः परमां गतिम् । यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।। २१ ।। اس ابدی غیر مرکی احساس که अक्षर (لافانی یعنی کھی فٹانہ ہونے والا) کہا جاتا ہے اُسی کو اطلیٰ نجات کہتے ہیں وہی میر ااعلیٰ مقام ہے، جسے حاصل کرنے کے بعد انسان پیچیے نہیں لوٹے ان کا دوبارہ جنم نہیں ہوتا اِس ابدی غیر مرکی احساس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔

पुरुषं स परः पार्थ भ्क्त्या लभ्यस्तवनन्यया । यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वतिदं ततम् ।। २२ ।।

پارتھ! جس روح مطلق میں سارے مادیات موجود ہیں، جس سے ساری ، دنیا جاری وساری ہے، ابدی غیر مرکی احساس والا وہ اعلی انسان لاشریک عقیدت سے قابل حصول کے لائق ہے لاشریک عقیدت کا مطلب ہے کہ، روحِ مطلق کے علاوہ کسی دوسرے کی یاد نہ کرتے ہوئے ان سے وابستہ ہوجائے ، پوری عقیدت کے ساتھ لگنے والے انسان بھی کب تک دوبارہ جنم لینے کی حدمیں ہیں اور کب وہ اِس حدود کو پار کرجاتے ہیں؟ اِس پر جوگ کے مالک بیان کرتے ہیں کہ

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः । प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ।। २३ ।। آثهوان باب

. 111

اے ارجن! جس دور میں جسم سے قطع تعلق ہو کر جانے والے جو گی حضرات کا دوبارہ پیدائش نہیں ہو تی اور جس دور میں جسم سے قطع تعلق ہو کر دوبارہ جنم حاصل کرتے ہیں میں اب اُس وقت کا بیان کرتا ہوں۔

अग्निज्यों तिरहः शुक्लः षणमासा उत्तरायणम् । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ।। २४ ।।

جسم سے ترک تعلق کرتے وقت جن کے سامنے روش زدہ آگ جل رہی ہو، دن کا اجالا پھیلا ہوسورج چک رہا ہو، شب ماہ (शुवल पक्ष) کا چاند شباب پرہو، جانب شال کا بنابادلوں والاحسین آسان ہو، اُس وقت دنیا سے جدا ہو کر جانے والے حق شناس جو گی حضرات معبود کو حاصل کرتے ہیں۔

آگ مجبود کے جلال کی علامت ہے دن علم کی روشن ہے۔ شب ماہ کا اجلاحصہ پاکیزگ کی نشانی ہے۔ عرفان ، ترک دنیا، سرکوئی ، فنس کشی ، جلال اور علم ودانائی یہ چیشوکتیں ہی چیم مہینے ہیں ، بلندی کی طرف آ گے ہوئے کی حالت ہی جانب شال ہے۔ دنیا سے ہرطرح سے ماور کی ان حالات میں جانب شاس جوگی حضرات معبود کو حاصل کرتے ہیں ، اُن کا دوبارہ جنم نہیں ہوتا ، کین لاشریک مزاج سے گئے ہوئے جوگی حضرات اگر اِس تورکو حاصل نہیں دوبارہ جنم نہیں ہوتا ، جن کی ریاضت ابھی مکمل نہیں ہواں کا کیا حشر ہوتا ہے؟ اِس پر ہمتے ہیں۔

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तेते ।। २५ ।।

جس کی وفات کے وقت دھواں پھیل رہا ہو، جوگ کی آگ ہو (آگ یک کے طریق کار میں پائی جانے والی آگ کی شکل ہے) لیکن دھوئیں سے ڈھکا ہوا ہو، جہالت کی رات ہو، اندھرا ہو، شب تاریک کا چاند کمزور ہور ہا ہو، تاریکی کی زیادتی ہو، چھ عیوب (خواہش، غصہ، لالح ، فریفتگی، مدہوثی اور حسد ) سے مزین جانب جنوب لیمنی برخلاف ہو (جوروح مطلق کے اندر استقرار کی حد

#### یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

ے ابھی باہر ہے ) اُس جو گی کو پھر جنم لینا پڑتا ہے تو کیا جسم کے ساتھ اُس جو گی کی رایاضت ختم موجاتی ہے؟ اس پر جوگ کے مالک شری کرش کہتے ہیں۔

शुक्त कृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ।। २६ ।।

ندکورہ سفید اور سیاہ دونوں کے طرح کے حالات دنیا میں دائی ہیں یعنی وسیلہ کا ہھی خاتمہ نہیں ہوتا ، ایک اجلی (سفید) حالات میں وفات پانے والا دوبارہ لوٹ کروا پس نہ آنے والی اعلیٰ نجات کو حاصل کرتا ہے اور دوسری حالت میں ۔جس میں کمزور روشنی اور ابھی سیاہی ہے، ایسی حالت کو پہنچا ہوا پیچھے کولوٹنا ہے، جنم لیتا ہے، جب تک کمل روشنی نہیں ملتی، تب تک اسے یا دالی میں مشغول رہنا ہے۔ سوال پورا ہوا اب اس کے لئے وسیلہ پر پھرز وردیتے ہیں۔

> नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ।। २७ ।।

پارتھ! اِس طرح ان راستوں کو جان کر کوئی بھی جوگی فریفتہ نہیں ہوتا ، وہ جانتا ہے کہ کمسل روشنی حاصل کر لینے پر معبود کو حاصل کر ہے گا اور روشنی میں کی رہ جانے پر بھی دوبارہ جنم میں وسیلہ کا خاتمہ نہیں ہوتا دونوں جالات دائمی ہیں ۔لہذا ارجن! تو ہر دور میں جوگ سے مزین بن بعنی مسلسل ریاضت کر۔

वे दे घु यज्ञे घु तपःसु चैं व दाने घु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् । अत्येति तत्सर्वभिदं विक्तिना योगी परं स्थानमुपैति चाह्यम्।। २८ ।।

اس کوبدیمی ویدار کے ساتھ جان کر (مان کرنیں) جوگی وید، یک، ریاضت اورصدقد کے نیک متام کو حاصل کر لیتا ہے غیر مرئی روح مطلق کے دوبروعلم کا نام وید ہے، وہ غیر مرئی عضر جب ظاہر ہی ہوگیا تو اب کون کے روح مطلق کے روبروعلم کا نام وید ہے، وہ غیر مرئی عضر جب ظاہر ہی ہوگیا تو اب کون کے

جانے؟ لہذا فاہر ہونے کے بعد ویدوں سے بھی واسط ختم ہوجاتا ہے، کیوں کہ جانے والا الگ نہیں ہے یگ بعنی عبادت کا معینہ طریقہ ضروری تھا، کیکن جب یہ عضر ظاہر ہوگیا تو کس کے لئے یاد کریں؟ من کے بہاتھ حواس کو تقصود کے مطابق تپانا 'ریاضت' ہے ۔مقصد حاصل ہونے پر کس کے لئے ریاضت کریں؟ من ، زبان اور عمل کے ساتھ پورے خلوص ، پورے احساس سے خود سپردگی کا نام 'صدقہ' ہے اِن سب کا نیک عیجہ ہے روح مطلق کا حصول نیجہ بھی اب جدانہیں ہے۔ لہذا اِن سب کی اب ضرورت نہیں رہ گی ، وہ جو گی گی ، ریاضت ،صدقہ وغیرہ ملنے والے شمرہ کی حدول کو بھی پار کر جاتا ہے۔ وہ اعلی مقام کو حاصل کرتا ہے۔

# ﴿مغزسخن ﴾

اس باب میں بائے خاص گئوں پر غور کیا گیا، جن میں سب سے پہلے باب سات کے قریعہ اٹھائے گئے سوالوں کو صاف صاف ہجھنے کے تخصص سے اس بات کے شروع میں ارجن نے سات سوال کھڑے کئے کہ بندہ پرور جھے آپ نے بتایا، وہ معبود کیا ہے؟ وہ روجا نیت کیا ہے؟ وہ کمل کمل کیا ہے؟ مخصوص دیوتا مخصوص جاندار اور خصوص باندار اور خصوص بیک کیا ہے؟ اور آخری وقت میں آپ س طرح علم میں آتے ہیں کہ بھی فراموش نہیں اور خصوص بیک کیا ہے؟ اور آخری وقت میں آپ س طرح علم میں آتے ہیں کہ بھی فراموش نہیں ہوتے؟ جوگ کے مالک شری کرشن نے بتایا کہ جس کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہی اعلی معبود ہے۔ خود کی حصول یائی والا احساس ہی روجا نہیت ہے جس سے زندگی دینوی فطرت کے اختیار سے آزاد ہوکر روحا نہت ہے اور جاندار وں کے احساس جو مبارک خواہ روح کے اختیار میں ہوجاتی ہے، وہی روحا نہت ہے اور جاندار وں کے احساس جو مبارک خواہ نامبارک تا ثرات کوجنم دیتے ہیں، اُن احساس کارک جانا ، آھیا ہو جانا ہی کمل عمل ہے، نامبارک تا ثرات کوجنم دیتے ہیں، اُن احساس کارک جانا ، آھیا ہو جانا ہی کمل عمل ہے، نامبارک تا ثرات کوجنم دیتے ہیں، اُن احساس کارک جانا ، آھیا ہو جانا ہی کمل عمل ہے، نامبارک تا ثرات کوجنم دیتے ہیں، اُن احساس کارک جانا ، آھیا ہو جانا ہی کمل عمل ہے، نامبارک تا ثرات کوجنم دیتے ہیں، اُن احساس کارک جانا ، آھیا ہی میں ناہی کمل عمل ہے، نامبارک تا ثرات کوجنم دیتے ہیں ، اُن احساس کارک جانا ، آھیا ہو کیا گوت کو کھوں کیا کہ کو کھوں کے کھوں کے ناہ کی کمل عمل ہو کھوں کے کھوں کی کو کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کی کو کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کو کی کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کی کو کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو

اس کے آگے مل کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی عمل کوئی ایسی چیز ہے، جو تاثرات کے مخرج کو ہی ختم کردیتا ہے۔

اسی طرح فنا کا احساس مخصوص جاندار ہے لیعنی ختم ہونے والے ہی جانداروں کوجنم دینے میں وسلے ہیں۔

وہ ہی جانداروں کے نگراں ہیں اعلیٰ انسان ہی مخصوص دیوتا ہے۔اس میں روحانی دولت تحلیل ہوتی ہے۔ اِس جسم میں مخصوص یک میں ہی ہوں لینی جس میں یک ضم ہوتے ہیں۔ وہ میں ہوں، یک کانگراں ہوں وہ میری حقیقی شکل کوہی حاصل کرتا ہے یعنی شری کرشن ایک جو گی تھے مخصوص بگ کوئی ایساانسان ہے، جو اس جسم میں مقام کرتا ہے با ہزئیں۔ آخری سوال تھا کہ، آخری وقت میں آپ س طرح علم میں آتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ جومیری مسلسل یا دکرتے ہیں،میرے سواکسی دوسرے موضوعات کا خیال نہیں آنے دیتے اور ایبا کرتے ہوئے جسم سے واسطہ چھوڑ دیتے ہیں ، وہ میری مجسم حقیقی شکل کو حاصل کرتے ہیں ،انہیں آخر میں بھی وہی حاصل رہتا ہےجسم کی موت کے ساتھ بید حصول یا بی ہوتی ہو، ایسی بات نہیں ہے فنا ہونے پر ہی حاصل ہوتا تو شری کرش مکمل نہ ہوتے ،تمام پیدائشوں سے چل کر حاصل کرنے والا عالم اُن کا ہم مرتبہ نہ ہوتامن پر پوری طرح بندش اور بندش شدہ من کی تحلیل ہی انقال ہے، جہاں دوبارہ اجسام کی پیدائش کا وسیاختم ہوجا تا ہے اس وقت بیاعلیٰ احساس میں داخلہ حاصل کر لیتا ہے۔اس کی دوبارہ پیدائشنہیں ہوتی،

اس حصول کے لئے انہوں نے معبود سے لولگانے کا طریقہ بتایا کہ ارجن! مسلسل میری یاد کر اور جنگ کر ۔ دونوں ایک ساتھ کیسے ہوں گے؟ ممکن ہے ایسا ہو کہ ہے گوپال، ہے کرشن کہتے رہیں، ڈنڈ ابھی چلاتے رہیں، یادالہٰی کی حقیقی شکل کوصاف کیا کہ جوگ کے عقیدہ میں قائم رہتے ہوئے، میر سے سوا دوسری کسی بھی چیز کو یادنہ کرتے ہوئے مسلسل یاد میں مشغول رہے، جب یادا تنی دقیق ہے تو جنگ کون کرے گا؟ مان لیجئے یہ کتاب معبود ہے، تو اس کے اردگرد

بیٹے ہوئے لوگ یا دوسری دیکھی تی ہوئی چیز ارادے میں بھی خاآئے دکھائی نہ پڑے، اگر دکھائی اور پہلے ہوئے لوگ یا دوسری دیکھی تی ہوئی چیز ارادے میں بھی خاآئے دکھائی نہ پڑے اس طرح مسلسل یا دوسری الہی بیس ڈو بے ہوں گے، تو اُسی بل جنگ کی سے چھکل سامنے کھڑی ہوتی ہے اُس وقت لوث دنیا والی خصلت خلل کی شکل میں سامنے ہی ہے۔ خواہش خصہ، حسد عداوت اسیر الفتح دہمن ہیں، یہ دوسری یا دمیں مشغول نہیں رہنے دیں گے، اِن سے پار پانا ہی بنگ ہے۔ اِن دشمنوں کے ختم ہوجانے پر بھی انسان اعلی نجات کو حاصل کرنے کے لئے موجانے پر بھی انسان اعلی نجات کو حاصل کرتے ہے۔ اِس اعلیٰ نجات کو حاصل کرنے کے لئے ارجن! تو وردتو، اوم، کا اور تصور میرا کر یعنی شری کرشن ایک مردکامل تھے۔ نام اور شکل عبادت کی سامنے

جوگ کے مالک شری کرش نے اس سوال کو بھی اٹھایا کہ آوا گون کیا ہے؟ اُس کے دائرے میں کون کون آتے ہیں؛ انہوں نے بتایا کہ برہما ہے کیکر ساری دنیا آوا گون کی گرفت میں ہونے ہی میرااعلی غیرمرئی احساس اور اُس میں قیام کی حالت ختم میں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔

اس جوگ میں داخل انسان کے دوحالات ہیں ، جو کمل نور کو حاصل کرنے والی چھ شوکتوں سے مزین مائل بلندی ہے، جس میں ذرای بھی کی نہیں ہے، وہ اعلیٰ نجات کو حاصل کرتا ہے اگر اُس جوگ کے کارکن میں ذرای بھی کی ہے، شب تاریک سیابی کی تحریک ہے، ایس حالت میں بی جسم کا وقت ختم ہونے والے جوگ کوجنم لینا پڑتا ہے۔ وہ عام جاندار کی طرح است میں بی جسم کا وقت ختم ہونے والے جوگ کوجنم لینا پڑتا ہے۔ وہ عام جاندار کی طرح است آگے بھی باقی بی ریاضت کو کمل کرتا ہوگ کے اُلے اُلے کی بی ریاضت کو کمل کرتا ہے۔

اس طرح دوسری پیدائش میں اُس طور طریقے سے چل کروہ بھی وہیں قیام کرجاتا ہے جس کا نام اعلیٰ مقام ہے۔ پہلے بھی شری کرش کہ آئے ہیں کہ اس کا تھوڑا بھی وسیلہ آوا کمن کے بہت بڑے خوف سے نجات دلا کر ہی چھوڑتا ہے، دونوں راستے دائی ہیں، لافانی ہیں، اس

حقیقت کو سمجھ کر کوئی بھی انسان جوگ سے متزلزل نہیں ہوتا ، ارجن! تو جوگی بن ، جوگی وید، ریاضت ، بگ اور صدقہ کے بھی نیک نتائج کی حدسے باہر ہوجا تا ہے اعلیٰ نجات کو حاصل کر لیتا ہے۔

اِس باب میں جگہ جگہ پراعلی نجات کی عکاسی کی گئی ہے، جسے غیر مرئی ، دائمی اور لا فانی کہہ کرمخاطب کیا گیا، جس کی تھبی فناخواہ تباہی نہیں ہوتی ۔لہذا۔

اس طرح شرى مد بھگودگیتا كى تمثیل اپنیشد وعلم تصوف اور علم ریاضت ہے متعلق شرى كرش اور ارجن كے مكالمہ میں علم لا فانی إللہ ، (अक्षर ब्रह्मयोग) نام كا آٹھواں باب مكمل ہوتا

اس طرح قابل احرّام برمهنس برما نندجی کے مقلد سوامی اڑگڑا نند کے ذریعیہ کھی شری مد بھگود گیتا کی تشریح'' یتھارتھ گیتا'' میں'علم لافانی اِللہ (अक्षर ब्रह्मयोग) نام کا آٹھواں باب مکمل ہوا۔

> بری اوم تت ست م

ن نواں باب اوم شری پر ماتمنے نمہ

﴿ نُوال باب ﴾

باب چھتک جوگ کے مالک شری کرش نے جوگ کی تسلسل سے تحقیق کی ۔جس کا خالص مطلب تھا۔ یک کا طریقِ کار۔ یک اُس اعلیٰ میں داخلہ دلا دینے والی عبادت کے طریقِ خاص کا بیان ہے،جس میں متحرک وساکن دنیا ہون کی چیز وں کی شکل میں ہے۔من کی بندش اور بندش شدہ من کے بھی تحلیلی دور میں وہ لا فانی عضر ظاہر ہوجا تا ہے، تکملہ دور میں یگ جس کی تخلیق بندش شدہ من کے بھی تحلیلی دور میں وہ لا فانی عضر ظاہر ہوجا تا ہے، تکملہ دور میں یگ جس کی تخلیق کرتا ہے، اُس کو قبول کرنے والا عالم ہے اور وہ ابدی معبود میں داخلہ پاجا تا ہے، اس ملن کا نام ہی 'جوگ' ہے اُس یگ کو ملی شکل دینا دعمل کہ لا تا ہے۔ساتویں باب میں انہوں نے بتایا کے عمل کو جاندار اور مکمل مخصوص دیوتا ، مکمل مخصوص دیوتا ، مکمل مخصوص دیوتا ، مکمل مخصوص خاب ہے ہی اعلیٰ مقام ہے۔

پیش کردہ باب میں جوگ کے مالک شری کرش نے خود ذکر کیا کہ، جوگ کے حامل انسان کی شوکت کیسی ہے؟ سب میں جلوہ گررہنے پر بھی وہ کیسے اتعلق ہے؟ کارکن ہوتے ہوئے بھی کیسے پچھے نہ کرنے والا ہے؟ اُس انسان کی فطرت اور انثرات پر روشنی ڈالی جوگ کو برتاؤ میں ڈھالنے پر آنے والے دیوتا وغیرہ کے سبب سے ہونے والے خلل سے آگاہ کیا اور اُس مرد کامل کی بناہ میں جانے کیلئے زور دیا۔

شری بھگوان بولے

श्री भगवानुवाच

इदं तु ते गृह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनस्यवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्।।१।। جوگ کے مالک شری کرش نے کہا۔ارجن۔حسدوعداوت سے عاری تیرے لئے میں اس اعلی بصیغۂ رازعلم کو مخصوص علم کے ساتھ بیان کروں گا یعنی حصول کے بعد عظیم انسان کی بودو باش کے ساتھ بیان کروں گا کہ۔کس طرح وہ عظیم انسان ہر جگہ ایکساتھ عمل پیرا ہوتا ہے، کس طرح وہ لوگوں کو بیداری عطا کرتا ہے، رتھ بان بن کرروح کے ساتھ کیسے ہمیشہ رہتا ہے جسے بظاہر جان کرتوغم کی شکل والی دنیا سے نجات حاصل کرلے گا، وہ علم کیسا ہے؟ اس پرارشاد فرماتے ہیں۔

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तामम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्।।२।।

خصوصی علم سے مزین بیٹلم تمام علوم کا شہنشا ہے۔ علم کے معنی زبان کاعلم یا تعلیم نہیں ہے علم اُسے کہتے ہیں کہ جسے حاصل ہو، اُسے اٹھا کر صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے نجات عطا کردے۔ اگر راستے میں شوکتوں ، کا میابیوں خواہ دنیا میں کہیں الجھ گیا تو ثابت ہے کہ جہالت کامیاب ہوگئی۔ وہ علم نہیں ہے۔ یہ شہنشاہ علوم ایسا ہے ، جو یقینی طور پر فائدہ مند ہے بیتمام بصیغت راز کا شہنشاہ ہے۔ جہالت اور علم کا پر دہ اٹھنے پر جوگ کا متحمل ہونے کے بعد ہی اِس سے ممن ہوتا کے بعد ہی اِس سے ممن ہوتا ہو تہم پر جوگ کا متحمل ہونے کے بعد ہی اِس سے ممن ہوتا ہو تہم پر جوگ کا متحمل ہونے کے بعد ہی اِس جالی ہوتا ہو تہم پر جوگ کا متحمل ہونے کے بعد ہی اِس جالی ہوتا ہو تہم پر جوگ کی دوسر سے جنم میں ملے گا۔ یہ اعلیٰ دین روح مطلق سے کہی اِس جنم میں ریاضت کرو، ثمرہ کبھی دوسر سے جنم میں ملے گا۔ یہ اعلیٰ دین روح مطلق سے کہی اِس جنم میں ریاضت کرو، ثمرہ کبھی دوسر سے جنم میں ملے گا۔ یہ اعلیٰ دین روح مطلق سے کہی ہے۔ خصوصی علم کے ساتھ یہ علم کرنے میں سہل اور لا فانی ہے۔

باب دو میں جوگ کے مالک شری کرش نے کہا تھا کہ ارجن ۔ اِس جوگ میں خم کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اس کی تھوڑی بھی ریاضت آ واگون کے بہت بڑے خوف سے نجات دلادیتی ہے۔ چھٹے باب میں ارجن نے سوال کیا تھا کہ، بندہ پرور۔ کمز ورکوشش والا ریاضت کش برباد وتباہ تو نہیں ہوجا تا؟ شری کرش نے بتایا کہ ارجن ۔ پہلے تو عمل کو سمجھنا ضروری ہے اور سمجھنے کے بعد اگر تھوڑی سی بھی کا میابی مل گئی تو اُس کا کسی پیدائش میں خاتمہ نہیں ہوتا۔ بلکہ تھوڑی ریاضت

نوان باب کے زیر اثر ہرجنم میں وہی کرتا ہے ، مختلف پیدائشوں کی ریاضت کے ثمرہ میں وہیں پہنچ جاتا ہے ، جس كانام اعلى تجات يعنى روح مطلق ہے۔ أسى كوجوگ كے مالك شرى كرش يبال بھى كہتے ہيں کہ، یمل کرنے میں برا آسان اور لافانی ہے، لیکن اس کے لئے عقیدت کا ہونا بے مدخروری

्र पुरुषानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परनंतपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि।।३।। اعلى رياضت كش ارجن! إس دين من (جس كاتفورًا بهي وسيله كرن يرخاتمه مين موتا) عقیدت سے عاری انسان (واحد معبود میں من کومرکوزند کرنے والا انسان) مجھکو حاصل نہ کر میرے اندر جگہ خدینا کر دنیا میں پھٹکتا ہی رہتا ہے۔ لہذا عقیدت ضروری ہے۔ کیا آپ دنياسالك بين؟ إلى بارعين كتي بين

मया, तत्मिदं सर्वः जगदव्यक्तस् तिं ना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥॥॥

مجھ غیرمرنی حقیق شکل سے بیساراجہاں جلوہ کر ہے یعنی میں جس حقیق شکل میں قائم ہوں،اس کا جلوہ سے چکہ طاری ہے،سارے جانداروں کا مقام میرے اندر ہے، لیکن میں ان كاندر المان مول كيول كريل فيرمرني حقيق شكل مين موجود مول عظيم انسان جس غيرمرني شكل میں موجود ہے، وہی ہے (جسم چھوڑ کرائی غیرمرئی سطے سے بی) بات کرتے ہیں۔ای تلسل न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम्

भूतमृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभाव्तः ।।१।।

در حقیقت سارے جاندار بھی میرے اندر موجود ٹیس ہیں، کیوں کے موت ان کا خاصہ ہ، قدرت پر مخصر ہے، لیکن میری کارسازی کی شوکت کود کیے کہ، جانداروں کوجتم دینے والی اور پرورش کرنے والی میری روح جانداروں میں موجود نہیں ہے۔ میں خود شناس ہوں ، لہذا میں اُن جانداروں میں موجود نہیں ہوں۔ یہی جوگ کا اثر ہے ، اس کوصاف کرنے کے لئے جوگ کے مالک شری کرش نظیر دیتے ہیں۔

> यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् । तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ।।६।।

جیسے آسان میں ہی پیدا ہونے والی عظیم ہوا آسان میں ہمیشہ موجود ہے مگر اسے گندہ نہیں کریاتی ۔ شعیک اسی طرح میں نہیں کریاتی ۔ ٹھیک ویسے ہی سارے جاندار مجھ میں موجود ہیں ،ایسا سمجھ،ٹھیک اسی طرح میں آسان کی طرح لاتعلق ہوں، وہ مجھے گندہ نہیں کریاتے ۔ سوال پورا ہوا۔ یہی جوگ کا اثر ہے اب جوگ کیا کرتا ہے؟ اِس پرفرماتے ہیں۔

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् । कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ।।७।।

ارجن कल्प بدلاؤکی ابتداء میں مکیں ان کو بار بار विस्जािम فاص طور سے تکایف کرتا ہوں۔ سے تو وہ ہیں اور بدلاؤکی ابتداء میں مکیں ان کو بار بار विस्जािम فاص طور سے تکایف کرتا ہوں۔ سے تو وہ پہلے سے، لیکن بدنما سے، انہیں کی تخلیق کرتا ہوں، سیاتا ہوں، جو بے جس ہیں، انھیں بیدار کرتا ہوں بدلاؤکی کے ترغیب دیتا ہوں بدلاؤکا مطلب ہے۔ تعمیری انقلاب، دنیوی دولت سے باہر نکل کرجیسے جسے انسان روحانی دولت میں داخلہ پاتا ہے، یہیں سے بدلاؤکل پی شروعات ہے اور جب خدائی احساس کوحاصل کر لیتا ہے، وہی کلپ بدلاؤکا خاتمہ ہے۔ اپنا عمل پورا کرکے بدلاؤکھی تحلیل ہوجاتا ہے، کلپ بدلاؤکا خاتمہ ہے۔ یا دالہی کی شروعات بدلاؤکی ابتداء ہے اور یا دالہی کی انتہا جہاں مقصد ظاہر ہوجا تا ہے، کلپ بدلاؤکا خاتمہ ہے، جب یہ خدائی نور سے مزین روح شکلوں (پونیوں) کی وجہ والے حسد وعداوت وغیرہ سے نجات پاکراپنی دائی حقیق شکل میں مستقل ہوجائے، اِسی کوشری کرش کہتے ہیں کہ وہ میری فطرت کو حاصل کرتا ہے۔

جوعظیم انسان قدرت کوخم کر کے فیق شکل میں داخلہ پا گیا، اُس کی قدرت کیسی؟ کیا اس میں قدرت باقی ہی ہے؟ نہیں ، باب تین ۳ میں جو کے مالک کرش کہ چے ہیں کہ بھی جاندارا پنی قدرت کو حاصل کرتے ہیں ۔ جیسا ان کے اوپر قدرت کی صفات کا دباؤ ہے ، ویسا کرتے ہیں اور بدہمی دیدار کے ساتھ جا نکاری رکھنے والا عالم بھی آپی قدرت کے مطابات کوشش کرتا ہے وہ کی جیچے والوں کے افادے کیلئے کرتا ہے پوری طرح باخر مبطر عظیم انسان کی بودوباش ہی اس کی قدرت ہے۔ وہ اپنی ای فطرت کے مطابات برتاؤ کرتا ہے ،کلپ بدلاؤ کے خاتمہ کے وقت لوگ عظیم انسان کی ای بودوباش کو حاصل ہوتے ہیں۔ عظیم انسان کی اِس کارنا ہے پر پھر دوشنی فالے ہیں۔

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ।।८।।

। پی خصلت یعن عظیم انسان کی بودوباش کو منظور کر کے प्रक्तवंशात پی اپی خصلت میں موجود قدرت صفات کے دباؤ میں مجبور ہوئے اِن تمام جانداروں کو میں بار بار विस्नामि فاص طور سے خلیق اور خاص طور سے آراستہ کرتا ہوں ، آئیس اپنے حقیقی شکل کی جانب بوضنے کی ترخیب دیتا ہوں تا ہوں ، آئیس اپنے حقیقی شکل کی جانب بوضنے کی ترخیب دیتا ہوں تا ہوں ، آئیس ایپ حقیقی شکل کی جانب بوضنے کی ترخیب دیتا ہوں تا ہوں تا ہوں ، آئیس ایپ حقیقی شکل کی جانب بوضنے کی ترخیب دیتا ہوں تا ہوں ، آئیس ایپ حقیق شکل کی جانب بوضنے کی ترخیب دیتا ہوں تا ہوں تا ہوں ، آئیس ایپ حقیق شکل کی جانب بوضنے کی ترخیب دیتا ہوں تا ہوں تا ہوں ، آئیس ایپ حقیق شکل کی جانب بوضنے کی تو میں بین ؟

नं च मां तानि कर्माणि निबधन्ति धनंन्जय । उदासीनवदासीनं मसक्तं तेषु कर्मसु ॥६॥।

باب ٩/٩ میں جوگ کے مالک شری کش نے بتایا تھا کہ ظیم انسان کا طریق کار مادرائی ہے باب ٩/٩ میں بتایا ہیں غیر مرکی طور سے کرتا ہوں۔ یہاں بھی وہی کہ دھنچے۔ جن اعمال کو میں غیر مرکی طریقے سے کرتا ہوں ، ان میں میری رغبت نہیں ہے غیر جائیب دار کی طرح قائم رہنے والے جھروح مطلق کی حقیق شکل کو وہ اعمال اپنی قید میں نہیں رکھتے ، کیوں کھل کے قرے میں جومقعد حاصل ہوتا ہے ، اس میں میں قائم ہوں ، الہذا انہیں کرنے

کے لئے میں مجبور نہیں ہوں،

یہ تو فطرت کے ساتھ جڑی خصلت کے کا موں کا سوال تھا عظیم انسان کی بود و باش تھی ، ان کی تخلیق تھی ، اب میری کارسازی سے جو تخلیق ہوتی ہے ، وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک بدلا ؤ ہے۔ मया ध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचरा चरम् । हे तुनाने न कौ न्ते य जगिह्यपरिवर्तते । 190 । ।

ارجن! میری صدارت میں یعنی میری موجودگی میں ہر جگہ جلوہ گرمیری کارسازی سے بہتدرت (تینوں صفات سے مزین قدرت آٹھ بنیادی خصائل اور حساس ذی جس دونوں) متحرک وساکن کے ساتھ دنیا کی تخلیق کرتے ہیں، جو کمتر درجہ کابدلاؤ ہے اور اسی وجہ سے بید نیا آواگون کے چکر میں گومتی رہتی ہے دنیا کا بیکتر کلیب (بدلاؤ)، جس میں وقت کا بدلاؤ ہے، میری کارسازی سے قدرت ہی کرتی ہے، میں نہیں کرتا لیکن ساتویں شلوک میں بیان کیا گیا کلیپ (بدلاؤ) عبادت کی تحریک اور تاحد تحمیل رہنمائی کرنے والا انقلاب عظیم انسان خود کرتے میں ایسان خود کرتے ہیں ایک جگہ پروہ خود کارکن ہیں، جہاں وہ خاص طور سے تخلیق کرتے میں۔ یہاں کارکن قدرت ہیں، جہاں وہ خاص طور سے تخلیق کرتے میں۔ یہاں کارکن قدرت ہیں، جوصرف میرے اشارے سے بیہ وقتی تبدیلی کرتی ہے۔ جس میں اجسام کا بدلاؤ، وقت کا بدلاؤ ، دور کا بدلاؤ وغیرہ آتے ہیں۔ ایسا جاری وساری اثر ہونے پر بھی کم عقل لوگ مجھے نہیں جاسے۔

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेशवरम् । 199 । ।
त्रीत न्। गंशीत्वा ने स्तुतमहेशवरम् । 199 । ।
त्रीत न्। गंशीत्वा ने स्तुतमहेशवरम् । 199 । ।
त्रीत न्। गंशीत्वा ने स्तुतमहेशवरम् । 199 । ।
त्रीत ने ने ने गंशीत्वा ने स्तुतमहेशवरम् । । ।
त्रीत ने स्तुतमहेशवरम् । । ।
त्रीत ने स्तुतमहेशवरम् । ।
त्रीत ने स्तुतमहेशवरम् । ।
त्रीत ने स्तुतमहेशवरम् ।
त्रीत ने स्तुतमहेशवरम् ।
त्रीत ।
त्र

ہے؟ جب وہ نگاہ ڈالتے ہیں توعظیم انسان کاجسم ہی تو دکھائی پڑتا ہے، کیسے وہ مجھیں کہ آپ عظیم خدائی احساس میں قائم ہیں؟ وہ کیوں نہیں دیکھ پاتے؟اس پر کہتے ہیں۔

> मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ।।१२।।

وہ برکاری امید (جو بھی پوری نہ ہو، ایسی امید) ہے کارکا ممل (بندش والا عمل) ہے کارکا علم (جو دراصل جہالت ہے): किचेतस: (دیووُں) را چھسوں) او مشیطانوں کی طرح فریفتہ ہونے والی خصلت کے متحمل ہوتے ہیں یعنی دنیوی خصائل والے ہوتے ہیں، الہذا انسان سمجھتے ہیں۔ شیطان اور دیومن کی ایک فطرت ہے، نہ کہ کوئی ذات یا شکل (یونی) دنیوی خصلت والے مجھے نہیں جان پاتے، لیکن عابد حضرات مجھے جانتے اور یاد کرتے ہیں،

महात्मानस्तु मां पार्ध दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतािदमव्ययम् ।।१३।।
اے پارتھ الکین روحانی خصلت لیعنی روحانی دولت کے متحمل عابد حضرات مجھے سارے جانداروں کی بنیادی وجہ، غیر مرئی اور لافانی جان کر پورے خلوص کے ساتھ لیعنی من کے اثنا میں کسی دوسرے کو جگہ نہ دے کر صرف مجھ میں عقیدت رکھ کرمسلسل میری یا دکرتے ہیں۔ کس طرح یا دکرتے ہیں؟ اس پر فرماتے ہیں،

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढवताः ।
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ।१९४।।

०० है दे पूर्ण के प्रति के प

ہے یہ کارنامہ؟ کوئی دوسری عبادت نہیں بلکہ وہی (یگ) جسے تفصیل کے ساتھ بیان کرآئے ہیں اس کے ساتھ بیان کرآئے ہیں ا اُسی پرستش کو یہاں مختصر میں جوگ کے مالک شری کرشن دوبارہ بیان کررہے ہیں۔ ज्ञानय ज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् । 19 १ ।।

ان میں سے کوئی تو مجھ ہر جگہ جلوہ گرفظیم الثان روح مطلق کی علمی گیگ کے ذریعے عبادت کرتے ہیں لیعنی اپنے نفع ونقصان اور قوت کو بچھ کر اِسی معینہ کی میں لگتے ہیں۔ پچھ لوگ لاشر یک عقیدت سے میری عبادت کرتے ہیں کہ جھے اِسی میں ضم ہونا ہے اور دوسر بے لوگ لاشر یک عقیدت سے میری عبادت کرتے ہیں سب پچھا لگ رکھ کر، مجھے سپر دکر کے بغرض خدمت کے خیال سے میری عبادت کرتے ہیں اور تمام طرح سے عبادت کرتے ہیں، کیوں کہ ایک ہی گیگ کے سے بھی او نچے نیچے درجات ہیں۔ گیگ کی شروعات خدمت سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ جوگ کے ما لک شری کرش فرماتے ہیں۔ گیگ میں کرتا ہوں۔ اگر عظیم انسان رتھ بان نہ ہوں تو بگ پورانہیں ہوگا، انہیں کی مگر انی میں ریاضت کش سمجھ یا تا ہے کہ اب وہ کس سطح پر ہے۔ کہاں تک پہنچ سکا ہے؟ درحقیقت بیگ کا کارکن کون ہے؟ اِس پر جوگ کے ما لک شری کرشن فرماتے ہیں۔

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषाधाम् । मन्त्रो ऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् । १९६ । ।

کارکن میں ہوں۔ درحقیقت کارکن کے پیچھے محرک کی شکل میں ہمیشہ فتظم معبودہ ی ہے۔
ریاضت کش کی کامیا بی ،میری دَین ہے۔ یک میں ہوں۔ یک عبادت کا طریق کارخاص ہے۔
میں داخلہ دور میں یک جس کی تخلیق کرتا ہے ، اُس آ ب حیات کونوش فرمانے والا انسان ابدی معبود
میں داخلہ پاجا تا ہے۔ آباؤا جداد کودی جانے والی خوراک (स्वया) سمیدھا۔ ہون کی چیزیں میں
ہوں لیعنی ماضی کے بے شار تاثر اے کی تحلیل کرنا ، انہیں آ سودگی عطا کردینا میری نیاز ہے دنیوی
آزاروں سے نجات دلانے والی دوامیں ہوں مجھے حاصل کرلوگ اس آزار سے چھٹکارا پاجاتے

ہیں، دعا (منتر) میں ہوں من کوسانس کے چی میں روک لینا میری وَین ہے۔اس روک کے کام میں تیزی لانے والی چیزد کھی' (آجید ہون کی چیزیں) بھی میں ہوں میرے ہی نور میں من کے سائل تحلیل ہوتے ہیں اور ہون یعنی سپر دگی بھی میں ہی ہوں۔

یہاں جوگ کے مالک شری کرش باربار، میں ہول کہدرہے ہیں۔اس کا مطلب محض اتناہے کہ میں ہی محرک کی شکل میں روح سے وابستہ ہوکر کھڑا ہوجا تا ہوں اور لگا تار فیصلہ دیتے ہوئے جوگ کی ریاضت کو پوری کرا تا ہوں، اِسی کا نام خصوصی علم ہے۔ 'قابل احر ام مہاراج بی کہا کرتے ہے کہ۔ ''جب تک بھگوان رتھ بان ہوکر شفس پرروک تھام نہ کرنے لگیں، تب تک یا و اللی (جمعن) کی شروعات ہی نہیں ہوتی ''کوئی لا کھآ تکھ بُند کرے، یاد کرے، جسم کو تپا ڈالے لیکن جب تک جس روح مطلق کی ہمیں چاہت ہے۔ جس سطح پرہم کھڑے ہیں اُس سطح پر اثر کرروح جب تک جس روح مطلق کی ہمیں چاہت ہے۔ جس سطح پرہم کھڑے ہیں اُس سطح پر اثر کرروح سے وہ بیدار نہیں ہوجا تا، تب تک صحیح تعداد میں یاد کی شکل سمجھ میں نہیں آتی، البذا مہاراج جی ہمیتے ہوتا ہے۔ ''میری شکل کو پکڑ و میں سب بچھ محملے کو ان شری کرش فر ماتے ہیں سب بچھ مجھ سے ہوتا

#### पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । वैद्यं पवित्रमों इकार ऋक्साम यजुरव च ।।१७।।

ارجن! میں ہی تمام دنیا کا دھاتا، لین سنجالنے والا ہوں ، والد ، لین پرورش کرنے والا ، مادر ، لین پیدا کرنے والی ، प्तामह الین بنیادی مخرج ہوں ، جس میں جی داخلہ پاتے ہیں اور قابل ، ہور ، گل میں ہے ، سو قابل نہم قدوس اوم کار کین : इति ओमकार : इति ओमकार وہ روح مطلق میری شکل میں ہے ، سو اہم تومس ، وہ میں ہوں ، وہ تم ہوو غیرہ ایک دوسرے کے متر ادف ہیں ایسی جائے گا کار جھتا گا سے میں ایسی ہوں ، جوگ کے آغاز کے ذکورہ نیزوں ضروری جے مجھ سے صادر کاخصوصی طریقہ بھی میں ہی ہوں ، جوگ کے آغاز کے ذکورہ نیزوں ضروری جے مجھ سے صادر ہوتے ہیں۔

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् । प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ।।१८।।

اے ارجن ! गति لیعنی قابل حصول اعلی نجات ، भर्ता لیعنی پرورش کرنے والا ،سب کا ما لك 'साक्षा' سائشي ، لعني ناظر كى شكل ميں موجودسب كوجانے والا قابل بناہ سب كا مقام بے غرض محبوب دوست تخلیق اورخاتمه (قیامت) یعنی مبارک نامبارک تاثرات کی تحلیل اور لا فانی وجہ میں ہی ہوں، لینی آخر میں جن میں داخلہ ملتاہے وہ ساری شوکتیں میں ہی ہوں तपाम्यहमहं वर्ष निगृहणाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्चश्रसदसच्चाहमर्जुन ।।१६।।

میں سورج کی شکل میں تیآ ہوں۔ بارش کوراغب کرتا ہوں ،موت سے ماور کی ، لا فانی عضراورموت، حق اور باطل سب کچھ میں ٰہی ہوں، یعنی جواعلیٰ نورعطا کرتا ہے۔ وہ سورج میں ہی ہول بھی بھی یاد کرنے والے مجھے باطل بھی مان بیٹھتے ہیں۔وہ وفات کوحاصل کرتے ہیں اس طرح بیان کرتے ہیں۔

> त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा-यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक-मश्निन्त दिव्यन्दिवि देवभोगान् ।।२०।।

علم عبادت کے نتیوں حصے \_رک ،سام ،اور یجو، لینی التجا ،مساوات کا طریق کاراور یک کا برتا و کرنے والے سوم لینی جاند کی کمزور روشنی کو پانے والے گناہ سے آزاد ہوکر مقد س ہوئے انسان اُسی یک کے معینہ کمل (طریقِ کار) کے ذریعہ معبود کی شکل میں میری عبادت کر جنت کیلئے دعا کرتے ہیں۔ یہی غیرمناسب کہی جانے والی باطل خواہش ہے۔ اِس کے بدلے انہیں موت ملتی ہے۔اُن کا دوبارہ جنم ہوتا ہے، جبیبا گزشتہ شلوک میں جوگ کے مالک نے بتایا،

نواں باب

وہ عبادت میری ہی کرتے ہیں ، اُسی معینہ طریقے سے عبادت کرتے ہیں ، کین بدلے میں جنت کی التجا کرتے ہیں ، کی التجا کرتے ہیں ، وہ انسان اپنی نیکی کے نتیجے میں دیوتا وُں کے بادشاہ اندر کی سلطنت (اندرلوک) فردوس کو حاصل کر جنت میں دیوتا وُں کے بہترین تعیشات کا لطف اٹھاتے یں ، یعنی رہنی میں ہی عطا کرتا ہوں۔

ते ते मुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं विशलं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। प्रवं त्रयीधार्मनुप्पन्ना गतागतं कामकामा लगन्ते ।।२१।।

وه أس عظيم جنت كيش وعشرت كالطف الله كرفتاب كختم مون برعالم ناسوت برعالم السوت البحق المحارد التي المحتل المرح تين فرائض التجار مساوات اوريك تين فرائض التجار مساوات اوريك تين فرائض التجاري التجار مساوات اوريك تين فرائض سايك الما قا ذكر في والله ميرى پناه ميس رہنے والے بھی خواہش مند انسان بار باراً والمن كولين دوباه جنم لينے كے لئے مجبور ہوتے ہيں ليمن أن كى بنيا وكا خاتم يم من فرائيس موتا ، كيول كداس راه ميں تم كى فرائيس ہے ليكن جوكسى طرح كى خواہش نہيں كرتے ، انہيں كيا حاصل ہوتا ہے؟

अनन्याशिचन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहान्यहम् ।।२२।।

الاشريك عقيدت، سے جھ يلس موجود عقيدت مند جھ بھلوان كي عقيق شكل كى مسلسل فكر الشريك عقيدت، سے جھ يلس موجود عقيدت مند جھ بھلوان كي حقيدت، ان جيشہ وحدانيت سے مرين انسانوں كى خيريت كا وزن يلس خودا فيا تا بول \_ يعني أن سے جوگ كى حفاظت كى سارى ذمه دارى ميں اپنے ہاتھ ميں لے ليتا بول \_ اتنا بو نے پر بھى لوگ دوسر سے دوتا ول كو يا ذكر يہ ہيں۔

ये ऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ।।२३।।

کون تے! جوعقیدت مند بندے دوسرے دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں۔وہ بھی میری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وہ بھی میری ہی عبادت کرتے ہیں، کیوں کہ وہاں دیوتانام کی کوئی چیز تو ہوتی نہیں ایکن انکی وہ عبادت غیر مناسب طریقے ہیں ہے۔

یہاں جوگ کے مالک شری کرش نے دوسری باردیوتا وَں کے موضوع کولیا ہے۔ سب
سے پہلے بابسات کے بیسویں سے تیکیویں شلوک تک انہوں نے کہا کہ۔ ارجن! خواہشات کے ذریعے جن کے علم کا إغوا کرلیا گیا ہے، ایسے کم عقل انسان دوسرے دیوتا وَں کے عبادت کرتے ہیں ، وہاں دیوتا نام کا کوئی قادر اقتد ارتو ہے ہی نہیں کرتے ہیں اور جہاں عبادت کرتے ہیں ، وہاں دیوتا نام کا کوئی قادر اقتد ارتو ہے ہی نہیں کی کرتے ہیں آسیب وغیرہ یا جہاں کہیں بھی ان کی عقیدت جھک جاتی ہے وہاں کوئی دیوتا نہیں ہے۔ میں ہی ہرجگہ ہوں اُس جگہ پر ہیں ہی کھڑا ہوکران کی دیوتا والی عقیدت کو مستقل کرتا ہوں ، میں ہی شرہ کا طریقہ ذکالتا ہوں ، شرہ دیتا ہوں ، شرہ یقینی طور پر ماتا ہے ، لیکن اُن کا شمرہ فانی ہے۔ آج ہے ، توکل لطف اٹھانے میں آجائے گا ختم ہوجائے گا جب کہ میر ابندہ ختم نہیں ہوتا لہذا وہ کند ختم نہیں ہوتا لہذا وہ کند ختم نہیں ہوتا لہذا وہ کند ختم نہیں ۔

پیش کردہ باب نو کے تیس سے پچیبویں شلوک تک جوگ کے مالک شری کرشن پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ ارجن! جوعقیدت کے ساتھ دیگر دیگر دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں وہ میری ہی عقیدت کرتے ہیں، کیکن اِن کی عبادت کا طریقہ غیر مناسب ہے۔ وہاں دیوتانام کی کوئی قادر چیز نہیں ہے، ان کے حصول کا طریقہ غلط ہے۔ ابسوال اٹھتا ہے کہ، جب وہ بھی بہت پہلے سے چیز نہیں ہے، ان کے حصول کا طریقہ غلط ہے۔ ابسوال اٹھتا ہے کہ، جب وہ بھی بہت پہلے سے آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور شرہ بھی ماتا ہی ہے۔ تو برائی کیا ہے؟

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ।।२४।। تمام یگوں کے صارف یعنی یگ جس میں تحلیل ہوتے ہیں، یگ کے نتیج میں جو حاصل ہوتا ہے، وہ میں ہوں اور مالک بھی میں ہی ہوں، لیکن وہ مجھے عضر سے اچھی طرح نہیں جانتے لہذا اللہ عن کرتے ہیں۔ لیعنی وہ بھی دیگر دیوتا وں کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور عضر سے جب تک نہیں جانتے ، تب تک اپنی خواہشات سے بھی راغب رہتے ہیں، اُن کا انجام کیا ہے؟

यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः । भूतानि यान्ति भतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ।।२५।।

ارجن او بوتاول کی عبادت کرنے والے دیوتاؤں کی نسبت حاصل کرتے ہیں۔

اد بوتا ہیں تو اقتدار کی بدلی ہوئی شکل وہ اپنے صالح اعمال کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آباؤ
اجداد کی عبادت کرنے والے اجداد کو حاصل کرتے ہیں بعنی ماضی میں الجھے رہتے ہیں آسیب
کی عبادت کرنے والے آسیب ہوئے ہیں، جسم حاصل کرتے ہیں ، اور میر ابندہ مجھے حاصل کرتا
ہے وہ میری مجسم حقیق شکل ہوتے ہیں ، ان کا زوال نہیں ہوتا۔ اتنا ہی نہیں ، میری عبادت کا طریقہ بھی آسان ہے۔

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कीन्तेय तत्कुरुष्य मदर्पणम् ।। २७ ।। ارجن! تو جو كمل (حقیق عمل) كرتا ہے، جو كھا تا ہے، جو بون ، كرتا ہے ، سپردگى كرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، من کے ساتھ حواس کو جومیرے مطابق تیا تا ہے، وہ سب مجھے سپر دکر لیعنی میرے لئے وقف ہوکر میسب کر سپر دکرنے سے جوگ حفاظت کی ذمہ داری میں لے لول گا۔

शु भाशु भफलै रेवं मो क्ष्यसे कर्म बन्धनैः । संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ।।२८।।

اس طرح سارا کچھ کا وقف کر کے ترک دنیا کے جوگ سے مزین ہواتو مبارک ۔ نامبارک ثمرہ دینے والے اعمال کی بندش سے آزاد ہوکر مجھے حاصل کرے گا۔

مذکورہ بالاتین شلوکوں میں جوگ کے مالک شری کرش نے بسلسلہ ریاضت اوراس کے شمرہ کی عکاسی کی ہے۔ پہلے پتا ، پھول، پھل، پانی کی پورے خلوص سے سپر دگی ، دوسر سے خود سپر دگی کے ساتھ سب کچھ کا ایثار ان کے خود سپر دگی کے ساتھ سب کچھ کا ایثار ان کے ذریعے عمل کی بندش سے آزاد (خاص طور سے آزاد) ہوجائے گا۔ آزاد ہوجائے سے ملے گا کیا ؟۔ بتایا، مجھے حاصل ہوگا یہاں نجات اور حصول ایک دوسر سے کے کملہ ہیں آپ کا حصول ہی نجات ہے، تواس سے فائدہ اِس پر فرماتے ہیں۔

समो ऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो ऽस्ति न प्रियः । ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम् ।।२६।।

میں سارے جانداروں میں معتدل ہوں ، دنیا میں نہ کوئی میرا پہندیدہ ہے اور نہ
ناپہندیدہ ہے، کین جو لاشریک بندہ ہے، وہ مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں ، یہی میرا واحد
رشتہ ہے۔ اس میں پوری طرح طاری ہوجا تا ہوں۔ مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جا تا۔
جب تو بہت خوش قسمت لوگ ہی یا دالی میں لگتے ہوں گے؟ یا دکرنے کا حق کے ہا اس
پر جوگ کے مالک شری کرش فر ماتے ہیں۔

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ।।३०।। اگر بے انتہا بد کاربھی لانٹریک عقیدت سے یعنی میر ہے سواکسی دوسری چیزیادیوتا کونہ
یاد کر صرف مجھے ہی مسلسل یاد کرتا ہے۔ وہ سادھو ہی ماننے لائق ہے۔ ابھی وہ سادھو ہوانہیں ہے،
لیکن اس کے ہوجانے میں شبہہ بھی نہیں ، کیوں کہ وہ حقیقی خود ارادی کے ساتھ لگ گیا ہے۔ لہذا
یاد آپ بھی کر سکتے ہیں بشرطیکہ آپ انسان ہول ، کیوں کہ انسان ہی حقیقی ارادہ والا ہے ،
لیکنا 'گناہ گاروں کونجات دلاتی ہے اوروہ راہی۔

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।।३१।।

اس یادالہی کے زیراثر وہ بدکاربھی جلد ہی دیندار ہوجا تا ہے،اعلیٰ دین روح مطلق سے وابستہ ہوجا تا ہے۔اعلیٰ دین روح مطلق سے وابستہ ہوجا تا ہے اور ہمیشہ رہنے والے اعلیٰ سکون کو حاصل کر لیتا ہے کون تے ،تو پورے یقین کے ساتھ اس سچائی کوجان کہ ،میرا بندہ بھی فنانہیں ہوتا ،اگر ایک جنم میں نجات نہیں ملی تو اگلے جنموں میں بھی وہی ریاضت کر کے جلد ہی اعلیٰ سکون کو حاصل کر لیتا ہے ۔لہذا نیک چلن اور بدکار سجی کو یاد کرنے کاحق ہے۔اتناہی نہیں ، بلکہ۔

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये ऽपि स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते ऽपि यान्ति परां गतिम् ।। ३२ ।।

پارتھ! عورت 'चेश्य' شدروغیرہ اور جوکوئی گناہ کی شکل (یونیوں) والے بھی کیوں نہ ہوں، وہ بھی میری پناہ میں آکر اعلیٰ نجات کو حاصل کرتے ہیں ۔لہذا یہ گیتا محض انسان کیلئے ہے چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو، کہیں بھی پیدا ہوا ہو، سب کے لئے یہ ایک طرح بھلائی کی نصیحت دیتی ہے، گیتا' عالمگیر ہے۔

پاپ یُونی (قصور وارشکل) باب ۲۱/۷-۲۱ میں شیطانی خصلت کے نشانات کے تحت بھگوان نے بیان کیا کہ جولوگ شریعت کے طریقہ کوترک کرمحض نام کے یگوں کے ذریعہ غرور کے ساتھ یگ کرتے ہیں، وہ انسانوں میں بدکار ہیں۔ یگ ہے نہیں، لیکن یگ کا نام دے رکھا ہے اور غرور سے یک کرتا ہے، وہ بدخواور بدکار (قصور وارشکل) ہے۔جو مجھروح مطلق سے حسد رکھنے والے ہیں ، وہی گنہ گار ہیں ، عبوہ شدر راہِ معبود کے زینے ہیں عورتوں کے متعلق بھی قدرومنزلت ، بھی حقارت کا خیال ، معاشرہ میں ہمیشہ رہا ہے ، لہذا شری کرش نے اِن کا نام لیا۔ لیکن جوگ کے طریق کارمیں عورت اور مرد دونوں کا برابر کا ہی دخل ہے۔

किं पुनर्बाह्मणाः पुणया भक्ता राजर्षयस्तथा । अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ।। ३३।।

پھرتو برہمن اور شاہی عارف چھتری درجہ حاصل کرنے والے عقیدت مندول کے لئے کہنا ہی کیا ہے؟ برہمن ایک خصوص حالت ہے، جس میں معبود سے نبیت ولا دینے والی ساری صلاحیت موجود ہیں ،سکون ، خاکساری ، تجراباتی ،حصولیا بی ،تصور اور معبود کی رہنما کی میں جس میں آگے بر ھنے کی صلاحیت ہے ، یہی برہمن کی حالت ہے۔ شاہی عارف چھتری میں مال وزر وہ کا میابیوں کا پھیلا ؤ ، بہادری ،حکر انی کی خصلت ، پیچے قدم نہ ہٹانے کی فطرت رہتی ہے۔ اِس جوگ کی سطح پر پہنچ ہوئے جوگ تو نجات پاتے ہی ہیں ، اُن کیلئے کیا کہنا ہے ،لہذا ارجن ۔ تو آرام سے عاری وقتی طور سے اِس انسانی جسم کو پاکر میری ہی یادکر اس فانی جسم کی شفقت و پرورش میں وقت ضائع نہ کر۔

جوگ کے مالک شری کرش نے یہاں چوتھی بار برہمن چھتری، المواد کورکاذ کرکیا؟
باب دو میں انہوں نے کہا کہ چھتری کیلئے جنگ سے بڑھ کر بھلائی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔باب
تین میں انہوں نے کہا کہ اپنے فرض منصبی میں موت بھی بہتر ہے، باب چار میں انہوں نے مختصر
میں بتایا کہ، چارنسلوں کی تخلیق میں نے کی ۔تو کیا انسان کو چار ذاتوں میں با ثنا؟ بولے نہیں اور انہوں بین بتایا کہ، چارنسلوں کی تخلیق میں نے کی ۔تو کیا انسان کو چار ذاتوں میں با ثنا؟ بولے نہیں اور انہوں کے مطابق جمل کو چار درجات میں رکھا۔شری کرشن کے مطابق جمل کو چار درجات میں رکھا۔شری کرشن کے مطابق جمل کو جار نے والے چار طرح کے ہیں، ابتدائی دور میں یہ یک کو کرنے والے چار طرح کے ہیں، ابتدائی دور میں یہ یک کا کارکن شکد رہے، کم علم ہے پچھکرنے کی صلاحیت بردھی، روحانی دولت کا اضافہ ہوا تو وہ کی

یک کارکن و سے بن گیا اِسے آگے بردھنے پر قدرت کی تینوں صفات کوکائے کی صلاحیت آجانے پروہی ریاضت کش چھتری درجہ کا ہے اور جب اِسی ریاضت کش کی خصلت میں معبود سے نسبت دلانے والی صلاحیت ڈھل جاتی ہیں، تو وہی برجمن ہے و سے اور شدر کے بہ نسبت چھتری اور برجمن درج کا ریاضت کش حصول کے زیادہ قریب ہے۔ شدر اور و بیٹے بھی اُسی معبود سے نسبت یا کر پرسکون ہوں گے۔ پھراس کے آگے کے مرتبہ والوں کے لیے تو کہنا ہی کیا ہے؟ ان کے لئے تو کہنا ہی کیا ہے؟ ان کے لئے تو کہنا ہی کیا ہے؟ ان

'گیتا'جن اپنشدول (شریعتول) کامغز سخن ہے، ان میں ربوبی عالمہ خواتین کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔غیر متند مذہب سے ڈرنے والے، قد امت پرست ویدکو پڑھنے نہ پڑھنے کے حق کا انتظام دینے میں سرکھپاتے رہے، جوگ کے مالک شری کرشن کا صاف اعلان ہے کہ یگ کے لئے کئے جانے والے معینہ کمل میں عورت، مرد بھی کو برابر حق ہے۔لہذاوہ یاد کے عقیدہ پر ہمت افزائی کرتے ہیں۔

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ।। ३४।।

ارجن! مجھ میں ہی من لگانے والا بن ۔ سوامیر ے دوسرے خیالات من میں نہ آنے پائیں ۔ میرا لانثریک بندہ بن ۔ مسلسل غور وفکر میں لگ ۔ عقیدت کے ساتھ میری ہی مسلسل عبادت کر اور میرا ہی آ واب بجا ، اس طرح میری پناہ میں ہوکر ، روح کو مجھ میں یکنائی کے خیال سے قائم کر کے مجھے ہی حاصل کرے گا۔ یعنی میرے ساتھ یکنائی حاصل کرے گا؟

## ﴿مغز سخن ﴾

اس باب کے شروع میں شری کرش نے ارشاد فر مایا۔ ارجن! تیرے جیسے بے عیب بندہ

کے لئے میں اس علم کوخصوصی علم کے ساتھ بیان کروں گا، جس کو جانے گا۔ یہ علم سارے علوم کا شہنشاہ

ہے۔ علم وہ ہے، جواعلی معبود سے نسبت دلائے بیٹم اُس کا بھی شہنشاہ ہے۔ یعنی بیٹی طور پر بھلائی

کرنے والا ہے۔ یہ تمام بصیغۂ راز کا بھی شہنشاہ ہے، پوشیدہ چیز کو بھی آشکارہ کرنے والا ہے۔ یہ ظاہری ثمرہ والا، ریاضت کرنے میں سہل اور لا فانی ہے تھوڑ ابھی اِس کا وسیلہ آپ سے کا میاب

ہوجائے، تو اِس کا بھی خاتم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے زیراثر وہ اعلیٰ شرف تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ عقیدت سے عاری انسان اعلیٰ نجات کو نہ حاصل کرد نیوی بھول بھلیہ میں بھٹکتار ہتا ہے۔

جوگ کے مالک شری کرش نے جوگ کی شوکت پربھی روشیٰ ڈالی عُموں کے وصل کا فراق ہی جوگ ہے۔ فراق ہی جوگ ہے۔ فضر فراق سے ہرطرح مبراہے، اُس کانام ہے جوگ عضر اعلیٰ روح مطلق کے ملن کا نام جوگ ہے۔ روح مطلق کا حصول ہی جوگ کی انتہا ہے۔ جو اِس سے نبست پاگیا، اُس جوگ کے اثر کود کھے کہ تمام دنیا کا مالک اور جانداروں کا رازق ہونے پربھی میری روح ان جانداروں سے لاتعلق ہے۔ میں خود کفیل ہوں، وہی ہوں جیسے آسان میں پیداسب جگہ چکرلگانے والی ہوا آسان میں ہی موجود ہے، لیکن اسے گندہ نہیں کر پاتی ، اُسی طرح تمام جاندار جھ میں موجود ہیں جلیل ہوئے ہیں لیکن میں اُن سے ملوث نہیں ہوں۔

ارجن کلپ (بدلاؤ) کی ابتداء میں میں جانداروں کو خاص طریقے سے نخلیق کرتا ہوں،
سجاتا ہوں اور کلپ کے (بدلاؤ) اتمامی دور میں تمام جاندار میری فطرت کو یعنی جوگ کے حامل
عظیم انسان کی بودوباش کو، اُن کے غیر مرئی خیال کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر چہ عظیم انسان دنیا
سے ماورا ہے، لیکن حصول کے بعد خود خیالی یعنی خود میں مستقل رہتے ہوئے عوامی فراہم کے لئے
جو کام کرتا ہے، وہ اُس کی ایک بودوباش ہے۔ اِس بودوباش کے کاروبار کو اُس عظیم انسان کی
فطرت کہ کرمخاطب کیا گیا ہے۔

ایک خالق (برہما) تو میں ہوں ، جو جانداروں کو کلپ (بدلاؤ) کیلئے ترغیب دیتا ہوں اور دوسری تخلیق کرنے والی تینوں صفات والی قدرت ہے ، جو میری فطرت ہے متحرک وساکن کے ساتھ سارے جانداروں کو خلیق کرتی ہے ، یہ بھی ایک کلپ (بدلاؤ) ہے ، جس میں جسمانی بدلاؤ ، فطری بدلاؤ اور دور کا بدلاؤ مضم ہے ۔ گوسوامی تلسی داس جی بھی یہی کہتے ہیں۔ جو جو بدلاؤ ، فطری بدلاؤ اور دور کا بدلاؤ مضم ہے ۔ گوسوامی تلسی داس جی بھی یہی کہتے ہیں۔ جو جو بدلاؤ ، فطری بدلاؤ اور دور کا بدلاؤ مضم ہے ۔ گوسوامی تلسی داس جی بھی یہی کہتے ہیں۔ جو جو بدلاؤ ، فطری بدلاؤ اور دور کا بدلاؤ مضم ہے۔ گوسوامی تلسی داس جی بھی یہی کہتے ہیں۔ جو جو بدلاؤ ، فطری بدلاؤ ، فطری بدلاؤ ، فطری بدلاؤ ، فطری بدلاؤ مضم ہے۔ گوسوامی تلسی داس جی بھی کہتے ہیں۔ علاقہ بدلاؤ ، فطری بدلا

ید ( فطرت ) دنیا کی تخلیق کرتی ہے۔جس کے زیراٹر صفات ہیں،افادی صفات واحد معبود میں معبود ہی محرک بن کر معبود میں معبود ہی محرک بن کر کرتے ہیں۔

اِس طرح بدلاؤدوطرح کے ہیں ایک تو چیزوں کا ،جسم اور دور کا بدلاؤ ( کلپ) ہے، لیکن بہ بدلاؤ قدرت ہی میرے توسط سے کرتی ہے لیکن اس سے عظیم کلپ ، جوروح کولطیف شکل عطا کرتا ہے، اس کی آرائش عظیم انسان کرتے ہیں۔ وہ بے جس جانداروں کوحساس بناتے ہیں۔ یا دالہٰی کی ابتداء ہی اِس کلپ (بدلاؤ) کی شروعات ہے اور یا دالہٰی کی انتہا کلپ کا خاتمہ ہے۔ جب یہ بدلاؤ دنیوی آزار سے پوری طرح صحت مند بنا کردائمی معبود میں نسبت دلا دیتا ہے، اُس ابتدائی وَور میں جوگی میری بوود باش اور میری حقیقی شکل کو حاصل کر لیتا ہے۔ حصول کے بعد عظیم انسان کی بودو باش ہی اس کی فطرت ہے۔

دینی کتابوں میں واقعات ملتے ہیں کہ، چاروں زمانوں کے گزرجانے پرہی کلپ (بدلاؤ) بورا ہوتا ہے، قیامت ہوتی ہے عام طور سے لوگ اِسے حقیقی نہیں سمجھتے (یگ) دور کا مطلب ہے دوآپ الگ ہیں معبود الگ ہے، تب تک دور کے فرائض رہیں گے۔ گوسوامی جی نے رام چرت مانس کے،اُتر کا نڈییں،اس کا ذکر کیا ہے، جب ملکات مذموم متحرک ہوتے ہیں ملکات ردىيەمعمولى تعدادىيں ہيں جاروں طرف دشمنى اور مخالفت ہے ايساانسان كلىگ كا ہے۔وہ يا دالہى میں نہیں لگ یا تالیکن ریاضت شروع ہونے پر دور بدل جاتا ہے ملکات ردیہ میں اضافہ ہونے لگتا ہے ملکات مذموم گھٹنے لگتا ہے،تھوڑ ابہت ملکات فاضلہ ہی خصلت میں آ جاتے ہیں،خوشی اورخوف کی مشکش بنی رہتی ہے تو وہی ریاضتی دواپر ( کلجگ کے پہلے والا دور ) کی حالت میں آجا تا ہے۔ بتدری ملکات فاضله کا اضافه ہونے پر ملکات رویہ بہت کم رہ جاتا ہے ،عبادت کے عمل میں انسیت پیدا ہوجاتی ہے،ایسے تریتا یک (دواپر کے پہلے والا دور) میں ایثار کی حالت والا ریاضت کش مختلف یک کرتا ہے 'यज्ञानां जप यज्ञो ऽस्मि' یک کے درجہ والا ور دجس کا اتار چڑھاؤ سفس پر ہے۔اُسے کرنے کی صلاحیت رہتی ہے جب محض ملکات فاضلہ باقی رہا، غیر مساوات (غیر برابری) ختم ہوگئی۔مساوات آگئی یعلم کا دور یعنی کامیابی کا دورخواہ ست جگ (دورت ) کا اثر ہے۔اس وقت جو گی حضرات خصوصی علم والے ہوتے ہیں ،معبود سے نسبت بنانے والے ہوتے ہیں، قدرتی طور سے قوت تصور کی ان میں صلاحیت رہتی ہے۔

ہوش مندلوگ دور فرائض کے اتار چڑھاؤ کومن کی گہرائی کے ساتھ سجھتے ہیں من پر قابو

پانے کے لئے بے دین کوترک کرکے دین کی طرف مخاطب ہوجاتے ہیں پابند من کی بھی خلیل ہوجانے ہیں پابند من کی بھی خلیل ہوجانے پر دوروں کے ساتھ کلپ کا بھی خاتمہ ہوجاتا ہے بھیل میں دخل دلا کر کلپ بھی ساکن ہوجاتا ہے۔ یہی قیامت ہے ، جب بی قدرت اُس اعلی انسان میں خلیل ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد عظیم انسان کی جو بودوباش ہے۔ وہی اس کی فطرت ہے، وہی اس کا مزاج ہے۔

جوگ کے مالک شری کرش کہتے ہیں، ارجن! جاال لوگ جھے نہیں جانے ، جھاہب الارباب کو بھی ناچیز بھے ہیں مام آدمی مانے ہیں۔ ہرایک عظیم انسان کے ساتھ بہی پریشانی رہی ہے کہ اس دور کے سماج نے ان کی ان دیکھی کی ان کی ڈٹ کر خالفت ہوئی۔ شری کرش بھی اس سے ماور انہیں ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ میر امقام اعلیٰ احساس میں ہے، لیکن جسم میر ابھی انسان کا بی ہے ۔ لہذا کم عقل انسان جھے کمتر کہہ کر، انسان بتا کر خاطب کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بے کار کی امیدوالے ہیں، بے سوڈل والے ہیں، لاحاصل علم والے ہیں کہ چھے بھی کریں اور کہ دیں کہ اس تو خواہش نہیں کرتے ، ہوگئے بے غرض عملی جوگی۔ وہ دینوی خصلت والے جھے نہیں بہچان پاتے بیکن روحانی دولت کو حاصل کرنے والے لوگ پورے خلوص سے میری یاد کر تے ہیں، میری خوبیوں کی مسلسل فکر کرتے ہیں، میری ادکر کے بین ، میری کو چیوں کی مسلسل فکر کرتے ہیں۔

لاشریک عبادت بینی یگ کے لئے عمل کے دوہی راستے ہیں۔ پہلا ہے۔ علم کا یک بینی اپنے بھروسے، اپنی قوت کو بھی کرائسی معینہ عمل میں لگ جانا اور دوسرا طریقہ مالک اور خادم کا تصور ہے، جس میں فنانی اشتے ہوکروہی عمل کیا جاتا ہے، انہیں دونظریات سے لوگ میری عبادت مرکز میں میں فنانی اشتے ہوکروہی عمل کیا جاتا ہے، انہیں دونظریات سے لوگ میری عبادت اور دوا کرتے ہیں، لیکن ان کے ڈریعے جو حاصل ہوتا ہے وہ یگ، وہ ہون وہ کارکن ، عقیدت اور دوا جس سے دینوی آزار کاعلاج ہوتا ہے، میں ہی ہول آخر میں جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ نتیجہ بھی میں ہی ہوں آخر میں جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ نتیجہ بھی میں ہی ہوں۔ آخر میں جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ نتیجہ بھی

ای میگ کولوگ (त्रेविद्या) تین علوم دعا میگ اور مساوات دلانے والے طریقوں سے مرتب کرتے ہیں ، تو میں جنت بھی عطا

کرتا ہوں۔ اس کے زیراثر وہ اندر کا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک لیے عرصہ تک اس کا لطف بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ثواب کی کمی ہونے پر وہ دوبارہ جنم لیتے ہیں اُن کا طریقہ سے تھا، لیکن تعیشات کی خواہش رہنے پر دوبارہ جنم پاتے ہیں، لہذا عیش وعشرت کی خواہش نہیں کرنی چاہئے۔ جولاشریک عقیدت کے ساتھ لیعنی میرے سوا دوسرا ہے ہی نہیں ایسے خیال سے مسلسل مجھ سے لو لگاتے ہیں، ذرا بھی کمی نہرہ جائے اِس طرح جو یا دکرتے ہیں، ان کے جوگ کے حفاظت کی ذمہ داری میں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں۔

ا تناسب کچھ ہونے پر بھی کچھ لوگ دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی میری عبادت کرتے ہیں وہ بھی میری عبادت کرتے ہیں ، وہ بھی میری عبادت کرتے ہیں ، کوں کے صارف کی شکل میں مجھے نہیں جانے یعنی ان کی عبادت کے تمرہ میں میں نہیں ملتا، لہذاان کا تنزل ہوجا تا ہے وہ دیوتا آسیب، آباؤا جداد کے خیالاتی شکل میں دنیا میں قائم رہتے ہیں، جب کہ میرا بندہ مجھے میں مقام کرتا ہے میری ہی حقیقی شکل ہوجا تا ہے۔

جوگ کے مالک شری کرش نے اِس میگ کے لئے ممل کو بے انتہا سہل بتایا کہ کوئی پھل، یا جو کچھ بھی عقیدت سے دیتا ہے ، اُسے میں قبول کرتا ہوں ، لہزا ارجن! تو جو کچھ بھی عبادت کی شکل میں کرتا ہے مجھے سپر دکر۔ جب سب کچھ کا دقف ہوجائے گا ، تب جوگ کا حامل بن کر تو اعمال کی بندش سے آزاد ہوجائے گا اور پہنجات میری ہی حقیقی شکل ہے۔

دنیا میں رہنے والے سارے جاندار میرے ہی ہیں، کسی بھی جاندار سے نہ جھے محبت ہے، نہ نفرت میں غیر جانب دار ہوں ، کین جو میر الاشر یک بندہ ہے، میں اس میں ہوں وہ جھے محبت میں ہے۔ بہ نہ نفرت میں غیر جانب دار ہوں ، کین جو میر الاشر یک عقیدت اور بندگ میں ہے۔ بہ انتہا بدکار، سب سے بڑا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی لاشر یک عقیدت اور بندگ سے جھے یاد کرتا ہے تو وہ نیک (سادھو) مانے جانے کے لائق ہے۔ اُس کا ارادہ مشخکم ہے تو وہ جلد ہی معبود سے مناسبت پالیتا ہے اور دائمی اعلیٰ سکون کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں شری کرش نے صاف کیا کہ دیندارکون ہے؟ دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی بھی جاندارا گر پورے خلوص کے ساتھ

واحدروح مطلق کو یا دکرتا ہے، اُس کی فکر کرتا ہے تو وہ جلدہ ہی دیندار ہوجا تا ہے، لہذادینداروہ ہے جوا کیے معبود کی یا دکرتا ہے۔ آخر میں یقین دہانی کراتے ہیں کہ ارجن! میرابندہ بھی ختم نہیں ہوتا کوئی شدر ہو، نیج ہو، خاندانی ہو، غیرخاندانی ہو یا اُس کا پچھ بھی نام ہو، مردیا عورت ہوخواہ قصور وارق شکل (पापयोन) والا یا کیڑے موٹورے جانوروغیرہ کی یونی والا چو بھی ہو، میری پناہ میں آکر اعلیٰ شرف کو حاصل کرتا ہے، لہذا ارجن! سکھ سے عاری وقتی لیکن کمیاب انسانی جسم کو حاصل کر میری یا دکر، پھرتو جو معبود سے مناسبت دلانے والی صلاحیتوں سے مزین ہے، اُس برہمن اور جوشاہی خاندان میں پیدا ہو کے عارف کی سطے سے یاد کرنے والا ہے، ایسے جو گی کے لئے کہنا ہی کیا ہے؟ وہ تو نجات یا ہی گیا ہے، لہذا رجن مسلسل طور سے بھی میں من لگانے والا بن مسلسل کیا ہے؟ وہ تو نجات یا ہی گیا ہے، لہذا رجن مسلسل طور سے بھی میں من لگانے والا بن مسلسل تو اب بچا، اِس طرح میری پناہ میں آکر تو بھیے ہی حاصل کرے گا۔ جہاں سے پیچھے لوٹ کرنہیں آ داب بچا، اِس طرح میری پناہ میں آکر تو بھیے ہی حاصل کرے گا۔ جہاں سے پیچھے لوٹ کرنہیں آئی سے از بار بیدار کرتے ہیں ہو آئی ہے جے شری کرشن خود بیدار کرتے ہیں ہو شہنشاہ علوم ہے، جوایک بار بیدار ہونے کے بعد یقینی طور پر فلاح کا باعث بنا تا ہے۔ لہذا۔

اسطرح شری مدبھگود گیتا کی تمثیل اپنیشد و علم تصوف اور علم ریاضت ہے متعلق شری کرشن اورار جن کے مکالمہ میں بیداری شہنشاہ علوم، نام کا نواں باب کلمل ہوتا ہے۔

اس طرح قابل احترام پرمہنس پر مانند جی کے مقلدسوامی اڑ گڑ انند کے ذریعے کھی شری مد بھگود گیتا کی تشریح دریع کھی نواں باب مکمل ہوا۔

بری اوم تت س<u>ت</u>

#### یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

#### ادم شرى پر ماتمنے نمه

### ﴿ وسوال باب

گزشتہ باب میں جوگ کے مالک شری کرشن نے پوشیدہ شہنشاہ علوم کی عکاسی کی ، جو لینی طور پرفلاح عطا کرتا ہے۔ دسویں باب میں ان کا قول ہے کہ باز ویے عظیم ارجن! میرے اعلی راز سے مزین قول کو پھر بھی من ۔ یہاں اسی بات کو دوسری بار کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ در حقیقت ریاضت کش کو آخری انجام حاصل کرنے تک اندیشہ بنار ہتا ہے۔ جیسے جیسے وہ حقیقی شکل میں ڈھلتا جاتا ہے۔ دنیوی پردے باریک ہوتے جاتے ہیں، نئے نئے منظرآتے ہیں۔ تعظیم انسان ہی ان چیزوں سے باخبر کرتے رہتے ہیں ۔وہ خودنہیں جانتا اگروہ رہنمائی کرنا بند کر دیں ، تو ریاضت کش حقیقی شکل کو حاصل کرنے سے محروم رہ جائے گا۔ جب تک وہ حقیقی شکل سے دور ہے۔ تب تک ثابت ہے کہ دنیا کا کوئی نہ کوئی پر دہ بنا ہے۔ پھیلنے اورلڑ کھڑانے كى گنجائش بنى رہتى ہے۔ ارجن! ينا ہ شدہ شاگرد ہے۔ اس نے كہا تھا۔ शिष्यस्ते उह शाघि मां त्वां प्रपन्नम् بنده نواز! میں آپ کا شاگر د ہوں ، آپ کی پناہ میں ہوں ، مجھے سنجا لئے ۔لہذا اس کی بھلائی کی خواہش سے جوگ کے مالک شری کرش نے پھر بیان کیا۔ شری بھگوان بولے۔

#### श्री भगवानुवाच

ध्य एव महाबाहो श्रृणु मे परमं वचः। यत्ते ऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया।। १।। بازوئِ عظیم ارجن! میرے اعلیٰ اثر والے قول کو پھرس، جسے میں تجھ جیسے بے صدمحبت رکھنے والے کی بھلائی کی غرض سے کہوں گا۔

> न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः।। २।।

ارجن! میری پیدائش کے بارے میں نہ دیوتالوگ جانتے ہیں اور نہ ولی حضرات ہی جانتے ہیں اور نہ ولی حضرات ہی جانتے ہیں۔ شری کرشن نے کہا تھا: जन्म कर्म च मे दिखं। گا ماورائی ہے ، ان عام نظروں سے نہیں دیکھی جاسکتی۔ لہذا میرے اس ظاہر ہونے کو دیوتا اور ولی کے مرتبہ تک پہنچے ہوئے لوگ بھی نہیں جانتے۔ میں ہر طرح سے دیوتا وُں اور ولیوں کی بنیا دی وجہ ہوں۔

यो मामजमनादिं च वेतित लोकमहेश्वरम्। असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते।। ३।।

جو مجھ زندگی اور موت سے عاری ، ابتداء اور انتہاء سے مبرا تمام عوالم کے عظیم معبود کو بدی دیدار کے ساتھ جان لیتا ہے۔ وہ انسان فنا پذیر انسانوں میں علم داں ہے بعن پیدائش سے مبرا ، ابدی اور سارے عوالم کے عظیم مالک کو اچھی طرح جاننا ہی علم ہے۔ ایسا جانے والا تمام گنا ہوں سے نجات پاجا تا ہے۔ آوا گون سے نجات پالیتا ہے ، شری کرش کہتے ہیں کہ یہ دستیا بی میرا ہی فیض ہے۔

बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षामा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च।। ४।।

ارجن! عقل سلیم ، بدیبی دیدار کے ساتھ جا نکاری ، مقصد میں عرفان کے ساتھ ربیحات است ، معافی ، دائی حقیقت ، نفس کشی ، من پر قابو، باطنی خوشی ، راہ غور وفکر کی مصبتیں ، روح مطلق کی بیداری جقیقی شکل کے حصول کے دور میں سارا پچھ کی تحلیل ، معبود کے متعلق جواب دہی کا خوف اور دنیوی خوف سے آزادی – اور

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो ऽयशः।
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः।। ५।।
عدم تشرد (अहिसा) لینی اپنی روح کوجهنم میں نہ پہنچانے کا برتا و، مساوات جس میں

غیر برابری نہ ہو، صبر، ریاضت، من کے ساتھ حواس کو مقصود کے مطابق تپانا، صدقہ یعنی کلمل سپردگی راہ معبود میں عزت و ذلت کا برداشت کرنا، اس طرح مذکورہ بالا جانداروں کے احساسات مجھ سے ہی صادر ہوتے ہیں۔ بیسارے احساس روحانی طریق فکر کے نشانات ہیں۔ اِن کی کمی ہی، دنیوی دولت ہے۔

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः।। ६।।

> एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः।। ७।।

جوانسان جوگ کی اور میری مذکورہ بالا شوکتوں کو بدیہی دیدار کے ساتھ جانتا ہے، وہ ساکن تصوراتی جوگ کے ذریعہ مجھ میں مکسانیت کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔جس طرح ہواسے خالی جگہ پررکھ چراغ کی لوسیدھی جاتی ہے، لرزش نہیں ہوتی۔ چوگی کی قابو یا فتہ طبیعت کی یہی تعریف ہے۔ پیش کردہ شلوک میں ، अविक पेन (غیر متحرک) لفظ ایک مفہوم کی جانب اشارہ کرتا ہے۔

अहं सर्वस्य प्रभावो मत्तः सर्व प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः।। ८।।

میں ساری دنیا کی خلیق کی وجہ ہوں۔ جھ سے ہی ساری دنیا کوشاں ہے۔ اس حقیقت کو مان کر عقیدت اور خلوص سے مزین وائش مندلوگ مسلسل میری یاد کرتے ہیں مطلب یہ کہ جوگ کے ذریعہ میری رضا کے مطابق جور جمان ہوتے ہیں، اُسے میں ہی کیا کرتا ہوں، وہ میرا ہی رخم کے ذریعہ میری رضا کے مطابق جور جمان ہوتے ہیں، اُسے میں ہی کیا کرتا ہوں، وہ میرا ہی رخم و کرم ہے۔ (کیسے ہے؟) اسے پہلے جگہ جگہ جگہ جہ ہی جا ایا جاری اور کیا ہے۔ وہ مسلسل کس طرح یاد کرتے ہیں؟ اِس پر فرماتے ہیں۔

मिंचता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्।
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।। ६।।
بلانثرکت غیر مجھ میں ہی مسلسل طبیعت کولگانے والے، مجھ میں ہی جان لگانے والے

ہمیشہ آپس میں میرے طور طریقوں کاعلم واحساس حاصل کرتے ہیں میری تعریف کرتے

ہوئے بی سکون پاتے ہیں اور مسلسل میرے تصور میں گےرہتے ہیں۔

तेषां सततयुक्तानां भाजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।। १०।।

مسلسل میرے تصور میں گے ہوئے اور بامجت یادکرنے والے ان بندوں کو میں وہ عقلی جوگ یعنی جوگ یعنی جوگ سے نسبت دلانے والی عقل عطا کرتا ہوں، جس سے وہ مجھے حاصل کرتے ہوں بینی جوگ کی بیداری معبود کے حم وکرم کا متیجہ ہے۔ وہ غیر مرکی فرد، عظیم انسان، جوگ میں

داخلہدلانے والی مجھ کیسے عطا کرتا ہے۔

ते डामि वानु कम्पार्धा महमज्ञान जंतमः।
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानवीपेन भास्वता।। १९॥
ال كاور پورى مهر بانى عطاكر نے كيلے سي ان كى روح سے يكسال كھرا ہوكر، رتھ

بان بن کر جہالت سے پیدا ہونے والی تاریکی کوعلم کے چراغ سے روش کر کے ختم کرویتا ہوں ،
در حقیقت کسی حال آشنا (مستقل مزاج) جوگی کے ذریعے جب تک وہ معبود آپ کی روس سے
ہی بیدار ہوکر ہر لمحدر ہنمائی نہیں کرتا ، روک تھام نہیں کرتا ، اس دنیوی چکر سے آزاد کرتے ہوئے
خود آگے نہیں برحما تا ، تب تک حقیقی یاد کی اصل میں شروعات ہی نہیں ہوتی و پینے قو معبود کا ہر
گوشے سے اظہار ہونے لگتا ہے ، لیکن شروع میں وہ پہنچے ہوئے عظیم انسان کے ذریعہ ہی طاہر
ہوتے ہیں ، اگرابیا عظیم انسان آپ کو حاصل نہیں ہے ، تو وہ آپ سے صاف طور سے خاطب نہیں
ہوتے ہیں ، اگرابیا عظیم انسان آپ کو حاصل نہیں ہے ، تو وہ آپ سے صاف طور سے خاطب نہیں

معبود، مرشد، خواہ روح مطلق کا رتھ باك ہونا ایک ہى بات ہے۔ ریاضت ش كر روح سے بیداری كے بعدان كے اخكامات چادطرح سے ملتے ہیں جسم سائس سے وابستہ احساس بوتا ہے، آپ غور وفكر میں بیٹے ہیں، کب آپ کامن لگنے والا ہے؟ کس صدتک لگ گیا؟ کب من بھا گنا چاہتا ہے اور کب بھاگ گیا؟ اِس کو ہر منت سکنڈ پر معبود جسم کے حرکت سے اشارہ کرتے ہیں اعضاء کا پھڑ کنا مجسم سائس سے وابستہ احساس ہے جو ایک لحہ میں دو چار جگہوں کرتے ہیں اعضاء کا پھڑ کنا مجسم سائس سے وابستہ احساس ہے جو ایک لحہ میں دو چار جگہوں پرایک ساتھ آتا ہے۔ اور آپ کے لا پر واہ ہونے پر منٹ منٹ پرآنے لگے گا، بیاشارہ جھی ہوتا ہے، جب مطلوب کی شکل کو آپ لاشریک خیال سے پکڑیں، ورنہ عام جانداروں میں تاثرات کے گلڑا کو سے مطلب رکھنے والوں سے کوئی سردکار سے جہ جسمانی پھڑ کن ہوتی رہتی ہے، جن کا معبود سے مطلب رکھنے والوں سے کوئی سردکار منہیں ہے۔

دوسرااحساس خوابیده سالس سے وابستہ ہوتا ہے عام انسان اپنے خواہشات سے متعلق خواب کے ایکن جب آپ معبود کو پکڑ لیس کے ، توبیہ موجود خواب بھی احکام میں بدل جاتا ہے، جوگ خواب نہیں دیکھیا، ہونے والے واقعات دیکھیا ہے۔

ندگورہ بالا دونوں احساسات ابتدائی ہیں، کسی مصطفیم انسان کی قربت ہے، من میں الن کے لئے مصن علی الن کے لئے مصن عقیدت رکھنے سے ان کی معمولی خدمت سے بھی بیدار ہوجاتے ہیں۔لیکن اِلن دونوں

سے بھی باریک باقی دواحساسات عملی ہیں، جنہیں عملی راہ پر چل کر ہی دیکھا جاسکتا ہے۔ تنصیب میں میں میں میں میں انہاں انہاں انہاں انہاں انہاں میں انہاں میں انہاں میں میں میں میں میں میں میں میں می

تیسرااحساس گہری نیندوالی سانس سے وابستہ ہوتا ہے، دنیا میں سب سوتے ہی تو ہیں، دنیوی فریب کی رات میں بھی ہے ہوش پڑے ہیں، شب وروز سے جو پچھ کرتے ہیں خواب ہی تو ہے۔ یہاں گہری نیند کا خالص معنی ہے جب معبود کی فکر کی الیبی ڈورلگ جائے کہ صورت (خیال) بالکل ساکن ہوجائے، جسم جاگتارہے اور من سوجائے، الیبی حالت میں وہ معبود پھراپنا ایک اشارہ دیں گے۔ جوگ کی حالت کے مطابق ایک منظر نظر آتا ہے، جو سجے راستہ عطا کرتا ہے، ماضی اور مستقبل سے تعارف کراتا ہے، قابل احترام مہاراج جی، کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر جیسے ہوئی کی دوادے کر محقول علاج کر کے ہوش میں لاتا ہے، ایسے ہی معبود باخبر کردیتے ہیں۔

چوتھا اور آخری احساس مساوی سانس سے وابسۃ ہے۔ جس میں آپ نے لو
(صورت) لگائی تھی، اُس معبود کے ساتھ مساوات حاصل ہوگئ، اس کے بعدا شخھتے بیٹھتے، چلتے
پھرتے، ہرجگہ سے اُسے احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ جوگی تینوں دوروں کا جا نکار ہوتا ہے۔ یہ
احساس تینوں دوروں سے الگ غیر مرئی کی حالت والے عظیم انسان روح سے بیدار ہوکر ناسمجھی
کے زیر اثر پیدا ہونے والی تاریکی کو چراغ علم سے ختم کر کے انجام دیتے ہیں اِس پرارجن نے
سوال کھڑا کیا۔ ارجن بولا

#### अर्जुन उवाच

परं ब्रह्म परं धाम पिवत्रं परमं भवान्। पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्।। १२।। आहु स्त्वामृ षयः सर्वं देविर्षि न रदास्तधा। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे।। १३।।

بنده نواز! آپ اعلیٰ معبود ، اعلیٰ مقام اور اعلیٰ قدوس ہیں ، کیوں کہ آپ کو سبھی ولی حضرات ابدی ، ماورائی انسان ، اعلیٰ مقام حضرات ابدی ، ماورائی انسان ، اعلیٰ مقام

کائی مترادف ماورائی انسان ، دائم وغیرہ الفاظ ہیں ، عارف ملکوت نارد ، अाि सत ، کائی مترادف ماورائی انسان ، دائم وغیرہ الفاظ ہیں ، عارف ملکوت نارد ، دور کے ولی است دور کے ولی حضرات کہتے ہیں اب موجودہ دور میں جن کی قربت حاصل ہے ۔ نارد ، دیول ، است ، اور ویاس کا نام لیا ، جوار جن کے ہم عصر تھے ۔ صالح انسانوں کی قربت ار جن کو حاصل تھی ) آپ بھی وہی کہتے ہیں ۔ لہذا ۔

सर्व में तद् तं मन्ये यन्मां वदिस के शव।
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः।। १४।।
اے کیشو! جو کچھ بھی آپ میرے لئے نصیحت کررہے ہیں وہ سب میں سیح کے مانتا ہوں،
آپ کی شخصیت کونہ دیوتا اور نہ دانو ہی جانتے ہیں۔

स्वयमे वात्मनात्मानं वेत्था त्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते।। १५।।

اے جانداروں کو پدا کرنے والے، جانداروں کے مالک، اے مالک الکل-اے انسانوں میں عظیم انسان ۔خود آپ ہی اپنے کوجانتے ہیں یا جس کے باطن میں بیدار ہوکر آپ ظاہر کراد سے ہیں، وہ جانتا ہے، وہ بھی آپ کے ذریعے آپ کی جانکاری ہوئی۔اس واسطے۔

वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभूतिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि।। १६।।

آپ بھی اپنی اُن ماورائی شوکتوں کو کمل طور سے ذرابھی باقی نہ رکھ کر بیان کرنے میں قادر ہیں، جن شوکتوں کے ذریعہ آپ تمام عوالم کو جاری وساری کرےموجود ہیں۔

कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया।। १७।।

اے جوگی! (شری کرش ایک جوگی تھے) میں کس طرح مسلسل فکر کرتا ہوا آپ کاعلم

حاصل کروں اورا سے بندہ پرور! میں کن کن احساسات کے ساتھ آپ کو یاد کروں؟

विस्तरे णात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन।

भूयः कथय तृप्तिर्हि श्रृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्।। १६।।

म्यः कथय तृप्तिर्हि श्रृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्।। १६।।

ال بنده نواز! اپنی جوگ کی طاقت کواور جوگ کی عظمت کو پھر بھی تفصیل کے ساتھ

ہلا ہے ۔ مخضر میں تو اسی باب کے شروع میں بتایا ہی ہے ، پھر بتا ہے ، کیوں کہ لافانی عضر کو

ہلا علام ہفت والی ان فیحتوں کو سننے سے مجھے آ سودگی نہیں ہوتی ۔ ہم بتا ہوتی ہو ہاتا ، تب تک

دلا نے والی ان فیحتوں کو سننے سے مجھے آ سودگی نہیں ہوتی ۔ ہم بتا داخلہ نہیں مل جا تا ، تب تک

اس لافانی عضر کو جانے کی شنگی بی رہتی ہے ۔ داخلہ ہونے سے پہلے ہی راستے میں ہی یہ سوچ کر

کوئی میٹھ گیا کہ ، بہت جان لیا تو اس نے نہیں جانا ، ثابت ہے کہ اس کا راستہ بند ہونا چاہتا

کوئی میٹھ گیا کہ ، بہت جان لیا تو اس نے نہیں جانا ، ثابت ہے کہ اس کا راستہ بند ہونا چاہتا

ہے ۔ لہذاریا ضت کش کو نکیل تک بھگوان کو احکام کو پکڑتے رہنا چا ہے اور اسے برتا و میں ڈھالنا

چا ہے ۔ ارجن کے بیان کئے گے تجس پر جوگ کے ما لک شری کرشن نے فرمایا۔

مزی بھگوان ہولے

#### श्री भगवानुवाच

हन्त ते कथिष्यामि दिव्या ह्यात्मिविभूतयः।
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे।। १६।।

ि प्रेर क्षेप्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे।। १६।।

क्षेप्रकृष्ट क्षेप्रता कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे।। १६।।

क्षेप्रकृष्ट क्षेप्रता कुरुश्रेष्ठ क्षेप्रकृष्ट क्या क्षेप्रकृष्ट क्षेप्य क्षेप्रकृष्ट क्षेप्रकृष्ट क्षेप्रकृष्ट क्षेप्रकृष्ट क्षेप्रकृष्ट क्षेप्रकृष्ट क्षेप्रकृष्ट क्षेप्रकृष्ट क्षेप्य क्षेप्रकृष्ट क्षेप्रकृष्ट क्षेप्रकृष्ट क्षेप्रकृष्ट क्षेप्रकृष्ट क्षेप्रकृष्ट क

आदित्यानामहं विष्णु ज्यों तिषां रिवरंशु मान्। मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी।। २१।। میں اُدِث کے بارہ اولا دمیں وشنواور روشیٰ میں منور سورج ہوں ، ہوا کی قسموں میں میں میں میں اور ہوں ، ہوا کی قسموں میں میں میں مریکی (मरीचि) نام کی ہوااور ستاروں میں ماہتا ہوں۔

वेदानां सामवेदो ऽस्मि देवानामस्मि वासवः।
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना।। २२।।
ویدول میں میں سام وید لیخنی کلمل مساوات دلانے والانغمہ ہوں، دیوتا وَل میں میں ان کاشہنشاہ اندر ہوں اور حواس میں من ہوں کیوں کمن کی بندش سے ہی میں جانا جاتا ہوں اور جانداروں میں ان کی حس (चेतना) ہوں

रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्।

वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्।। २३।।

گیاره رُدروں میں شکر ہوں، (شنک + اُرش شکر) لیمی شدکا وَل (شک وشہہ سے الگ کی

حالت میں ہوں ۔ پچھاور دیووں میں میں دولت کا مالک کیر ہوں، آٹھ وشووں میں آگ اور چوٹی

والوں میں سمیر لیمی شوکھون (نیک خیالات) کی میزان میں ہوں وہی سب سے او نچی چوٹی ہے نہ کہ

وکئی پہاڑی ۔ درحقیقت یہ سب جوگ کی ریاضت کی علامتیں ہیں ۔ جوگ سے متعلق الفاظ ہیں ۔

पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्।

सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः।। २४।।

پُر (مقام ) کے حفاظت کرنے والے پروہتوں (پیروں) میں برہتی مجھے ہی سمجھ، جس سے روحانی دولت کی تحریک ہوتی ہے اورا سے پارتھ، سپہ سالاروں میں سوامی کارتیکی ہوں عمل مہنا کا ایثار ہی کارتیکی ہے، جس سے متحرک وساکن کا خاتمہ، قیامت اور بھگوان کا حصول ہوتا ہے، جھیلوں میں میں سمندر ہوں۔

महर्षीं णां धृगुरहं गिरामस्म्ये कमक्षारम् । यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः।।२५।। اولیاء میں میں چرگوں ہوں اورالفاظ میں ایک حرف 'اوم' کا رہوں جو اُس معبود کا مظہر ہے سب طرح کے گول میں میں ورد کا یک ہوں ، یک اعلیٰ حیثیت دلانے والی عبادت کے طریقِ خاص کی عکاس ہے اس کا لب لباب ہے ، یادالہی اور نام کا ورد ۔ دوالفاظ سے پار ہوجانے پر نام جب یگ کے درجہ میں آتا ہے تو آواز سے نہیں ورد کیا جاتا نہ غور وفکر سے طاق سے بلکہ وہ سانس میں بیدار ہوجاتا ہے صرف لو (صورت) کو سانس کے پاس لگا کر من سے لگا کر گاتار چلنا بھر پڑتا ہے یک کے درجہ والے نام کا آتار چڑھاؤ سانس پر منحصر ہے ہے ملکی ہے متحکم رہنے والوں میں ہمالیہ ہول، سرد، مساوی اور متحکم واحد معبود ہے۔ جب قیامت (प्रलय) ہوئی شب مورث اول منواسی چوٹی میں بندھ گئے ۔ متحکم ، مساوی اور پرسکون معبود کی قیامت نہیں ہوئی۔ اس معبود کی کیڑ میں ہوں ،

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः।। २६।।

سب درختول میں میں अश्वस्त پیپل ہوں، अश्वह کل تک بھی جس کے رہنے کا وعدہ نہیں کیا جاسکتا، ایسا अश्वस्त بعد: आखम! अश्वस्त بعد: शाखम! अश्वत्यं ہیں کیا جاسکتا، ایسا ہوں ایسا بھی دنیا ہی ایک درخت ہے، جے پیپل کا نام دیا گیا ہے پیپل کا عام درخت بہرس کی شاخیس ہیں، الی دنیا ہی ایک درخت ہے، جے پیپل کا نام دیا گیا ہے پیپل کا عام درخت نہیں کہ اس کی عبادت کرنے گے ای پر کہتے ہیں وہ میں ہوں اور ملکوتی عارفوں میں میں نار دہوں 'مات کا اواز کا چھید۔ آواز کی لطافت ) روحانی دولت اتی لطیف ہوگی کہ نار دہوں 'محتو والی آواز (ناد) کی طبیس آجائے، الی بیداری میں ہوں، گندھروں (دیوتا وال کی طاف کی جانے والی ایک ذات) میں میں چر رتھ ہوں۔ یعنی گاین (فکر) کرنے والے خصائل گانے بجانے والی ایک ذات) میں میں چر رتھ ہوں۔ یعنی گاین (فکر) کرنے والے خصائل میں جب شکل انجرنے گے، وہ خصوصی حالت میں ہوں، کا ملوں میں میں کپل منی ہوں۔ (کایا) جسم ہی کپل ہے۔ اِس میں جب لولگ جائے، اُس خدائی تحریک کی حالت میں ہوں۔

उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम्। ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्।। २७।। گوڑوں میں میں آب حیات (امرت) کیلیے متھے گئے سمندر سے بیداہونے والا क्रचे, ہمتا ہوں۔ دنیا میں ہرشی فانی ہے۔روح ہی جادیدابری اور لا فانی ہے۔ اس لا فانی شکل ہے جس کی تحریک ہے وہ گھوڑا میں ہوں۔ گھوڑا رفتار کی علامت ہے روحانی عضر کو قبول کرنے میں جب من اُدھر رفتار پکڑتا ہے۔ گھوڑا ہے۔ ایسا رفتار میں ہوں۔ ہاتھیوں میں ایراوت (اندر کا سفید رنگ کا ہاتھی) نام کا ہاتھی میں ہوں انسانوں میں شاہ مجھے ہی سمجھ۔ درحقیقت عظیم انسان ہی شاہ ہے۔ جس کے پاس تک دستی نہیں ہے۔

आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्। प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः।। २८।।

اسلح میں برج ہوں۔ گاہوں میں کام دھین ہوں۔ کام دھین کوئی ایسی گائے نہیں ہے، جود ودھ کی جگہ من چاہا پکوان مہیا کرتی ہے۔ عارفوں میں وششٹ کے پاس کام دھین تھی درحقیقت گو حواس کو کہتے ہیں حواس کو قابو میں رکھنے کی خوبی معبود کو قابو میں رکھنے والوں میں پائی ماقی ہے۔ جس کے حواس معبود کے مطابق ساکن ہوجاتے ہیں۔ اس کیلئے اس کے حواس کام دھین بن جاتے ہیں۔ اس کیلئے اس کے حواس کام دھین بن جاتے ہیں۔ اس کیلئے اس کے حواس کام دھین بن جاتے ہیں۔ اس کیلئے اس کے حواس کام دھین بن جاتے ہیں۔ اس کیلئے اس کے حواس کام دھین بن جاتے ہیں۔ اس کیلئے اس کے حواس کام دھین بن جاتے ہیں۔ اس کیلئے اس کے حواس کام میں بن جو ہے جاتے ہیں دہائی دینے والوں میں بول سائن میں رات ودن بیدا کیا جاتا ہے متحرک وساکن میں رات ودن بیدا ہی ہوتے ہیں، چو ہے چیونی رات ودن بیدا کرتے ہیں متحرک وساکن میں ہوں سانپوں میں میں واسو کی ہوں۔ حقیق شکل میں ہوں سانپوں میں میں واسو کی ہوں۔

अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् । पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ।। २६ ।। نا گول (افنی) میں میں ابنت 'یعنی شیث ناگ ہوں۔ ویسے یہ کوئی وہ سائپ نہیں ہے۔

دسوان باب جسے عام طور سے لوگ بچھتے ہیں۔ گیتا کی ہم عصر کتاب شری مد بھا گود، میں اس کی شکل کا ذکر ہے کہ اس زمین سے تیں ہزار ہوجن (دوری کی ماپ، جوکسی مت سے ایک کوس اور کسی کے مت ے ١٨ ركوس كى وكسى كے مت سے ٨ ركوس كى بوتى ہے) كى دورى پرمعبودكى طاقت ہے۔ جا ویشٹر وی طاقت کہتے ہیں جس کے سرپر بیز مین سرسوں کے دانے کے مانند بلاوزن کے تی ہے ، اس زمانے میں پوجن کا پیانہ چاہے جور ہا ہو، پھر بھی بیکافی دور ہے۔ درحقیقت بیایک جاذبہ چاہے جور ہا ہو، پھر بھی میکافی دور ہے درحقیقت بدایک جاذبہ کابیان ہے سائنبدال لوگول ف جسے ایقر مانا ہے سیالاہ مصنوعی سیالہ مجمی اسی طافت کی بنیاد پر ملے ہیں۔ اس خلاء میں سیاروں کا کوئی وزن بھی نہیں ہے۔ وہ طافت سانپ کی کنڈلی کی مانند سجی سیاروں کو لینے ہے، یہی ہےوہ است جس کی بنیاد پر بیددین کی ہے شری کرش کہتے ہیں:الی خدائی طاقت میں ہول پانی میں رہنے والے جانداروں میں ان کا راجہ (وڑڑ) ہوں اور اجداد میل اربیہ ہوال عدم تشدد، صداقت، چوري نه كرنا، رببانيت اور بوس سے مررا، پانچ يم (وسيل) بين اس كے برناؤ میں آنے والی برائیوں کوختم کرنا، ارہ، ضد ہے عبوب کی سرگونی سے اجداد یعنی گذشتہ تاثرات آسودہ ہوتے ہیں گلوخلاصی عطا کرتے ہیں۔حکومت کرنے والوں میں میں بمراج ہوں یعنی مذكوره بالايمول، وسيلول كاناظم مول\_

पृह्लादश्चासिम दैत्यानां कालः कलयतामहम्। ्रमृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्।। ३०॥

مين دينيك (वेत्वो) مين پر ملاو بول \_( پر آملاو-ماوراه كيليخ خوشي ) محبت بي پر ملاو ہے۔دنیوی دولت سے دابست رہتے ہوئے معبود کی طرف کھینچاؤاورز نپ شروع ہوتی ہے، جس ے اعلی معبود کا دیدار ہوتا ہے ایس محبت کی خوشی میں ہول شار کرنے والول میں میں وقت ہوں۔ ا-٢-٣-١١ لي كنتي المحد الفرى -دن - ملهوا وه مهينه وغيره نبيل بلكه معبود كي فكريس لكا مواوقت ميل الول - يهال تك كر ميس وقت जागत में सुमिरन करे, सोवत में लव लाय, كمسلسل فكر ميس وقت میں ہوں۔ جانوروں میں مرگ راج (شیر) (جوگی بھی مرگ - بینی جوگ کی شکل والے جنگل میں گمن کرنے والا ہے) اور پرندوں میں گروڑ ہوں علم ہی گروڑ ہے جب خدائی احساس بیدار ہونے لگتا ہے تب یہی من اپنے معبود کی سواری بن جاتا ہے اور جب یہی من شک وشبہ سے مزین ہے۔ تب سرپ (افئی) ہوتا ہے۔ ڈنستا رہتا ہے شکلوں (یونیوں) میں پھینکتا ہے گروڑ وشنو کی سواری ہے جواقتد ارساری دنیا میں اڑوں کی شکل میں متحرک ہے ، علم سے مزین من اسے اپنے میں جذب کرلیتا ہے اس کا حامل بنتا ہے شری کرش کہتے ہیں معبود کو قبول کرنے والا من میں ہوں۔

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी।। ३९।।

रमन्ते योगिनः طہارت مہیا کرانے والوں میں مُیں ہوا ہوں مسلح لوگوں میں رام ہوں ہوں रमन्ते योगिनः طہارت مہیا کرانے والوں میں مُیں ہوا ہوں مسلح لوگاتے ہیں؟ تجربہ میں معبود مطلوبہ کی شکل میں جو ہرایت و یتا ہے۔جوگی اس میں مصروف رہتے ہیں اس بیداری کا نام رام ہے اور وہ بیداری میں ہوں۔
میں ہوں میں مگر مجھ (گڑھیال) اور ندیوں میں گڑگا ندی میں ہوں۔

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन। अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्।। ३२।।

اے ارجن! تخلیقات کی ابتداء، انتہاء اور وسط میں ہی ہوں۔ علوم میں تصوف کاعلم میں ہوں۔ جوروح کا اختیار دلا دے، وہ علم میں ہوں۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ لوث دنیا (مایا) کے اختیار میں ہیں۔ حسد وعداوت، دور عمل، خصلت اور صفات سے آمادہ ہیں۔ ان کے اختیار سے نکال کرروح کے اختیار میں لے جانے والاعلم میں ہوں جے علم تصوف کہتے ہیں آپسی اختلافات میں ذکر الہی میں جو فیصلہ کن ہے ایسی گفتگو میں ہوں۔ باقی کے فیصلہ تو فیصلہ کن ہے ایسی گفتگو میں ہوں۔ باقی کے فیصلہ تو فیصلہ طلب ہوتے ہیں۔

अक्षराणामकारो ऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च। अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः।। ३३।। میں حروف میں اکار، اوم کار، اور مرکب میں دُوند۔ نام کا مرکب ہوں۔ لا فانی دور میں ہوں دور میں ہمیشہ ردو بدل ہوتے رہتے ہیں۔لیکن وہ وفت جو لا فانی جاوید ابدی روح مطلق میں داخلہ دلا تا ہے، وہ حالت میں ہول عظیم الثان حقیقی شکل یعنی ہرجگہ جاری وساری، سب کوسنجا لنے ویرورش کرنے والا بھی میں ہی ہول۔

> मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भावश्च भाविष्यताम्। कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेषा धृतिः क्षमा।। ३४।।

میں سب کا خاتمہ کرنے والی موت اور آگے پیدا ہونے والوں کی پیدائش کی وجہ ہوں

عورتول میں مُیں شہرت، طافت چرب زبانی، یا دواشت، سمجھ یعنی عقل ،صبر اور معافی میں ہوں۔

جوگ کے مالک شری کرش کے مطابق انسان دوہی طرح کے ہوتے ہیں، فانی اور لا فانی۔
تمام جانداروغیرہ کی پیدائش اور خاتمہ کرنے والے یہ جہم فانی انسان ہیں۔وہ نر، مادہ، مردیا عورت پچھ بھی کہلا ئیں شری کرش کے الفاظ میں انسان ہی ہیں دوسرا ہے۔ لا فانی انسان جو اعلی درجے کے متحکم طبیعت کے ساکن ہونے کے دور میں دیھنے میں آتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس راہ جوگ میں عورت اور مرد سبھی برابر کے حالات والے عظیم انسان ہوتے آئے ہیں لیکن یہاں یا دواشت کی طاقت، عقل وغیرہ عورتوں کے ہی خصوصیات بتائے گئے۔ کیا ان نیک صفات کی ضرورت مردوں کے لئے نہیں ہے؟
کون ایسام دہے جوشری مان شہرت مند،مقرر، ذہین، عقل منداور صابر نہیں بنتا جا ہتا؟ وہی سطح پر کمزور کون ایسام دہے جوشری مان شہرت مند،مقرر، ذہین، عقل منداور صابر نہیں بنتا جا ہتا؟ وہی سطح پر کمزور کون ایسام دہے جوشری مان شہرت مند،مقرر، ذہین، عقل منداور صابر نہیں بنتا جا ہتا؟ وہی سطح پر کمزور کون ایسام کرتے ہیں۔
لڑکوں میں آئمیں صفات کی ترقی کرنے کیلئے والدین ان کی تعلیم کا الگ سے انتظام کرتے ہیں۔
لڑکوں میں آئمیں صفات کی ترقی کرنے کیلئے والدین ان کی تعلیم کا الگ سے انتظام کرتے ہیں۔
کون ہی کہ بینشانیاں صرف عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا آپ غور کر کے دیکھیں کہ عورت کون ہے؟ درحقیقت آپ کے دل کی خصلت ہی تعورت ہے اس میں ان خوبیوں کی تح یک ہونی عیاب کون ہوں کی تح یک ہونی عیاب کون ہوں کی تح یک ہونی

बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्। मासानां मार्गशीर्षो ऽहमृतूनां कुसुमाकरः।। ३५।। 

### द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्।। ३६।।

جلالی انسانوں کا جلال میں ہوں۔ قمار بازی میں فریب کرنے والوں کا فریب میں ہوں۔ تب تو اچھا ہے۔ جوا تھیلیں ، اس میں مکروفریب کریں ، وہی معبود ہیں نہیں ایسا پچھ نہیں ہے یہ دنیاہی ایک جواہے یہی دغابازی ہے اس دنیا کے فساد سے نکلنے کیلئے نمائش چھوڑ کر پوشیدگی کے ساتھ چیکے چکییا والی میں لگ جانا ہی فریب ہے فریب ہے تو نہیں ، لیکن بچاؤ کے پوشیدگی کے ساتھ چیکے چکییا والی میں لگ جانا ہی فریب ہے فریب ہے تو نہیں ، لیکن بچاؤ کے لئے ضروری ہے۔ جڑ بھرت کی طرح مدست ، اندھے ، بھرے اور گو تھے کی طرح ول سے سب پچھ بھوئے بھی باہر سے ایسے رہیں کہ جیسے ناواقف ہوں۔ سنتے ہوئے بھی نہ نیس ، و پھسے ہوئے بھی نہ دیکھیں ۔ جھی کہ ہی یا والی کی اور قدرت اور قدرت کے موالے کی نے جس کا میا بی حاصل کرتا ہے ۔ وقتی کرنے والوں کی فتی جی باور اور اگروں کا مالک کے جو سے میں کا میا بی حاصل کرتا ہے ۔ وقتی کرنے والوں کی فتی جی بہوں اور سودا گروں کا گھیں نہ بیا ہو بیا ب دو ) شلوک اس میں کہ آئے ہیں اس جوگ میں حتی عمل آئیک ہے عقل آئیک ہی تھیں (جے باب دو ) شلوک اس میں کہ آئے ہیں اس جوگ میں حتی عمل آئیک ہے عقل آئیک ہی

مِلْ عَقْلَ مِينَ بُولَ صَالِحُ الْمَالُونَ كَا طِلْ لَا اورطاقت مِينَ بُولَ مِن الْوَلِ كَا طِلْ لَا اورطاقت مِينَ بُولَ مِن بُولَ مِن اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

واشری خاندان میں میں واسود یو یعنی ہر جگہ موجود رہنے والا دیوتا ہوں۔ یا بٹروں میں میں میں میں وسود یو یعنی ہر جگہ موجود رہنے والا دیوتا ہوں۔ یا بٹروں میں میں دولت ہی ورائی دولت ہے۔ ثواب کی ترغیب سے روحانی دولت کو حاصل کرنے والا۔ دھنچے میں ہوں۔ زاہدوں میں میں ویاس ہوں۔ خوروں میں میں ویاس ہوں۔ خضراعلی کو ظاہر کرنے کی جس میں صلاحیت ہے وہ زاہد میں ہوں سخنوروں میں میں اسکا یعنی اس میں داخلہ دلانے والاشاعر میں ہوں۔

यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमणुंन।
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्।। ३६।।

लिल्पं ग्रीत वृद्यांशित क्रियां भूतं चराचरम्।। ३६।।

लिल्पं ग्रीत वृद्यांशित क्रियां हिन्द्र क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां परंतप।

एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया।। ४०।।

लिक्षेत्र क्रियां क

بيان توميس في مختصر ميس كيا ہے۔ در حقيقت وه لامحدود بيں۔اس باب ميں پچھ ہي شوكتوں كوظا مركيا كيا

ہے۔ کیونکہ اگلے ہی باب میں ارجن ان سب کود یکھنا جا ہتا ہے کیونکہ بدیمی دیدار سے ہی شوکتیں سمجھ میں آتی ہیں انداز فکر سمجھنے کے لئے اس کے اندر سے تھوڑ ااظہار کیا گیا۔

> यद्यद्विभातिमत्सत्तवं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजों ऽशसम्भवम्।। ४९।।

جوجوبھی شروتوں والی، منور اور طاقت والی چیزیں ہیں، ان کوتو میرے جلال کی برکت کے ایک تھوڑے سے حصہ سے پیدا ہونے والی ہیں۔ایسا جان۔

अधावा बहुनै तेन किं ज्ञातेन तवार्जुन।
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्।। ४२।।

خواہ ارجن!اس بہت جاننے سے تیرا کیا مطلب ہے؟ میں اس تمام دنیا کو بہت تھوڑا سااخذ کر کے موجود ہوں۔

مذکورہ بالاشوکتوں کے بیان کا مطلب پنہیں ہے کہ آپ یا ارجن ان بھی چیزوں کی پستش کرنے لگیس، بلکہ شری کرشن کامفہوم صرف اتنا ہی ہے کہ ان ساری سمتوں سے عقیدت کو سمیٹ کر محض اس لا فانی معبود میں لگادیں اسٹے سے ہی ان کا فرض پورا ہوجا تا ہے۔

# ﴿مغز سخن﴾

اس باب میں شری کرش نے کہا کہ: ارجن! میں تحقیے پھر نفیحت دوں گا۔ کیوں کہ تو میرا بے حدمحبوب ہے۔ پہلے بتا چکے ہیں، پھر بھی بتانے جارہے ہیں، کیوں کہ منزل مقصود پر پہنچنے تک مرشد سے نفیحت لینے کی ضرورت رہتی ہے، میرے ظاہر ہونے کو نہ دیو تا اور نہ ولی حضرات ہی

معدد دسوان باب جانتے ہیں، کیونکہ میں ان کی بھی ابتدائی دجہوں۔ کیونکہ غیر مرئی حالت کے بعد کی عالمگیر حالت کو وہی جانتا ہے۔ جواس دور سے گزر چکا ہے، جو مجھ لا پیدائش، لامتنا ہی اور تمام عوالم کے عظیم خدا کو بدیمی دیدار کے ساتھ جانتا ہے۔ وہی عالم ہے۔

عقل علم مجعداري نفس كثى من برقابومبر، رياضت ، صدقه اورشبرت كي تصورات يعنى روحانی دولت کی مذکورہ نشانیال میری دین ہے مفت اورنگ یعنی جوگ کے سات کردار،،اس سے بھی يملے ہونے والے اس كى مناسبت سے باطنى جار حص (من عقل ،طبيعت، اور غرور) اور إن كے مطابق من جوازخود پیدا ہے خورتخلیق کار ہے۔ بیسب مجھ میں جذب، لگاؤ اورعقیدت رکھنے والے ہیںان کی ساری رعایا ہیں بیسب مجھ سے ہی پیدا ہیں یعنی ریاضتی خصائل میرے ہی خلق ہیں ان کی پیدائش خودسے نہیں، مرشدسے ہوتی ہے۔جو مذکورہ بالامیری شوکتوں کو جسم کو جان لیتا ہے۔وہ بلاشبہ مجھ میں یکنائی کی احساس سے داخل ہونے لائق ہے۔

ارجن! میں ہی سب کی پیدائش کی وجہ مول ،جو پوری عقیدت کے ساتھ الی جا تکاری حاصل کر لیتے ہیں وہ لاشریک خلوص کے ساتھ میری فکر کرتے ہیں مسلسل مجھ میں من عقل اور جی جان سے لگنے والے ہوتے ہیں آپس میں میری خصوصیات کی فکر اور مجھ میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ان مسلسل مجھ سے جڑے ہوئے انسانوں کو میں جوگ سے نسبت دلانے والی عقل عطا کر

ي بھي ميراكرم كس طرح عقلي جوگ ديتے ہيں؟ توارجن! خودكفيل ان كى روح ميں مستعد ہوکر تیار ہوجا تا ہول اوران کے من میں تاہجی سے بیدا ہوئے اندھیرے کوعلم کے چراغ ہے ختم کرتا ہوں۔

ارجن في سف سوال كفر اكباكه بنده يرور، آپ قدوس ، ابدى ، مارواني ، لامتنامي اورسب جگه جلوه گری<sub>س</sub> ایبا ولی حضرات کہتے ہیں که اور موجوده وفت حال میں عارف ملکوت ( دیوی ) نارد، ديول، وياس اورآپ بھي وہي كہتے ہيں يہي حقيقت بھي ہے كهآپ كوندد يوتا جانتے ہيں اور نەدانو،خودآپاپ بارے میں جے باخبر کردیں وہی جان پاتا ہے آپ ہی اپنی شوکتوں کا بیان کرنے میں قادر ہیں۔ لہٰذا مالک مخلوقات، آپ ہی اپنی شوکتوں کا بیان تفصیل کے ساتھ سیجئے، منزل مقصود پر پہنچنے تک معبود سے سنتے رہنے کی طلب بنی ردنی چاہئے۔ آگے معبود کی چاہت کیا جانیں؟

اس پرجوگ کے مالک شری کرش نے فردا فردا اپنی اکیاسی شوکتوں کی نشانیوں کو مخضر میں بتایا۔ جن میں سے پچھ تو جوگ کے وسیلہ میں داخل ہونے کے ساتھ ملنے والی باطنی شوکتوں کی مکائی ہے اور بقیہ پچھساج میں مال وزر وکا میابیوں کے ساتھ پائی جانے والی شوکتوں پر روشنی ڈالی اور آخر میں انہوں نے زور دے کر کہا ارجن! بہت پچھ جانے سے تیرا کیا مقصد ہے؟ اس دنیا میں جو پچھ بھی جلال اور شوکتوں سے مزین چزیں ہیں، وہ سب میرے جلال کے ایک معمولی حصہ کے طور پر موجود ہیں۔ درحقیقت میری شوکتیں بے انہتاء ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے جوگے کے مالک نے اس باب کا اختیام کیا۔

اس باب میں شری کرش نے اپنی شوکتوں کی محض عقل ہمجھ عطا کی ،جس سے ارجن کی عقیدت سب طرف سے سمٹ کرایک معبود میں لگ جائے کیکن دوستوں ،سب پچھن لینے اور بال کی کھال نکال کر سمجھ لینے کے بعد بھی اس راستہ پرچل کرا سے جاننا باقی ہی رہتا ہے۔ یہ کمی راہ ہے۔ مملی راہ ہے۔ متعلق میں باب میں جوگ کے مالک کی شوکتوں کا ہی بیان ہے۔ لہذا اس طرح شری مد بھگو گیتا کی تمثیل اپنیشد وعلم تصوف اور علم ریاضت سے متعلق شری کرش اور ارجن کے مکالمہ میں بیان شان وشوکت ، نام کا دسوال باب مکمل ہوتا ہے۔

اس طرح قابل احترام برمهنس برمانند جی کے مقلد سوامی اڑگڑا نند کے ذریعے کسی شری مربطو گیتا کی تشرح کا دسوال باب مربطو گیتا کی تشریح کا دسوال باب مکمل ہوا۔

## گیارهوان باب اوم تنری پر ماتمنے نمہ

# ﴿ گيار موال باب ﴾

گزشتہ باب میں جوگ کے مالک شری کرش نے اپنی خاص خاص شوکتوں کا اختصار کے ساتھ بیان کیا ، لیکن ارجن کولگا کہ اس نے تفصیل سے سن لیا ہے ، اس نے کہا کہ آپ کی باتھ بیان کیا ، لیکن ارجن کولگا کہ اس نے تفصیل سے سن لیا ہے ، اس نے کہا کہ آپ کی باتیں سننے سے میری ساری فریفتگی ختم ہوگئ ، لیکن آپ نے جو کہا اسے رُ وبدرُ ود کھنا چا ہتا ہوں ، سننے اور د کھنے میں مغرب اور مشرق کا فرق ہے ، چل کر د کھنے کی حقیقت کچھاور ہی ہوتی ہے۔ ارجن نے اس شکل کود کھا تو کا پنے لگا ، معافی کی التجا کرنے لگا کیا عالم خوفز دہ ہوتا ہے؟ اسے کوئی تجسس رہ جاتا ہے؟ نہیں ، عقلی سطح کی جانکاری ہمیشہ ناصاف رہتی ہے ، ہاں ، وہ حقیقی علم کے لئے ترغیب ضرور دیتا ہے لہٰذا، ارجن نے گزارش کی کہ ۔ ارجن بولا

#### अर्जुन उचाव

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्। यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम।।१।।

بندہ پرور! مجھ پرمہر بان ہوکر کے جوآپ کے دسیلہ سے راز کھرے تصوف میں داخلہ دلانے والی تھیجتیں دی گئیں،اس سے میری بیہ جہالت ختم ہوگئی، میں عالم ہو گیا۔

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्।। २।।

کیونکہائے چٹم کمل! میں نے مادیات کی تخلیق اور قیامت (प्रलय) آپ سے تفصیل کے ساتھ سنا ہے اور آپ کا لافانی اثر بھی سنا ہے۔

एवमे तद्य धात्था त्व मात्मानं परमे श्वर। द्व ष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम्।। ३।। اے پروردگار! آپایٹ کوجیا کہتے ہیں یہ ٹھیک ویبا ہی ہے۔اس میں کوئی شک

نہیں ہے لیکن میں نے صرف اسے سنا ہے لہذا اے اعلیٰ ترین انسان! شوکتوں سے مزین اس حقیقی شکل کومیں ظاہری طور پردیکھنا چاہتا ہوں۔

#### श्री भगवानुवाच

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो ऽथ सहस्रशः।
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च।। ५।।
پارتھ! میری سینکڑوں اور ہزاروں مختلف قتم کی اور مختلف رنگ (वर्ण) وصورت والی ماورائی والی حقیقی شکل کا دیدار کر۔

पश्यादित्यान्वसून्हद्रानिश्वनौ मरुतस्तथा।
बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत।। ६।।
اے بھارت! اُدِتْ کی بارہ اولاد، آٹھ وشوؤں، گیارہ ردروں، دونوں اشوینی کماروں
اورانچاس مردوگر وں کود کھے اور دوسری بہت سے پہلے تمہارے ذریعے بھی نہ دیکھی گئیں چرت انگیز شکلوں کود کھے۔

इहै कस्थं जगत्कृत्सनं पश्याद्य सरचाराचरम् । मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि ।। ७।। ارجن!اب میرےاس جسم میں ایک ہی جگہ پر موجود ہوئے متحرک وساکن کے ساتھ رگیارهوان باب

تمام جہان کود مکھاور دوسری چیزیں بھی، جو پکھد مکھنا چاہتا ہے، وہ دیکھ۔ اس طرح تین شلوکوں تک شری کرش مسلسل دکھاتے چلے گئے، کیکن ارجن کو پکھ دکھائی نہیں پڑا۔ (وہ آئکھیں ملتا رہ گیا) لہذا ایسا دکھاتے ہوئے بندہ نواز یکبارگ رک جاتے ہیں ان فہا تہ ہیں ب

न तु मां शक्यसे द्रष्टु मने नैव स्वच क्षु षा।

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्।। =।।

। पश्य मे योगमैश्वरम्।। =।।

। पश्य में योगमैश्वरम्।। =।।

। पश्य में योगमैश्वरम्।। =।।

। प्रेंचे विद्यां के किल्ला किल्ला के किल्ला किल्ला के किल्ला के किल्ला किल्ला

#### संजय उवाच

एवमुक्तवा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। दर्शयामास पार्थाय परम सपमैश्वरम्॥ ६॥

سنجے بولا: اے شاہ اعظیم جوگ کے مالک شری کرش (ہری) نے اس طرح کی باتیں بتانے کے بعد ارجن کو اپنی اعلی شوکتوں سے مزین مادرائی حقیقی شکل دکھائی۔ جوخود جوگ ہے اور دومروں کو بھی جوگ عطا کرنے کی جس میں صلاحیت ہو۔ جو جوگ کا مالک ہو، اے جوگ کا مالک ہو، اے جوگ کا مالک ہو، اے جوگ کا مالک کہتے ہیں؟ اس طرح سب پھے سلب (हरण) کرنے والا ہری ہے۔ اگر صرف دکھوں کو شلب کیا اور سکھ چھوڑ دیا، تو دکھ آ ہے گا، لہذا سارے گنا ہوں کے خاتمہ کے ساتھ سب پھے کا سلب کر کیا اور سکھ چھوڑ دیا، تو دکھ آ ہے گا، لہذا سارے گنا ہوں کے خاتمہ کے ساتھ سب پھے کا سلب کر کیا پی حقیقی شکل دکھانے میں جو قادر ہے وہ ہری ہے، انہوں نے ارجن کو اپنی ماورائی حقیقی شکل

دکھائی۔سامنے تو کھڑے ہی تھے۔

अने कवकत्रनयनमने का द्भात दर्शनम्।
अने किववत्रनयनमने का द्भात दर्शनम्।
अने किवव्याभरणं विव्याने को द्यतायु धम्।। १०।।
مختلف منه اور آنکھوں سے مزین ، مختلف چرت انگیز ، شبیه والے ، مختلف نا در زیورات
سے آراستہ اور مختلف ما ورائی اسلحہ کو ہاتھ سے اٹھائے اور .....

विव्यामाल्याम्बरधारं विव्यगन्धानु ले पनम् । सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुख्यम् ।। १९।। نادر مالا اورلباسوں کو پہنے ہوئے ،لطیف خوشبوکولگائے ہرطرح جرت انگیزیوں سے مزین لامحدود عظیم الثنان شکل والے اعلیٰ معبودکوار جن نے نظر ملنے پردیکھا۔

दिवि सूर्यं सहस्र स्य भावे द्युगपदु तिथाता। यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः।। १२।।

(لاعلمی کی مثال دھرت راشٹر، احتیاط کی تمثیل نجے، جیسا پہلے بیان کیا گیاہے) سجے بولا: اے شاہ! آسمان میں ایک ساتھ ہزاروں طلوع آفتاب سے جتنی روشنی ہوتی ہے وہ بھی بشکل عالم اس مردکامل کے نور کے مقابلے شاید ہی ہو، یہاں شری کرشن مردکامل ہی ہیں، جوگ کے مالک تھے۔

तत्रै कस्थां जगत्कृत्सनं प्रविभावतमने कथा।
अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा।। १३।।
پانڈوکے پیرارجن نے (نیکی ہی پانڈو ہے۔ نیکی ہی عشق کوجنم دیت ہے۔)اس وقت

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनं जयः। प्रणम्य शिरसा देवं कृतान्जलिरभाषत।। १४।। اس کے بعد جیرت زدہ ،مسر ور روموں والا وہ ارجن اعلیٰ روح کوسر جھکا کر آ داب کرتے ہوئے (پہلے بھی آ داب بجاتا تھا،لیکن اثر دیکھ لینے پر باادب، بااحترام آ داب بجاکر )

مختلف قسمول سے بٹی ہوئی ساری دنیا کواس اعلیٰ روح کے جسم میں ایک جگہ موجود دیکھا۔

دست بسته موكر بولا: يهال ارجن في قلب سے آ داب عرض كيا اور كها، ارجن بولا:

अर्जुन उवाच

पश्यामि देवांस्तव देव देहें सर्वास्तथा भूतिवशेषसंघान्। ब ह्याणमीशं कमलासनस्थाम्

ऋषींश्चसर्वानुरगांश्च दिव्यान् ।। १५।।

ما لك دنيا! مين آپ كومنقف باته ، پيك ، منه اور آنكهول سے مزين وه هر جانب سے لا متنا بى شكاوں والا و يَهما بول \_ا لك جہاں! نه مين آپ كى ابتداء كو ، نه وسط كونه انتهاء كو بى وسط اور انتهاء كا فيصله نهيں كر پار با بول \_ فيصله نهيں كر پار با بول \_ فيصله نهيں كر تار با بول \_ فيصله نهيں كل باتداء بول الله على الله باتداء بول الله باتداء با

-द्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ।। १७।। سین آپ کوتاج، گرز اور چرخ ہے مزین، ہر جانب سے منور، پرنورشکل، وہکتی ہوئی آگ اور سورج کی طرح دیکھنے میں بے حد شکل لینی دفت کے ساتھ دیکھا جانے والا اور ہر جانب سے عقل وغیرہ کے دائر سے باہر لامحدود دیکھا ہوں۔اس طرح تمام حواس سے پوری طرح وقف ہوکر جوگ کے مالک شری کرش کواس عظیم الشان شکل میں دیکھ کرار جن ان کی حمد سرائی کرنے لگا۔

त्वमक्षारं परमं वे दितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे।। १८।।

بندہ پرور! آپ جانے کے لائق اعلیٰ لافانی لیعنی فنا نہ ہونے والے معبود ہیں۔آپ اس دنیا کی سب سے اعلیٰ پناہ گاہ ہیں،آپ دائی دین کے محافظ ہیں اور آپ لافانی ابدی انسان ہیں۔ایسا میراخیال ہے۔روح کی شکل کیا ہے؟ دائی ہے،ابدی،غیرمرئی ہے، لافانی ہے، یہاں شری کرشن کی کیا شکل ہے؟ وہی دائی، ابدی،غیرمرئی، لافانی لیعنی حصول کے بعد عظیم انسان بھی اسی خود شناسی کی حالت میں قائم ہوتا ہے، تبھی تو معبود اورروح ایک دوسرے کے ہم وزن ہیں۔

अना दिमध्यान्त मनन्त वीर्य -मनन्त बाहुं शिशासूर्य ने त्रम्। पश्यामि त्वां दीप्त हुताशावक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्।। १६।।

اے پروردگار اُمیں آپ کو ابتداء، وسط اور انتہاء سے مبرا، لا محدود قوت سے مزین بے شار ہاتھوں والا (پہلے ہزاروں تھے، اب بے شار ہوگئے،) چاند اور سورج جیسی آنھوں والا (تب تو معبود یک چشم ہو گئے، ایک آنکھ چاند کی طرح کمزور روشنی والی اور دوسری سورج کی طرح جلال والی ،ایبا کچھ نہیں ہے۔ سورج کی طرح روشنی عطا کرنے والی اور چاند کی طرح مشنی عطا کرنے والی اور چاند کی طرح مشنی عطا کرنے والی اور چاند کی طرح مشندگ پہنچانے والی خوبی معبود میں ہے۔ چاند اور سورج محض علامت ہیں لیعنی چاند اور سورج

جیسی نگاہ والے) اور دہکتی ہوئی آگ جیسے منہ والا اور اپنے جاہ وجلال سے اس دنیا کو تپاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔

> द्याप्ति शिव्यो रिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः। दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्नं तदेवं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्।। २०।।

ائے عظیم روح! آسان اور زمیں کے نیج کی پوری خلااور ساری سمتیں واحد آپ ہے ہی لبریز ہیں۔آپ کی اس ماورائی خوفناک شکل کود کھے کرنتیوں عوالم بے حد پریشان ہورہے ہیں۔

> अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्रान्जलयो गृणन्ति। स्वस्तीत्युक्तवा महर्षिसिद्धसंघाः। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः।। २१।।

وہ ملائک کے گروہ میں ہی داخل ہورہ ہیں اور کئی ایک خوفز دہ ہوکر دست بستہ آپ کی حمد سرائی کر رہے ہیں۔ ولیوں اور کا ملوں کے جھنڈ حمد وستائش یعنی خیر ہو، ایسا کہتے ہوئے دعاؤں کے ذریعے آپ کی حمد وثنا کر رہے ہیں۔

> रूद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे ऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च। गन्धार्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे।। २२।।

رُدُرَ، آدتیہ، وسو، سادھیہ، وشود یو، اشوین کمار، والیود یو، اگن، گندھرو، پچھرا پچھس اور سدھوں کے گروہ بھی جیرت انگیز نظر سے آپ کود مکھر ہے ہیں یعنی دیکھتے ہوئے بھی سمجھنہیں پارہے ہیں، کیوں کہ ان کے پاس وہ نظر ہی نہیں ہے۔ شری کرش نے پہلے ہی بتایا تھا کہ شیطانی خصائل والے لوگ مجھے کمتر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، عام انسان جیسا مانے ہیں جب کہ میں اعلیٰ ترین احساس میں اعلیٰ معبود کی شکل میں قائم ہوں۔ اگر چہ ہوں انسانی جسم کی بنیا دوالا ،اسی کی تفصیل یہاں ہے کہ وہ تعجب کی نظر سے دیکھر ہے ہیں جقیقی طور پر سمجھ نہیں یار ہے ہیں نہیں دیکھتے ہیں۔

> रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाही बहुबाहूरुपादम्। बहूदरं बहुदंष्ट्ाकरालं दृष्ट्वालोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्।। २३।।

بازوئے عظیم! (شری کرش بازوئے عظیم ہیں اور ارجن بھی، دنیا سے ماور اعظیم اقتدار میں جس کا صلقہ کار ہو، وہ بازوئے عظیم ہے۔ شری کرش عظمت کے حلقہ میں مکمل ہیں، انتہائی حد میں جی ارجن اسی کے ابتدائی دور میں ہے۔ راستے میں ہے۔ منزل راستہ کا دوسرا سرا ہی تو ہیں ہے۔) بازوئے عظیم جوگ کے مالک! آپ کے بہت منہ اور آئکھوں والی، بے شار ہاتھ، جگھا اور پیرول والی، بہت سارے پیٹ اور خوفناک ڈاڑھیوں والی عظیم الشان شکل کود کھے کرسارے عوالم بے چین ہورہے ہیں اور میں بھی بے قرار ہور ہا ہوں۔ ابشری کرش کی عظمت کود کھے کر ارجن کو کچھڈ رلگ رہا ہے کہ وہ اسے عظیم ہیں۔

न भाः स्पृशां दी प्तम ने कवर्णां व्यात्ताननं दीप्तविशाल ने त्रम्। दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो।। २४।।

ساری دنیا میں سب جگہ جو ہر (اڑو) کی شکل میں موجودا ہے وشنو! آسان کی بلند یول کو چھوتی ہوئی روشن کی مینار ، مختلف شکلوں سے مزین ، منہ پھیلائے ہوئے اور روشن زوہ بڑی آئکھول والے آپ کو دیکھ کر خاص طور سے خوفز دہ باطن والا میں صبر اور من کو تسلی دینے والے

گیارهواں باب

سكون كونبيس حاصل كريار مامول\_

दंष्ट्।करालानि च ते मुखानि दृष्ट्रैव कालानलसन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवासः।। २५।।

آپ کے دہشت زدہ ڈاڑھوں والے آتش اُجل (कालािक) (اجل کیلئے بھی آگ ہے۔ روح مطلق ) کی مانندد کہتے ہوئے منہ کود کھے کر میں سمتوں کونہیں جان پار ہا ہوں چاروں طرف روشنی دیکھے کرسمتوں کا پیٹنہیں چل رہا ہے۔ آپ کی بیشکل دیکھتے ہوئے جھے سکھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ آپ کی بیشکل دیکھتے ہوئے جھے سکھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ اے شاہ ملائک! اے بندہ نواز۔ آپ خوش ہوں۔

अमी च त्वां घृतराष्ट्स्य पुत्राः सर्वे सहै वावनिपालसङ्घैः। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः।। २६।।

وہ بھی دھرت راشٹر کے اولا دشاہوں کے گروہوں گے ساتھ آپ میں داخل ہور ہے ہیں اور بھشم پتامہ، دروڑ چاربیوہ کڑ (कर्ण) (جس سے ارجن بہت خوف ز دہ تھا وہ کڑ (कर्ण) اور ہماری طرف کے بھی خاص سپر سمالا رول کے ساتھ سب کے سب۔

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रकरालानि भयानकानि। के चिद्धिलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुमाङ्गैः॥ २७॥

بڑے رفبار کے ساتھ آپ کے خوفناک ڈاڑھوں والے دہشت زدہ تمام دہانوں میں داخل ہورہ ہے ہوئے دہشت زدہ تمام دہانوں میں داخل ہورہ میں اور ان میں سے کتنے ہی روندے ہوئے سرول کے ساتھ آپ کے داشوں

کے درمیان کھنے ہوئے دکھائی پڑرہے ہیں۔وہ کس رفتار کے ساتھ داخل ہورہے ہیں؟اب اُن کی رفتار دیکھیں۔

> यथा नदीनां बहवो ऽम्बुवेगाः समुद्रभेवाभामुखा द्रवन्ति। तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति।। २८।।

جیسے بہت ی ندیوں کی پانی کی روانی (اپنے میں خوف ناک ہوتے ہوئے بھی)
سمندر کی طرف دوڑتی ہے، سمندر میں داخل ہوتی ہے، ٹھیک اُسی طرح وہ بہا درانسانوں کے گروہ
آپ کے جلتے ہوئے تمام دہانوں میں داخل ہور ہے ہیں لیعنی وہ خود میں بہا درتو ہیں، لیکن آپ
سمندر کی مانند ہیں ۔آپ کے سما منے اُن کی طاقت ۔ بے حدکم ہے وہ کس واسطے اور کس طرح داخل
ہور ہے ہیں؟ اس کے لئے نظیر پیش ہے۔

यथा प्रदीपतं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। तथैव नाशाय विशन्ति लोका-स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः।। २६।।

جس طرح پروانے ختم ہونے کے گئے ہی جلتی ہوئی آگ میں بے حدر فتار سے داخل ہوتے ہیں ، ویسے ہی بیرسارے جاندر بھی اپنی تباہی کے لئے آپ کے دہن میں بہت زیادہ ، بڑھی ہوئی رفتار سے داخل ہور ہے ہیں۔

> ले लिह्यसे ग्रसमानः समन्ता-ल्लोकान्समग्रान्वदनै ज्वं लिद्भाः। ते जो भारापूर्य जगत्समग्रं भावस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो।। ३०।।

آپ اُن سارے عوالم کو تابندہ دہانوں کے ذریعہ ہر جانب سے جائے ہوئے تھا۔
رہے ہیں اُن کو چکھر ہے ہیں۔اے اعلیٰ روح! آپ کا شدیدنورسارے جہان کواپے جلال کے طاری کرکے دہد رہاہے۔مطلب یہ ہے کہ جب پہلے و نیوی دولت اعلیٰ عضر میں تحلیل ہوجاتی ہے،اُس کے بعد روحانی دولت کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔لہذا وہ بھی اُسی اعلیٰ شکل میں تحلیل ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی مطلب نہیں رہ جاتا۔لہذا وہ بھی اُسی اعلیٰ شکل میں تحلیل ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی جانب دار کے ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوتے جانب دار کے ہوجاتی کے ہوتا کی ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔

आख्याहि में को भवानुग्ररूपों नमों ऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहिं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्।। ३९।।

جھے بتاہے کہ خوفناک شکل والے آپ کون ہیں؟ اے رب الارباب آپ کو آداب ہے، آپ خوش ہوں۔ ابدی شکل والے! میں آپ کو اچھی طرح جاننا چا ہتا ہوں (جیسے۔ آپ کون ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں) کیوں کہ آپ کی خصلت یعنی آپ کی حرکتوں کونہیں سمجھ پار ہا ہوں، اس پر جوگ کے مالک شری کرشن ہولے۔

श्री भगवानुवाच

कालो ऽस्मि लोकशयकृतप्रवृद्धो लोकान्समाहतुं मिह प्रवृत्तः। ऋते ऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योषाः॥ ३२॥।

€... ×€ % ±

ارجن! میں سارے جہال کا خاتمہ کرنے والا برسا ہوا کال (موت) ہوں اور اس وقت ان عوالم کوختم کرنے پر آمادہ ہوں مخالفین کی فوج میں موجود جتنے جنگجو ہیں ، وہ سب تیرے بغیر بھی نہیں رہیں گے۔وہ زندہ نہیں بچیں گے۔اس واسطے آمادہ ہوا ہوں۔ یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا तस्मात्त्वमुित्तष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयै वै ते निहताः पूर्वं मे व निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्।। ३३।।

اس واسطے ارجن! تو جنگ کے لئے کھڑا ہو، نیک نامی حاصل کر، دشمنوں پرفتے حاصل کرایک خوش حال اور باحثیت اقترار کا لطف اٹھا۔ بیسارے جنگجومیرے ذریعے پہلے ہی مارے جاچکے ہیں (सव्यसाचिन) ارجن! تومحض وسیلہ بن۔

عام طور سے شری کرش نے ہر جگہ کہا ہے کہ، وہ معبود نہ پکھ خود کرتا ہے، نہ کراتا ہے نہ اللہ عالم طور سے شری کرش نے ہر جگہ کہا ہے کہ، وہ معبود کرتا ہے، نیکن یہال وہ خود تال ٹھونک کر کھڑ ہے ہوجاتے ہیں کہ ارجن سب پکھ کرنے والا تو میں ہوں، میرے ذریعے یہ پہلے سے ہی سارے مارے جانچکے ہیں تو بس کھڑ ابھر ہوجا، نیک نامی حاصل کرلے۔ انسان واسطے ہے کہ 'آٹا مقام ہما ہما ہما ہما ہما ہما کہ کہ کھڑ ہے کہ 'آٹا ہما ہوت کے انسیت ہی ارجن اُسی مقام کو حاصل کر چکا تھا کہ ' کھڑ ہے ہوگئے ۔ انسیت ہی ارجن اُسی مقام کو حاصل کر چکا تھا کہ کھڑ ہے ہیں تو ہیں۔ کھڑے ہیں، اُسی کے کارکن ہیں، رتھ بان بن جاتے ہیں۔

یہاں گیتا میں تیسری باراقتدار کا موضوع آیا۔ پہلے ارجن جنگ کرنانہیں چاہتا تھا، اُس نے کہا کہ زمین کے مال وزر سے بارآ ور بے خطر حکومت اور ملائک کے مالکان یا تینوں عوالم کے اقتدار میں بھی میں اُس طریقہ کونہیں دیکھا، جو حواس کو سکھانے والے میرے اس غم کو دور کرسکیں جب بے قراری بنی ہی رہے گی تو ہمیں نہیں چاہئے۔

جوگ کے مالک نے کہا۔ اِس جنگ میں شکست کھاؤ گے تو دیوتا کا مقام اور جیتنے پر حضور اعلیٰ کا مرتبہ ملے گا اور بیہاں گیار ہویں باب میں کہتے ہیں کہ بیر شمن میرے ذریعے مارے جانچکے ہیں، تومحض وسیلہ بھر بن جا، نیک نامی کو حاصل کراورا یک خوشحال حکومت کا لطف اٹھا پھر وہی بات۔

😘 🚉 💎 🤨 युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्।। ३४।।

ان درونئر، کیسیم ، ج درت ، کرون اور و اور سے بہت سے میرے ذریعے مارے گئے جنگ جو بہادروں کوتو مار بخوف مت کر ، جنگ میں دشمنوں کوتو یقین طور پر جیتے گا اِس واسط جنگ کر ، بہاں بھی جوگ کے مالک نے کہا کہ وہ میرے ذریعے مارے جاچکے ہیں ، اِن مرے ہووں کوتو مار ظاہر کیا کہ میں کارکن ہوں ، جب کہ یا نچویں باب کے تیرہویں ، چودھویں ، اور پر دو یں شلوک میں انہوں نے کہا تھا معبود کھن ہیں کرتے ہیں اٹھا دارہویں باب میں وہ کئے بیں مبارک یا نامبارک ہرا یک کام کے ہونے میں یا نچ و سلے ہیں جگہ (अोिख्ठान) کارکن (करण) ) دو سالے ہیں مبارک یا نامبارک ہرا یک کام کے ہونے میں یا نچ و سلے ہیں جگہ (شاہری) کارکن (करण) ) دو سالے ہیں جو کہتے ہیں رونی افر وزمعود کرتے ہیں ، وہ نا بجھ ہیں ، حقیقت کونیں جانے مین بھوالی نہیں کرتے ۔ ایسا تضا و (ماہری کرتے ہیں ، وہ نا بجھ ہیں ، حقیقت کونیں جانے مین بھوالی نہیں کرتے ۔ ایسا تضا و (ماہری کے دورکر ہے ہیں ، وہ نا بجھ

در حقیقت دنیا اوراس اعلی مقام پر فائز انسان کے درمیان ایک حد کیر ہے۔ بب تک دینوی عناصر کا دباؤ زیادہ رہتا ہے۔ تب تک فطرت ترغیب دیتی ہے اور جب ریاضت کش اُس کے او پراٹھ جاتا ہے بھگوان، مطلوب یا مرشد کے حلقہ کار میں داخلہ لے لیتا ہے۔ اُس کے بعد مرشد مطلوب، معبود ایک اُس کے بعد مرشد مطلوب، معبود ایک اُس کے بعد مرشد مطلوب، معبود ایک وسرے کے مترادف ہیں کچھ کہیں کہتا بھگوان ہی ہے ) دل سے رتھ بان ہوجاتا ہے۔ دوسرے کے مترادف ہیں کچھ کھیں کہتا بھگوان ہی ہے ) دل سے رتھ بان ہوجاتا ہے۔ دوسرے کے مترادف ہیں کچھ بھی کہیں کہتا بھگوان ہی ہے ) دل سے رتھ بان ہوجاتا ہے۔ دوسرے کے مترادف ہیں کے مقیدت مندعاش ریاضت کش کی خودر جنمائی کرنے لگ جاتا ہے۔

"قابل احترام مہارات جی کہتے تھے۔ ہو، جس معبود کی ہمیں چاہ ہے، جس سطح پرہم کھڑے ہیں، اُس سطح پرخود انر کر جب تک روح سے بیدار نہیں ہوجاتا تب تک سطح طور پر ریاضت کی شروعات نہیں ہو یاتی ، اس کے بعد جو کچھ ریاضت کش کو کامیا بی التی ہے، وہ اس کی نذرعنایت ہے۔ ریاضت کش تو محض ایک وسیلہ بن کر ان کے اشارہ اور تھم پر چلا مجر رہتا ہے۔ ریاضت کش کی کامیا بی ان کی مہر یانی ہے ایسے عقیدت مند کے لئے معبودا پی نظر سے دیکھا تا ہے ، دکھا تا ہے اور اپنے مقام تک پہنچا تا ہے، دکھا تا ہے اور اسے مقام تک پہنچا تا ہے، یہی شری کرش کہتے ہیں کہ میرے ذریعے مارے گئے ان دشمنوں کو مارے طے محصوں فتح حاصل ہوگی، میں جو کھڑ اہوں۔ سنچے بولا

#### संजय उवाच

एतच्छ्त्वा वचनं केशवस्य कृतान्जलिवे प्रमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य । ३५।।

سنجے بولا۔ (جو کچھار جن آئے دیکھا، ٹھیک ویباہی شخصے نے دیکھا ہے، جہالت سے محیط من ہی نامینا دھرت راشر ہے، کیکن ایبامن بھی احتیاط کے ذریعہ احجی طرح دیکھا، سنتا اور سجھتا ہے) شری کرشن کی اِن مذکورہ بالا باتوں کوشن کرتا جدارار جن خوفز دہ ہوکر، دست بستہ آ داب بجاء پھر شری کرشن سے اس طرح لرزیدہ آ واز ہی میں بولا۔

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यां जगत्प हृष्यत्यनु रज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिखसंघाः।। ३६।।

اے عالم الغیب! مالک نفس بیمناسب ہے کہ،آپ کی شہرت سے دنیا خوش ہوتی ہے اور انسیت کو حاصل کرتی ہے۔آپ کی ہی عظمت سے ڈرے ہوئے دیو ادھراُدھر سمتوں کی جانب

بھا گتے ہیں اور سارے کا ملول کے گروہ آپ کی عظیت کود مکھ کرآ داب بجاتے ہیں۔

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे बहाणो ऽप्यादिकत्रे। अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदमत्तत्परं यत्। ३७।।

ا کے عظیم روآ! خالق (برہما) کے بھی از لی خالق اور عظیم ترین آپ کا وہ کیے آواب نہ بجائیں، کیوں کہ اے لا متناہی ۔اے رتب الارباب ۔اے مالک الدئیا! حق وباطل اوران سے بھی ماورالا فانی یعنی دائی حقیقی شکل آپ ہی ہیں ۔ارجن نے لا فائی حقیقی شکل کا روبرو دیدار کیا تھا محض عقلی سطح پر خیل کرنے یا مان لینے کے بناء پر ہی کوئی ایسی حالت نہیں ملتی ،جو لا فانی ہو، ارجن کا روبرو دیداراس کا باطنی احساس ہے۔اس نے خاکساری کے بہاتھ کہا

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण-स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप।। ३८॥

آپابدی دیوتا اور دائی انسان ہیں آپ اِس دنیا کی اعلیٰ پناہ اور جانے والے قابلُ علم ہیں اور اعلیٰ مقام ہیں اے لامحدود شکل والے آپ سے بیساری دنیا جلوہ گرہے آپ سب جگہ موجود ہیں۔

वायुर्यमो ऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रणितामहश्च। नमो नमस्तै ऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते।। ३६।।

 يتهارته گيتا: شرى مدبهگود گيتا

विश्वाद्धाः प्रतिविधाः प्रिंठतस्ते नमः पुरस्तीवधाः प्रिंठतस्ते नमो ऽस्तु ते सर्वत एवं सर्व। अन्तन्तवीयामितविक मस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४०॥

اے بے حد قادر عظیم قادرِ مطلق آپ کوسامنے سے اور پیچے سے بھی آ داب ہو، اے روح عالم آپ کو ہر جانب سے آ داب ہو، کول کداے بیا نتہا جفا کش آپ ہر طرح سے دنیا کو طاری کتے ہوئے ہیں، البذا آپ ہی ہر شکل میں اور ہر جگہ موجود ہیں اِس طرح بار ہا آ داب کر کے خوف زدہ ارجن اپنی غلطیوں کے لئے معافی کی گزارش کرتا ہے

सखोति मत्वा प्रसंभा यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखोति। अजानता महिमानं तिवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वाषि ॥ ४१।।

آپ کی اِن عظمتوں کونہ جانتے ہوئے آپ کوسائھی، دوست مان کرمیرے ذریعے محبت فاغفلت سے بھی اے شری کرشن ۔اے یادو، اے دوست اِلس طرح جو پھھ بھی مدہوثی میں کہا گیا ہے اور۔ میں کہا گیا ہے اور۔

> यच्चावहासार्थं मसत्कृतो ऽसि विहारशाय्यासन्हा जनेषु। एको ऽधावाप्यच्युत सत्समक्षां तत्सामये त्वामहमप्रमेयम्।। ४२।।

اے مستقل مزاج! جوآپ بلنی نداق میں ، تفریح سونے ، بیٹھنے اور کھانے پینے وغیرہ معاملوں میں تنہایاان لوگوں کے سامنے بھی بے عزت کئے گئے ہیں، وہ سارے گناہ بعیدالقیاس १ प्रतासि लो कस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्।

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव।। ४३।।

آپ اِس متحرک وساکن دنیا کے پدر، مرشد سے بھی برتر مرشداور بے انتہا قابل احترام ہیں جس کی کوئی مثال نہیں، ایسے بے مثال اثر والے آپ کے برابر تینوں عوالم میں دوسرا کوئی نہیں ہے، پھر آپ سے بڑا کیسے ہوگا؟ آپ کے ساتھی بھی نہیں کیوں کے ساتھی تو ہم وزن ہوتا ہے۔

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखोव सख्युः प्रियायार्हिस देव सोढुम्।। ४४।।

آپ متحرک وساکن کے پدر ہیں، لہذا میں اپنے جسم کو اچھی طرح آپ کے قد موں میں رکھ کر اظہار عقیدت (آواب) کر کے، قابل حمد و ثنا آپ اعلی روح کو خوش کرنے کیلئے التجا کرتا ہوں، اے بندہ نواز! پدر جیسے پسر کے، دوست جیسے دوست کے اور شوہر جیسے محبوبہ بیوی کے گنا ہوں کو معاف کرنے کے قابل ہیں۔ گنا ہوں کو معاف کرنے کے قابل ہیں۔ گناہ کیا تھا؟ ہم نے بھی اے یادو! اے دوست! اے کرش ! کہا تھا ساج کے درمیان یا تنہائی میں کہا تھا کھانے کے وقت یا سونے کے وقت کہا تھا، کیا کرش کہنا قصور تھا؟ کالے تھے ہی، تو گورے کیسے کہ جا ئیں؟ یا دَو کہنا بھی خطانہیں تھی، کیوں کہ یدوخاندان میں تو پیدائش ہوئی تھی، ودست کہنا بھی قصور نہیں تھا، کیوں کہ خود شری کرش بھی اپنے کوار جن کا دوست مانتے تھے۔ جب دوست کہنا بھی قصور نہیں تھا، کیوں کہ خود شری کرش بھی اپنے کوار جن کا دوست مانتے تھے۔ جب

یتهارته گیتا:شری،مدبهگود گیتا

کرش کہنا قصور ہی ہے، ایک بارکرش کہنے کیلئے ارجن تمام مرتبد گوگر اکر معافی کی التجا کر رہاہے توورد کس کا کریں؟ نام کون سالیں؟

درحقیقت غوروفکر کا جوطریقہ خود جوگ کے مالک شری کش نے بتایا ہے کہ ویباہی آپ کریں۔انہوں نے پہلے بتایا ہے کہ ویباہی آپ کریں۔انہوں نے پہلے بتایا ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں انہوں نے پہلے بتایا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کہ انتخابی ہوں کہ اس انتخابی ہوں کہ اس انتخابی ہوں کہ اس انتخابی ہوں کہ اس انتخابی ہوں کہ انتخابی ہوں کہ ہوں کہ اس خطیم انسان کا بھی بھی نام ہے، چواس غیرمرائی کا مظہر ہے،جلوہ دیکھنے پرارجن نے پایا کہ بینہ تو کالے ہیں ،نہ گورے، نہدوست (سخا) ہیں، نہ یا دو، بیاتولا فانی دب کے مقام کو پہنچے ہوئے مردکامل ہیں۔

پوری گیتا میں جوگ کے مالک شری کرش نے سات بار، اوم افظ کے ورو پرزوردیا
اب اگرآپ کوورد کرنا ہے تو کرش کرش نہ کر اوم کا بی ورد کریں اعلم طور سے عقیدت مند
لوگ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں ، کوئی 'اوم کا ورد کرنے کی مناسبت اور غیر مناسبت کے ذکر
سے خوفر دہ ہے ، تو کوئی فقیروں کی دہائی ویتا ہے یا کوئی شری کرش ، ی نہیں ، ان سے پہلے
'دادھا'اور گوپیوں کے نام کا بھی اُن کوجلد خوش کرنے کی چاہت میں ورد کرتا ہے انسان عقیدت
مند ہے ، لہذا اُس کا ایبا ورد کرتا محق اُن کوجلد خوش کرنے کی چاہت میں ورد کرتا ہے انسان عقیدت
مند ہے ، لہذا اُس کا ایبا ورد کرتا محق جذباتیت ہے ۔ اگر آپ چی چی عقیدت مند ہیں تو ان کے ممکن اُن کا کام ان کے سامنے نہیں ہیں گئی آئی آپ کی ملیا جگہ کام ان کے سامنے ہے ۔ ان کے ممکن کھیل کریں ورنہ آپ ہی بتا ہے کہ گیتا میں آپ کی مطالعہ
کیام ان کے سامنے ہے ۔ ان کے ممکن کھیل کریں ورنہ آپ ہی بتا ہے کہ گیتا میں آپ کی مطالعہ کو مطالعہ کو ماسل کر لیتا ہے ۔ الہذا مطالعہ ضرور کرتا ہے ، سنتا ہے ، وہ علم اور یک کو بچھ لیتا ہے ، مباراک جوالم کو حاصل کر لیتا ہے ۔ الہذا مطالعہ شرور

جان اورریاح کے غور و قریس گرش ، نام کاسلسلہ پکڑ میں نہیں آتا ، بہت سے لوگ کوری جذباتیت کے زیرا ترصرف ، راو مے ۔ راو مے کہنے کئے بیں ۔ امر و زفر دہ حکام سے کام نہ ہونے

بران کے خاص رشتے دار سے، دوست یا بیوی سے سفارش لگا کرکام چلا الینے کا روائ ہے۔ لوگ سوچتے ہیں ممکن ہے معبود کے گھر میں بھی ایسا چلتا ہوگا، البندا انہوں نے کرش کرش ، کہنا بند کر اے راد سے ۔ راد سے ۔ راد سے ۔ راد سے ۔ راد سے ایک بار بیری اور سے ۔ راد سے شیام ملادیں ۔ راد صاایک بار بیجٹری تو خود شیام سے نہیں مل پائی وہ آپ کو کیسے ملاد ہے؟ البندا کسی دو مرے کا کہنا نہ مان کر شری کوشن کے حکم کو آپ لفظ بالفظ مانیں ، اوم کا درد کریں ہاں ، یہال تک مناسب ہے کہ ۔ راد صا بی مارے لئے نصب العین ہے، آئی بی گئن سے ہمیں بھی لگنا چاہئے۔ اگر حاصل کرنا ہے، تو راد صا کی طرح ، چرود وہ (احتاء کی طرح ، چرود وہ (احتاء کی طرح ، چرود وہ (احتاء ) بنتا ہے۔

آگے بھی ارجن نے ،کرش ،کہا۔کرش ،ان کا مروجہ نام تھا۔ایسے کی نام سے جیسے۔
گوپال۔ بہت سے دیاضت کشی ،گرو۔گرو۔ یا گروکا مروجہ نام جذباتی طور پرورد کرنا چاہتے ہیں ،
لیکن حصول کے بعد ہرظیم انبیان کا وہی نام ہے ،جس غیر مرکی مقام پروہ موجود ہے۔ بہت سے مقلد سوال کرتے ہیں ، تو قد یی نام اوم وغیرہ کا ورد مقلد سوال کرتے ہیں ، تو قد یی نام اوم وغیرہ کا ورد کیوں کریں ،گرو۔گرو۔ یا کرش کیوں نہ کہیں ؟ ، لیکن یہاں جوگ کے مالک نے صاف کیا کہ غرم کی جینے شکل میں تحلیل ہونے کے ساتھ عظیم انبیان کا بھی وہی نام ہے ،جس میں وہ قائم ہے کرش ، تخاطب تھا، ورد کرنے کا نام نہیں۔
قائم ہے کرش ، تخاطب تھا، ورد کرنے کا نام نہیں۔
فطری شکل میں لوٹ آنے کی التجا کی ، شری کرش مان گئے عام جیسے ہو گئے یعنی اُسے معاف کی ، آئیوں فطری شکل میں لوٹ آنے کی التجا کی ، شری کرش مان گئے عام جیسے ہو گئے یعنی اُسے معاف بھی کردیا۔ اس نے گزارش کی

अदृष्टपूर्व हिषितो उस्मि दृष्ट्वा भागेन च प्रव्यिश्ति मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास।। ४५।। ابھی تک ارجن کے سامنے جوگ کے مالک عالمی شکل میں ہیں، لہذاوہ کہتا ہے کہ، میں اس کے پہلے نہ دیکھی ہوئی آپ کی اِس جیرت انگیزشکل کود کی کرخوش ہور ہا ہوں اور میرامن خوف سے بے انتہا بے قرار بھی ہور ہا ہے ۔ پہلے تو دوست سمجھتا تھا، علم تیرا ندازی میں شایدا پنے کو کچھ بہتر ہی یا تا تھا لیکن اب اثر دیکھ کرمن خوفز دہ ہور ہا ہے ۔ گزشتہ باب میں اِس اثر کوسُن کروہ اینے کو عالم مانتا تھا ۔ عالم کو کہیں خوف نہیں ہوتا ہے۔

درحقیقت روبرود بدار کااثر ہی عجیب وغریب ہوتا ہے۔سب کوسُن اور مان لینے کے بعد بھی سب کچھ چال کر جاننا ہاتی ہی رہتا ہے۔وہ کہتا ہے۔ پہلے نہ دیکھی ہوئی آپ کی اس شکل کود کھ کر میں خوش ہور ہا ہوں ،میرامن خوف سے بیقرار ہور ہا ہے۔لہذا اے بندہ نواز۔آپ خوش ہوں ،اے رب الارباب اے مالک دنیا۔آپ اپنی اُس شکل کاہی مجھے دیدار کرائے کون ت شکل؟

किरीटिनं गदिनं चकहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतु भाुंजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते।।४६।।

میں آپ کو ویسے ہی یعنی پہلے کی ہی طرح سر پرتاج پہنے ہوئے ، ہاتھ میں گرزاور چرخ لئے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں ، لہذا اے شکل عالم ۔اے ہزاروں بازوؤں والے ۔ آپ اپنی اُسی چار بازوؤں والی شکل میں ہوجائے ۔اُس نے کونسی شکل دیکھنی چاہی ؟ چار بازوؤں والی شکل اب دیکھنا ہے ۔ چار بازوؤں والی شکل ہے کیا ؟ شری بھگوان ہولے

श्री भगवानुवाच

मया प्रसन्नेन तवार्जुने दं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजो मयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्।। ४७।। اس طرح ارجن کی التجاسُن کرشری کرش بولے۔ ارجن ۔ ہیں نے مہر بانی کیساتھ اپنے جوگ کے طاقت کے زیر اثر اپنی اعلیٰ آب وتاب والی سب کی ابتداء اور لامحدود عالمی شکل کے جوئے ہے طاقت کے زیر اثر اپنی اعلیٰ آب وتاب والی سب کی ابتداء اور لامحدود عالمی شکل ہے ۔ جے تیر ہے سوادوس کے کی نے پہلے بھی نہیں دیکھی ۔

व द य ज्ञा ध्य नै न दा नै :

व द कि याभिर्न तपो भिरुग्रै : ।

एवं रूपः शक्य अहं नृ लो के

द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ।। ४८ ।।

ارجن السائول کا دنیا میں کمیں اس طرح عالمی شکل والا نہ وید ہے، نہ بگ سے نہ مطالعہ ہے، نہ شکر یہ ریاضت سے اور نہ تیر ہے ہوا کی دوسر ہے ہے دیکا رہے۔ دیدار ہول ، لینی تیر ہے ہوا ایشکل دوسراکوئی دی کھی سکتا ، تب تو گیتا آپ کے لئے بیکار ہے۔ دیدار معبود کی بھی صلاحیت محض ارجن تک محدود رہ گئیں ، جبکہ پہلے بتا آ ہے ہیں کہ ارجن انسیت ، دہشت اور غصہ سے خالی لا شریک من سے میری پناہ میں آئے ہوئے بہت سے لوگ علم والی دہشت اور غصہ سے خالی لا شریک من سے میری گاہ میں آئے ہوئے بہت سے لوگ علم والی ریاضت سے پاک ہوکر ظاہری طور پر میری حقیقی شکل کو حاصل کر بھے ہیں ۔ یہاں کہتے ہیں ریاضت سے پاک ہوکر ظاہری طور پر میری حقیقی شکل کو حاصل کر بھے ہیں ۔ یہاں کہتے ہیں ۔ تیر ہے ہوانہ کوئی د مکھ سکا ہے اور نہ متعقبل میں کوئی د مکھ سکے گا لہٰذا ارجن کون ہے ؟ کیا کوئی چم والا ہے؟ کیا جسم والا ہے کا جسم والا ہے کا جسم والا ہے کا جسم والا ہے کا جسم والا ہے۔ عشق سے خالی انسان نہ کھی دیا ہے۔ عشق سے خالی انسان نہ کھی دیا ہے۔ عشق سے خالی انسان نہ کھی دیا ہے۔ عشق کیا جسم والا ہے کا جسم والا ہے کا جسم والا ہے۔ عشق سے خالی انسان نہ کھی دیا ہوئی کیا ہوئی کے ساتھ واحد معبود کے مطابق لگا وہی عشق سے حاشق کیا ہے دیا ہوئی کیا ہوئی کہ کہ کہا ہوئی کیا ہوئی کیا

मा ते व्यथा मा च विमूहभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम्। व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य।। ४६।।

اِس طرح که میری اس خوفناک شکل کودیکی کر تجھے بیقراری نه ہواور جہالت کا احساس

بھی نہ ہوکہ، گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوجا، اب توبے خوف اور محبت بھرے دل سے میری اُسی پہلے والی شکل کو بیعنی جارباز ووَل والی شکل کو پھر دیکھ۔ ینجے بولا

संजय उवाच

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा।। ५०।।

سنجے بولا۔سب جگہ موجودرہنے والے مالک ،ان واسودیو (کرش) نے ارجن سے اس طرح کہہ کردوبارہ و لیے ،بی اپنی شکل دکھائی۔ پھر مر دِکامل شری کرشن نے 'سومیہ و پوہ لیخی خوش ہوکردہشت زدہ ارجن کوسلی دی۔

ارجن بولا:

#### अर्जुन उवाच

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः।। ५१।।

ہے۔وہ اندر بھی کام کرتے ہیں اور باہر بھی یہی چار بازوؤں والی شکل ہے ان کے ہاتھوں میں ناقوس (سکھ) چرخ (چکر)،گرز (گدا) اور کمل بہتلسل حقیقی منزل کی طرف بڑھنے کا اعلان، وسیلہ کا آغاز نفس کشی اور شفاف بے غرض عملی صلاحیت کی محض علامت ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ جپار بازوؤں والی شکل میں انہیں و یکھنے پر بھی ارجن نے انہیں انسانی شکل میں انہیں و یکھنے پر بھی ارجن نے انہیں انسانی شکل میں ہی پایا۔ چپار بازوؤں والے عظیم انسانوں کے جسم اور شکل سے کام کرنے کا طریقِ خاص کا نام ہے، نہ کہ چپار ہاتھوں والے کوئی شری کرش تھے۔ شری بھگوان بولے خاص کا نام ہے، نہ کہ چپار ہاتھوں والے کوئی شری کرش تھے۔ شری بھگوان بولے جا جا ہما ہماتی ہوں والے کوئی شری کرش تھے۔ شری بھگوان ہولے ہماتی ہم

सुदुर्दर्शिमदं रूपं दृष्टवानिस यन्मम। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः।। ५२।।

مردِ کامل شری کرش نے کہا۔ارجن! میری پیشکل دیکھنےکو بے حد کمیاب ہے، جبیبا کہ تو نے دیکھی ہے، کیوں کہ دیوتا بھی ہمیشہ اس شکل کے دیداری خواہش رکھتے ہیں در حقیقت بھی لوگ فقیر (سنت) کو پہچان ہی نہیں پاتے ، قابل احترام ست شکی مہاراج ، روش خمیر مکمل عظیم انسان سے، لیکن لوگ انہیں پاگل بیحتے رہے۔ چند شریف انتفس انسانوں کوندا ، غیب ہوئی کہ یہ مرشد کامل ہیں، صرف انہوں نے انہیں دل سے پکڑا ،اان کے مقام کو حاصل کیا اور اپنی نجات حاصل کرلی۔ یہی شری کرش کہتے ہیں کہ جن کے دل میں روحانی دولت بیدارہے، وہ دیوتا حضرات بھی ہمیشہ اس شکل کے دیدار کی خواہش رکھتے ہیں تو کیا گیہ، صدقہ ،خواہ ویدوں کے مطالعہ سے آپ دیکھے جاسکتے ہیں؟ دیدار کی خواہش رکھتے ہیں تو کیا گیہ، صدقہ ،خواہ ویدوں کے مطالعہ سے آپ دیکھے جاسکتے ہیں؟ اس پروہ مردِ کامل کہتے ہیں۔

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च चेज्यया। शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा।। ५३।।

نہ ویدوں ہے، نہ ریاضت سے نہ صدقہ سے اور نہ یگ سے میں اس طرح دیکھنے کیلئے سہل الحصول ہوں ، جس طرح تونے دیکھا ہے۔ تب کیا آپ کود کھ پانے کا کوئی طریقہ نہیں

ہے۔ وہ مردِ کامل کہتے ہیں، ایک طریقہ ہے۔

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप।। ५४।।

اے عظیم ریاضت کش ارجن! لاشریک بندگی کے ذریعے یعنی سوامیر ہے کسی دوسرے دیوتا کی یادنہ کرتے ہوئے، لاشریک عقیدت سے تو میں اس طرح روبرو دیدار کے لئے ،عضر سے جسم جاننے کیلئے اور حاصل کرنے کے بیھی سہل الحصول ہوں، یعنی اُس کے حصول کا واحد آسان فر ریعہ لاشریک بندگی میں تبدیل ہوجا تا ہے، جیسا آسان فر ریعہ لاشریک بندگی میں تبدیل ہوجا تا ہے، جیسا کہ گزشتہ باب سات میں ظاہر ہے ۔وہ پہلے کہہ چکے ہیں تیر ہوانہ کوئی دیکھ سکا ہے اور نہ کوئی دیکھ سکا ہے اور نہ کوئی دیکھ سکا ہے اور نہ کوئی دیکھ سکا گا۔ جب کہ یہاں کہتے ہیں کہ لاشریک بندگی سے نہ صرف مجھے دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ مجسم جانا اور میر ہے مقام کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے ۔ یعنی ارجن لاشریک عقیدت مندکا نام ہے، ایک حالت کا نام ہے ۔ عشق ہی ارجن ہے ۔ آخر میں جوگ کے مالک شری کرش کہتے ہیں۔ ایک حالت کا نام ہے ۔ عشق ہی ارجن ہے۔ آخر میں جوگ کے مالک شری کرش کہتے ہیں۔

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भाक्तः सङ्गवर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव।। ५५।।

اے ارجن! جوانسان میرے ذریعے ہدایت کردہ کمل یعنی معینہ کی، یگ کیلے عمل کرتا ہے، مت پرمہ (संगविर्जतः) میرا حامل ہوکر کرتا ہے، جومیر الانثریک بندہ ہے، (सत्परमः) کین صحبت سے متاثر رہتے ہوئے وہ عمل پورا نہیں ہوسکتا ، لہذا جو صحبت اثر سے نگ کر "اُجھَے" اُجھ متاثر رہتے ہوئے وہ عمل پورا نہیں عداوت کے احساس سے مبرا ہے، وہ جھے واصل کرتا ہے، تو کیا ارجن نے جنگ کی ؟ عہد کر کے کیا اُس نے جیدرتھ (जयद्वध) وغیرہ کو مارا؟ اگرانہیں مارتا ہے، تو معبود کا دیداراً سے میسر نہ ہو یا تا، جب کدارجن نے دیدارکیا ہے، اِس سے ثابت ہے کہ گیتا میں ایک بھی شلوک ایسانہیں ہے، جو باہری مارکا ہے کی تمایت کرتا ہو جو ہدایت کردہ عملی گیگ کے طریق کار کا برتا وکر ہے گا، جو لائثریک خلوص کے ساتھ ان کے سواکسی ہدایت کردہ عملی گیگ کے طریق کار کا برتا وکر ہے گا، جو لائثریک خلوص کے ساتھ ان کے سواکسی ہدایت کردہ عملی گیگ کے طریق کار کا برتا وکر ہے گا، جو لائثریک خلوص کے ساتھ ان کے سواکسی ہدایت کردہ عملی گیگ کے طریق کار کا برتا وکر ہے گا، جو لائثر یک خلوص کے ساتھ ان کے سواکسی ہدایت کردہ عملی گیگ کے طریق کا رکا برتا وکر ہے گا، جو لائثر یک خلوص کے ساتھ ان کے سواکسی

دوسرے کی یادتک نہیں کرے گا، جو صحبت کے اثر سے الگ رہے گا۔ توجنگ کیسی؟ جب آپ کے ساتھ کوئی ہے، نہیں، تو آپ جنگ کس سے کریں گے؟ تمام دنیوی جانداروں میں جو دشمنی اور عداوت کے احساس سے مبراہے، من سے بھی کسی کو تکلیف دینے کا تخیل نہ کرے، وہی مجھے حاصل کرتا ہے، تو کیاار جن نے جنگ کی؟ ہرگزنہیں۔

در حقیقت محبت کے اثر سے الگ رہ کر جب آپ لاشریک غور وفکر میں ڈو سبتے ہیں، معینہ یک کے عمل میں لگتے ہیں، اُس وقت راستہ رو کئے والے حسد، عداوت، خواہش، غصہ وغیرہ نا قابل تسخیر دشمن اڑچنوں کی شکل میں سامنے ہی ہیں اُن پر قابو پانا ہی جنگ ہے

# «مغز سخن»

اس باب کی ابتداء میں اوجن نے کہا۔ بندہ ٹواڑآپ کے آب وتاب کو ہیں نے تفصیل سے سنا، جس سے میری فریفنگی ختم ہوگئ، نا بھی کا اندھرا چھٹ گیا، کین جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بیں ہر جگہ جلوہ گر ہوں، اِسے میں روبرود کھنا چاہٹا ہوں، اگر میر سے ڈریعے دیکھنا مکن ہے، تو برائے مہریانی اُسی حقیق شکل کو دکھانے کی زحمت گوارہ کیجئے ارجن عزیز دوست تھا، لا شریک خدمت گر ارتھا، لہذا جوگ کے مالک شری کرش نے بلائسی اختلاف کے فررا دکھا نا شروع کیا کہ اب میر سے بھی پہلے ہونے ڈالے ولی حضرات اب میر سے بھی پہلے ہونے ڈالے ولی حضرات کود کھے، برہما (الم اللہ اوروشنوکود کھے۔ ہرطرف جلوہ نما میر سے جلال کود کھے میر سے بی جسم میں ایک جو کھے، برہما (الم اللہ ایک شری کرشن تین شلوکوں تک مسلسل اپنا جلوہ دکھاتے گئے ، لیکن ارجن کو بھے بھی دکھائی نہیں مالک شری کرشن تین شلوکوں تک مسلسل اپنا جلوہ دکھاتے گئے ، لیکن ارجن کو بھی بھی دکھائی نہیں مالک شری کرشن تین شلوکوں تک مسلسل اپنا جلوہ دکھاتے گئے ، لیکن ارجن کو بھی بھی دکھائی نہیں

پڑا۔ ساری شوکتیں جوگ کے مالک میں اُس وقت بھی تھیں، کین ارجن کو وہ عام آدی جیسے ہی نظر آرہے تھے، تب اِس طرح دکھاتے دکھاتے جوگ کے مالک شری کرشن یک بہ یک رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ۔ ارجن ۔ اِن نظر وں سے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ، اپنی عقل سے تو میری شناخت نہیں کرسکتا ہے ، اب میں تجھے وہ نظر عطا کرتا ہوں ، جس سے تو مجھے دیکھ سکے گا ، ہندہ نواز تو سامنے کھڑ ہے ، ہی تھے۔ ارجن نے دیکھا،حقیقت میں دیکھا، دیکھنے کے بعد معمولی خامیوں کیلئے معافی کی التجا کرنے لگا ، جو درحقیقت خامیاں نہیں تھیں مثال کے طور پر بندہ نواز! کبھی میں نے معافی کی التجا کرنے لگا ، جو درحقیقت خامیاں نہیں تھیں مثال کے طور پر بندہ نواز! کبھی میں نے معافی کی التجا کرنے لگا ، جو درحقیقت خامیاں نہیں تھیں مثال کے طور پر بندہ نواز! کبھی میں نے معافی کی التجا کرنے کی التجا منظور کر کے وہ معتدل شکل میں لوٹ آئے ، صبر بندھایا۔

درحقیقت کرش کہنا قصور نہیں تھا ، وہ ساہ (سانو لے ) تھے ہی ،سفید (گورے)

کیے کہلاتے ؟ پیدؤ خاندان میں بیدائش ہوئی ہی تھی۔شری کرش خور بھی اپنے کودوست مانے ہی

تھے۔درحقیقت ہرایک ریاضت کش عظیم انسان کو پہلے ایسا ہی سمجھتا ہے کچھ انہیں شکل وصورت
سے مخاطب کرتے ہیں کچھان کی خصوصیات کی مطابقت سے انہیں پکارتے ہیں اور کچھ انہیں اپنا
ہی ہمسر مانتے ہیں ،ان کی حقیقی شکل کونہیں سمجھتے ،ان کی بعید القیاس شکل کو جب ارجن نے سمجھا تو
پایا کہ۔ بینہ توسیاہ ہیں ، نہ توسفید (گورے) نہ کسی خاندان کے ہیں اور نہ کسی کے دوست ،ی ہیں
ان کے برابری کا کوئی ہے ہی نہیں تو دوست کیسا ؟ برابر کیسا ؟ بیتو بعید القیاس شکل ہیں جے بیخود
دکھا دیں ، وہی انہیں دکھے یا تا ہے ،الہذا ارجن نے اپنی شروعاتی خامیوں کے لئے معافی کی التجا

سوال اٹھتا ہے کہ جب کرش کہنا جرم ہے ، تو اُن کے نام کا وِرْ دکیسے کیا جائے ؟ جسے جوگ کے ما لک شری کرش نے وِرْ دکرنے کیلئے خود زور دیا ، وِردکرنے کا جوطریقہ بتایا ، اُسی طریقہ سے آپ فکراوریا دکریں وہ 'अोमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्' اوم'لا فانی جھگوان کا

مترادف ہے 'आ सहम् स ओम्' का निहम् स ओम्' مترادف ہے۔ ہو अ अहम् स ओम्' ہے۔ یہی ہے۔ اوم' کا مطلب۔ آپ اِس کا وِردکریں اور تصور میر اکریں۔ شکل اپنی اور نام' اوم' کا بتایا۔

ارجن نے گزارش کی کہ، چار بازوؤں والی شکل میں دیدار کرائے، شری کرش اُسی معتدل شکل میں ہوگئے۔ارجن نے کہا۔ بندہ نواز۔ آپ کے اِس لطیف انسانی شکل کود کھے کراب میں ہوگئے۔ گزارش کی تھی چار بازوؤں والی شکل کیلئے ، دکھائی انسانی شکل، میں قدرتی حالت میں ہوگیا۔ گزارش کی تھی چار بازوؤں والی شکل کیلئے ، دکھائی انسانی شکل، اس مقد میں دائی میں نسبت پانے والا جو گی جسم سے یہاں بیٹھا ہے، باہر دوہاتھوں سے کام کرتا ہے اور ساتھ ہی باطن سے بیدار ہوکر جہاں سے بھی جوعقیدت مندیا دکرتے ہیں، ایک ساتھ بھی جا گھائی میں بیدار ہوکر محرک کی شکل میں کام کرتا ہے۔ ہاتھائی کے کام کرنے کی علامت ہیں، یہی (चतु भूज) چار بازوؤں والی شکل میں کام کرتا ہے۔ ہاتھائی

شری کرش نے کہا۔ ارجن۔ تیرے سوا میری اِس شکل کونہ کوئی دیکھ سکا ہے اور مستقبل میں نہ کوئی دیکھ سکے گا، تب گیتا ہمارے لئے بیکارہے؟ مگرنہیں، جوگ کے مالک کہتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے۔ جومیر الاشریک بندہ ہے، میرے علاوہ دوسرے کسی کی یا دنہ کر کے مسلسل میرے ہی غوروفکر میں لگارہنے والا ہے، اُس کی لاشریک بندگی کے ذریعہ میں روبرود یکھنے کو (جیسا تونے دیکھا ہے)، عضر سے جانے کو اور داخلہ پانے کیلئے بھی سہل الحصول ہوں، یعنی ارجن لاشریک بندہ تھا، بندگی کی تھری ہوئی شکل ہے۔ انسیت (अनुराग) معبود کے مطابق لگا و اور خاصل کر سکے گا، بندہ تھا، بندگی کی تھری ہوئی شکل ہے۔ انسیت (अनुराग) معبود کے مطابق لگا و اور خاصل کر سکے گا، انسیت نہیں ہے، تو کوئی لا کھ جوگ کرے، ورد کرے، ریاضت کرے یا صدقہ دے وہ (معبود) منہیں ماتالہذا معبود کے مطابق انسیت یالاشریک عقیدت نہایت ضروری ہے۔

آخر میں شری کرش نے کہا۔ارجن میرے ذریعے ہدایت کردہ عمل کو کر، میرا لاشریک بندہ ہوکر کر،میری پناہ میں ہوکر کر،لیکن صحبت کے اثر سے الگ رہ کر صحبت کے اثر میں

عمل ہوہی نہیں سکتا لہذا صحبتِ اثر اِس عمل کے پورا ہونے میں خلل پیدا کرتا ہے۔جوعداوت کے خیال سے مبراہے، وہی مجھے حاصل کرتا ہے، جب مجبت کا انٹرنہیں ہے، جہاں مجھے چھوڑ کر دوسرا کوئی ہے ہی نہیں ، نفرت اور دشنی کا ذہنی ارادہ بھی نہیں ہے ، توجنگ کیسی ، باہری دنیا میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کین کامیابی فتح کرنے والوں کو بھی نہیں ملتی، نا قابلِ تسخیر د نیوی دشن كولاتعلقى كےسلاح سے كاك كراعلى ترين معبود ميں داخلہ پاجانا ہى حقيقى فتح ہے، جب كے بيچھ

تکست نہیں ہے۔ اس باب میں پہلے تو جوگ کے مالک شری کرش نے ارجن کوخاص نظرعطا کی ، پھراپی

عالمی شکل کا دیدار کرایا۔ لہذا اس طرح شری مربھگود گیتا کی تمثیل اپنیشد وعلم تصوف اور علم ریاضت سے متعلق شری كرش اور ارجن كے مكالمہ ميں ديدار مظاہر كا خات جوگ، (विश्वरुप दर्शन योग) نام كا

گیار ہواں باب مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح قابل احر ام شری پرم بنس پر مانند جی کے مقلد سوامی اور گرا انند کے ذریعے प्रिक्त ग्रीन )، المحى شرى مد بهطور كيتا كي تشريح " ويتمار ته كيتا " مين ويدار مظامر كا ننات جوك ا योग) بام كا گيار بوال باب كمل بوا\_

المراجع المراج

بارهوان باب اوم شری پر ماتمنے نمہ

# ﴿بار ہواں باب ﴾

گیارہویں باب کے آخر میں شری کرش نے بار بارزور دیا تھا کہ،ارجن! میری سے شکل، جے تونے دیکھا، تیرے سوانہ پہلے بھی دیکھی گئی ہے۔اور نہ ستقبل میں کوئی و کھے سکے گا۔
میں نہ ریاضت سے، نہ یگ سے اور نہ صدقہ سے ہی ، دیکھے جانے کو سہل الحصول ہوں ،لیکن لا شریک بندگی کے ذریعے یعنی میرے سوا کہیں دوسری جگہ عقیدت بھرنے نہ پائے ،سلسل تیل کی دھار کی طرح میر نے تصور کے ذریعے ،ٹھیک اِسی طرح جسیا تونے و یکھا، میں ظاہری طور کی دھار کی طرح میرے تصور کے ذریعے ،ٹھیک اِسی طرح جسیا تونے و یکھا، میں ظاہری طور سے دیدار کے لئے ،عضر سے جسم جانے کیلئے اور نسبت پانے کے لئے بھی سہل الحصول ہوں۔
سے دیدار جی نیم کری ہی فکر کر ،عقیدت مند بین ، باب کے آخر میں انہوں نے کہا تھا،ارجن! تو میرے ہی ذریعے معین کئے گئے عمل کو کر ، (ہر ہر باب کے آخر میں انہوں نے کہا تھا،ارجن! تو میرے ہی ذریعے معین کئے گئے عمل کو کر ، (ہر ہر باب کے آخر میں انہوں نے کہا تھا،ارجن! تو اس کے حصول کا وسیلہ ہے۔ اس پر ارجن کا سوال قدرتی تھا کہ جو غیر مرکی لا فانی کی عبادت کرتے ہیں اوں دونوں میں بہترکون ہے۔

یہاں اس سوال کوارجن نے تیسری بار کھڑا کیا ہے۔ باب تین میں گزارش کی تھی کندہ نواز!اگر بے غرض عملی جوگ کے بنسبت (साख) جوگ کو آپ بہتر مانتے ہیں، تو آپ بھے خوفنا ک اعمال میں کیوں لگاتے ہیں۔ اس پرشری کرشن نے کہا تھا۔ ارجن! بے غرض عملی کا راستہ اچھا گے چاہے علمی راستہ، دونوں ہی نظریات سے عمل تو کرنا ہی پڑے گا۔ استے کے باوجود جو بھی حواس کو مٹھ ورہے ، عالم نہیں۔ لہذا حواس کو مٹھ (हर) سے روک کرمن سے موضوعات کی یاد کرتا ہے وہ مغرور ہے ، عالم نہیں۔ لہذا ارجن! تو عمل کر ہوں ما ممل کریں؟ تو (नियतं कु कि कर्म तवं) معینہ عمل کو کر معینہ کی کیا ہے؟ تو بتایا۔ یک کا طریق کا رہی واحد مل ہے۔ یک کا طریقہ بتایا، جوعبادت اورغور وفکر کا طریق خاص بتایا۔ یک کا طریق کا رہی واحد مل ہے۔ یک کا طریقہ بتایا، جوعبادت اورغور وفکر کا طریق خاص ہے، معبود سے نسبت دلانے والا طریق کا رہے۔ جب بے غرض عملی راہ اور علمی راہ دونوں میں ہے، معبود سے نسبت دلانے والا طریق کا رہے۔ جب بے غرض عملی راہ اور علمی راہ دونوں میں ہے، معبود سے نسبت دلانے والا طریق کا رہے۔ جب بے غرض عملی راہ اور علمی راہ دونوں میں

ہی ممل کرنا ہے، یک کیلئے ممل کرنا ہے، طریقہ ایک ہی ہے۔ تو فرق کیما؟ عقیدت منداعمال کا وقف کرکے، معبود پر شخصر ہوکریگ کے لئے ممل میں لگتا ہے، تو دوسرا (साख) جوگ اپنی قوت کو سمجھ کر (خود پر مخصر ہوکر) اُسی ممل میں لگا ہوتا ہے۔ پوری محت کرتا ہے۔

باب پانچ میں ارجن نے پھر سوال کیا۔ بندہ نواز! آپ بھی سانکھیہ (सांख्न)

( علم) کے ذریعی کرنے ہیں۔ اِن دونوں میں بہتر کون ہے؟ یہاں تک ارجن بچھ چکا تھا کہ دونوں بوگ کی بڑائی کرتے ہیں۔ اِن دونوں میں بہتر کون ہے؟ یہاں تک ارجن بچھ چکا تھا کہ دونوں نظریات ہے عمل تو کرنا ہی ہوگا، پھر بھی دونوں میں بہتر راستہ وہ چنا چاہتا ہے۔ شری کرش نے کہا۔ ارجن! دونوں ہی نظریات سے عمل میں لگنے والے جھے ہی حاصل کرتے ہیں، لیکن مانکھیہ مارگ، (सांख्य मार्ग) علمی راہ کے بنسبت بے غرض عملی راہ بہتر ہے۔ بے غرض عملی مانکھیہ مارگ، (सांख्य मार्ग) علمی راہ کے بنسبت بے غرض عملی راہ بہتر ہے۔ بے غرض عملی مانکھیہ مارگ، (सांख्य मार्ग) علمی راہ کے بنسبت بے غرض عملی راہ بہتر ہے۔ بے غرض عملی مانکھیں نیادہ بہتر ہے۔ اس بیں مشکلیں نیادہ بہتر ہے۔ اس بیں مشکلیں نیادہ بہتر ہے۔ اس بیں مشکلیں نیادہ بہتر ہوگی ہوتا ہے اور نہ عالم: (सांख्य सांग)

یہاں تیسری بار ارجن نے یہی سوال کھڑا کیا کہ۔بندہ نواز! آپ میں لاشریک عقیدت سے لگنے والے اور غیر مرئی لافانی کی عبادت میں (सांख्य मार्ग) (علمی راہ) سے لگنے والے ، إن دونوں میں بہتر کون ہے؟ ارجن بولا

#### अर्जुन उवाच

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः।। १।।

رہ ایسی اور دوسرے جو آپ کی پناہ نہ لے کر پوری آزادی کے ساتھ خود پر شخصر ہوکر اُسی لا فانی اور دوسرے جو آپ کی پناہ نہ لے کر پوری آزادی کے ساتھ خود پر شخصر ہوکر اُسی لافانی اور دوسرے جو آپ کی پناہ نہ لے کر پوری آزادی کے ساتھ خود پر شخصر ہوکر اُسی لافانی اور غیر مرکی شکل کی عبادت کرتے ہیں جس میں آپ موجود ہیں اِن دونوں طرح کے عقیدت

مندوں میں زیادہ افضل جوگ کو جاننے والا کون ہے؟ اِس پر جوگ کے مالک شری کرش کے فرمایا۔ شری بھگوان بولے

#### श्री भगवानुवाच

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः।। २।।

ارجن! کیموئی کے ساتھ مجھ میں من لگا کر مسلسل مجھ سے وابستہ ہوئے جوعقیرت میں الوگ اعلیٰ سے تعلق رکھنے والی برترعقیدت کے حامل ہوکر مجھے یاد کرتے ہیں، وہ میری نظر میں جو گیوں میں بھی اعلیٰ ترجوگ قابل قبول ہیں۔ گیوں میں بھی اعلیٰ ترجوگ قابل قبول ہیں۔

اورالا فانی معبودی عبادت کرتے ہیں، تمام جانداروں کی بھلائی میں گے ہوئے ہیں اورسب میں برابری کا احساس رکھنے والے وہ جوگی حضرات بھی مجھے ہی حاصل کرتے ہیں۔معبود کے ذکورہ

بالاصفات مجمع سے جدانہیں ہیں، لیکن

क्ले शा ऽधिकतरस्ते धामव्यक्तासकतचे तसाम्।
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते।। १॥
أَل غيرم لَى روح مطلق عيم منسوب طبيعت والے انسانوں كى رياضت ميں زيادہ تكليف عيم كي والول سے غيرم لَى تعلق ركھنے والى حالت تكليف كيماتھ حاصل كى جاتى

روشی ڈالتے ہیں۔

ے، جب تک جسم کا احساس موجود ہے، تب تک غیر مرکی کا حصول د شوار ہے۔ ا

ये तु सर्वाणि कर्माणि मिय संन्यस्य मत्पराः।
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते।। ६।।
جومير او پر مخصر ہو کر اعمال ليخي عبادت کو جھ ميں ہر دکر کے لاشريک خلوص کے
ماتھ جوگ ليخي عبادت کے طریق کار کے ڈریعہ سلسل غور وفکر کرتے ہوئے یاد کرتے ہیں۔
ماتھ جوگ لیخی عبادت کے طریق کار کے ڈریعہ سلسل غور وفکر کرتے ہوئے یاد کرتے ہیں۔
ماتھ جوگ لیجن عبادت ہو ہو کہ اللہ عباد ہوں موت کی تمثیل دنیا سے
صرف جھ میں طبیعت لگائے والے اُن بندوں کا میں جلد ہی موت کی تمثیل دنیا سے
مالک دنیا سے دلانے والا ہوتا ہوں ، اِس طرح طبیعت لگائے کی ترغیب اور طریقہ پر جوگ کے مالک

मय्येव मन आधातस्व मिय बुद्धिं निवेशय।
निविसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः।। ८।।
للإداارجن ! تو جھ يس من لگا، جھ ين بي عقل كو تخصر كراس كے بعد تو مير ے اندر بي مقام حاصل كرے گا، إس يس ذرا بھي شك نيس ہے، من اور عقل بھى شاكا كا ( سبارجن نے مقام حاصل كرے گا، إس يس ذرا بھي شك نيس ہے، من اور عقل بھى شاكا كا ( سبارجن نے

پہلے کہا بھی تھا کہ من کورو کنا تو میں ہوارو کنے کی طرح بے حدد شوار سجھتا ہوں ) اِس پر جوگ کے مالک شری کرش فرماتے ہیں۔

अथ चित्तं समाधातुं न श्क्नोषि मिय स्थिरम्। ... अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय।। ६।।

اگرتومن کو مجھ میں مشحکم طریقہ سے قائم کرنے میں قادر نہیں ہے، توابے ارجن! جوگ کیا ریاضت کے ذریعے مجھے حاصل کرنے کی خواہش کر: (جہاں بھی طبیعت جائے وہاں سے کھیسٹ کر اُسے عبادت ، غور وفکر میں لگانے کا نام ریاضت ہے ) اگریہ بھی نہ کریائے تو

अभ्यासे ऽप्यसमधा ऽसि मत्कर्मपरमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धि्वमवाप्स्यसि।। १०।।

اگرتوریاضت کرنے میں مجبورہ، تو صرف میرے لئے عمل کر یعن عبادت کرنے کے لئے تیار ہوجا اِس طرح مجھے ماصل کرنے کے لئے اعمال کا برتا و کرتا ہوا تو میرے حصول والی کامیالی کوئی ماصل کرے گا۔ یعنی ریاضت کرنا بھی دشوار ہونے لگے توریاضت کی راہ پر چلتے بھر رہو۔

अधौतदप्यशक्तो ऽसि कर्तु मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्।। १९।।

اگراہے بھی کمل کرنے میں قاصر ہو، تو تمام اعمال کے ثمرہ کوڑک کر لینی نفع ونقصاك کی فکر کوچھوڑ کر (महोता) میری بندگی ، کا سہارا لے کر لینی خود سپر دگی کے ساتھ روحانی تعلق رکھنے والے عظیم انسان کی بناہ میں جا، ان سے ترغیب پاکرعمل اپنے آپ صادر ہونے لگے گا، خود سپر دگی کے ساتھ عمل کے ثمرہ کوڑک کردینے کی اہمیت بتاتے ہوئے جوگ کے مالک شری گرش فرماتے ہیں۔

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात्कर्मफलत्यागास्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्।। १२।। صرف طبیعت کورو کئے کی ریاضت سے راویلم (ज्ञान मार्ग) سے عمل میں لگ جانا بہتر ہے، علی وسیلہ سے عمل میں لگ جانا بہتر ہے، عمل کو عملی شکل دینے کے مقابلاً تصور بہتر ہے، کیوں کہ تصور میں معبود رہتا ہی ہے۔ تصور سے بھی تمام اعمال کے ثمرہ کا ایثار بہتر ہے، کیونکہ معبود کے لئے خود سپر دگی کے ساتھ ہی جوگ پرنظر رکھتے ہوئے عمل کے ثمرہ کو ترک کردیئے سے ان کے خبریت کی ذمہ داری معبود کی ہوجاتی ہے۔ لہذا اس ایثار سے وہ فورائی اعلیٰ سکون کو حاصل کر لیتا ہے۔

ابھی تک جوگ کے مالک شری گرش نے بتایا کہ غیر مرکی کی عبادت کرنے والے علم کے راہی سے ،خود سپر دگی کے ساتھ عمل کرنے والا بے غرض عملی جوگی بہتر ہے۔ دولوں ایک ہی عمل کرتے ہیں عمل کرتے ہیں خاکمہ ونقصان عمل کرتے ہیں نظم کی راہ والے جوگی کے راہتے میں خلل زیادہ ہے۔ اُس کے فائمہ ونقصان کی ذمہ داری خود اُسی پر رہتی ہے ، جب کہ اپنے آپ کو سپر دکرنے والے عقیدت مندکی ذمہ داری عظیم انسان پر ہوتی ہے ۔ ابنا وعمل کے شروکے ایٹار کے ذریعے جلد ہی سکون کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب باسکون انسان کی بیجان بتاتے ہیں۔

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी।। १३।।

اس طرح سکون یافتہ جوانسان سارے جانداروں میں صدوعداوت کے خیال ہے خال سے دور آرام و تکلیف ملنے پر مساوی اور جا در سے دور آرام و تکلیف ملنے پر مساوی اور صابر ہے۔

संतु ब्हः सततं योगी यत्तत्मा दृढिनिश्चयः।

मय्यर्पितमनोबुद्धियीं मद्भक्तः स मे प्रियः।। '१४।।

न्वीर्मेर न्योपितमनोबुद्धियीं मद्भक्तः स मे प्रियः।। '१४।।

न्वीर्मेर न्योपितमनोबुद्धियीं मद्भक्तः स मे प्रियः।। '१४।।

न्वीर्मेर न्योपितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स में प्रियः। '१४।

निवार्षितमनोबुद्धियों मद्भक्तः न्योपित न्यापित न्य

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः।। १५।।

جس ہے کی بھی جاندار کو بے قراری نہیں ہوتی اور جوخود بھی کسی جاندار سے بے قرار

نہیں ہوتا،خوشیغم ،خوف اورتمام تکلیفول ہے آزاد ہے، وہ بند ہ مجھے عزیز ہے۔

ریاضت کشوں کے لئے بیشلوک بے حدمفید ہے۔ انہیں اِس طرح سے رہنا چاہے کہ اُن کے ذریعہ کسی کے دل کوٹیس نے گئے ، اتنا توریاضت کش کرسکتا ہے، کیکن دوسر سالوگ اِس رو پہوا فتیار نہیں کریں گے۔ تو وہ تو دنیا دار ہیں ،ی وہ تو آگ گلیس گے، کھی کہیں گے، کیکن راہ رِرَ وکو چاہئے کہ این دل میں اُن کے ذریعہ (ان کی چوٹوں سے ) بھی متزازل نہ ہو، فوروفکر میں خیال لگارہے، تسلسل نہ ٹوٹے مثال کے طور پر آپ خود مرک پر با قاعدہ با کیں ہے چل رہے ہیں ،کوئی شراب پی کرچلاآ رہاہے، اُس سے بچنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔

अनपे क्षः शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः।। १६।।

جوانسان خواہشات سے مبرا ہر لخاظ سے طاہر ہے( दक्ष ) کینی عبادت کا ماہر ہے (ایسا نہیں کہ چوری کرتا ہوتو ماہر ہے۔ مثری کرشن کے مطابق عمل آیک ہی ہے، معینة مل عبادت اور غورو فکر، اُس میں جو ماہر ہے ) جوموافق اور مخالفت سے ماورا ہے، تکلیفوں سے آزاد ہے ، ساری ابتداء کو ترک کرنے والا وہ میرا بندہ مجھے مجبوب ہے ۔ کرنے لائق کوئی طریقہ اُس کے ذریعہ شروی کرنے کے لئے باتی نہیں رہتا۔

योन हृष्यति न द्वेष्टि न शोचिति त कांक्षिति। शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः।। १७॥

جونہ بھی خوش ہوتا ہے، نہ کیندر کھتا ہے، نہ م کرتا ہے، نہ خواہش ہی کرتا ہے، جومبارک اور نا مبارک الگ نہیں ہے،

## یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

نامبارک باقی نہیں ہے، بندگی کی اُس بلندی کا حامل وہ انسان جھےعزیز ہے۔

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः।

शीतोष्णसुखुदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः।। १८।।

جوانسان دوست اور دشمن میں ،عزت اور ذلت میں مساوی ہے ،جس کے باطنی خصائل پوری طرح خاموش ہیں ، جوسر دی ،گرمی ،آرام ، تکلیف وغیرہ کی ٹکر اہٹوں میں معتدل ہےاورلگاؤے سے خالی ہے اور۔

> तुल्यनिन्दास्तुतिमौँनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिर्मिक्तमान्मे प्रियो नुरः।। १६।।

جوتعریف اور مذمت کومساوی جھنے والا ہے، تقری اعلیٰ حدید بھنے کرجس کے من کے ساتھ حواس خاموش ہونے ہیں ، چاہے جسے جس حالت میں ہو،جسم کی پرورش ہونے میں جو ہمیشہ مطمئن ہے، جوابی گھر میں لگاؤے مبراہے، بندگی کے اعلیٰ مقام پر پہنچا ہواوہ مستقل مزاح انسان مجھے عزیز ہے۔

ये तु धम्यामृतिमदं यथाकतं पर्युपासते। श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः।। २०।।

جومیرے اوپر منحصر ہوکر دلی عقیدت کے حامل انسان اِس مذکورہ بالا دین آب حیات کا اچھی طرح استعمال کرتے ہیں، وہ بندے مجھے بے حدمحبوب ہیں۔

The state of the s

and the second of the second o



گزشتہ باب کے آخر میں جوگ کے مالک شری کرش نے کہاتھا کہ،ارجن! تیرے سوا۔
نہ سی نے حاصل کیا ہے، نہ حاصل کرسکے گا، جیسا تونے دیکھا،لیکن لاشریک بندگی،انسیت سے
جو یاد کرتا ہے، وہ اِسی طرح میرادیدار کرسکتا ہے،عضر کے ساتھ جھے جان سکتا ہے اور جھے سے تعلق
بھی بنا سکتا ہے، یعنی معبود ایسا اقتدار ہے، جس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ لہذا ارجن! عقیدت مند
بین۔

ارجن نے اِس باب میں سوال کھڑا کیا کہ بندہ پرور الاشریک عقیدت ہے ہوا ہا کا خوروفکر کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو لا فانی غیر مرنی کی عبادت کرتے ہیں اِن دونوں میں ہہ ہر جوگ کو جانے والا گون ہے؟ جوگ کے مالک شری کرش نے بتایا کہ دونوں میرے ہی مقام پر پہنچے ہیں، مجھے ہی حاصل کرتے ہیں، کیوں کہ میں غیر مرنی خقیق شکل ہوں، لیکن جو حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے من کو ہرطرف سے سمیٹ کرغیر مرنی معبود میں راغب ہیں، ان کے داستے میں میں رکھتے ہوئے من کو ہرطرف سے سمیٹ کرغیر مرنی معبود میں راغب ہیں، ان کے داستے میں وقتین زیادہ ہیں۔ جب تک جسم کا کاروبار ہے، تب تک غیر مرنی شکل کا حصول تکلیف دہ ہے، کیوں کہ غیر مرتی شکل تو طبیعت کی بندش اور اِس کے تخلیلی دور میں حاصل ہوگی۔ اس کے پہلے اس کا جسم ہی درمیان میں خلل انداز بن جاتا ہے۔ میں۔ ہوں۔ میں ہوں، مجھے پانا ہے، کہتے اس خیم ہی درمیان میں خلل انداز بن جاتا ہے۔ میں۔ ہوں۔ میں ہوں، مجھے پانا ہے، کہتے کہتے اپ جسم کی ہی جانب مڑجا تا ہے اس کے میزاخور وگر کر ۔ جو بندے میرے او پر مخصر ہوکر پورے اٹھال کو میرے والے کرکے، انسانی جسم رکھنے والے جھ مُشکل جوگی کی شکل کے بھور سرارے انجمال کو میرے والے کرکے، انسانی جسم رکھنے والے جھ مُشکل جوگی کی شکل کے بھور

کے ذریعے تیل کی دھار کی طرح تسلسل کے ساتھ فکر کرتے ہیں ، اُن کا مَیں جلد ہی دینوی سمندر سے نجات دلانے والا بن جاتا ہوں ، لہذاراہِ بندگی بہتر ہے۔

ارجن! مجھ میں من کولگا۔ من نہ لگے تو بھی من لگانے کا ریاض کر جہاں بھی طبیعت بھٹک کر جائے ، پھر گھسیٹ کر اُس کی گھیر ابندی کر ۔ یہ بھی کرنے میں قاصر ہے تو تو عمل بھٹک کر جائے ، پھر گھسیٹ کر اُس کی گھیر ابندی کر ۔ یہ بھی کرنے میں قاصر ہے لؤ ہو جہاں ہمرچل ، دوسرانہ کر ، اُ تنا ہمرچل ، دوسرانہ کر ، اُ تنا ہی کر ، نجات ملے خواہ نہ ملے ، اگر یہ بھی کرنے میں قاصر ہے تو روش خمیر ، خود شناس ، مبصر عظیم انسان کی پناہ میں جا کر سارے اعمال کے شمرات کا ایثار کر ایسا ایثار کرنے سے تو اعلیٰ سکون کو حاصل کرلے گا۔

اُس کے بعد سکونِ کامل کو حاصل کرنے والے بندہ کی پہچان بتاتے ہوئے، جوگ کے مالک مثری کرشن نے کہا۔ جوسارے جانداروں میں عداوت کے خیال سے مبراہے، جو ہمدردی کا حالل اور رحم دل ہے، لگا وَاورغرور سے دور ہے، وہ بندہ مجھے عزیز ہے جو جوگ کے تصور میں مسلسل آمادہ اور خودشناس خود فیل ہے، وہ بندہ مجھے عزیز ہے، جس سے نہ کسی کو بے قراری ہوتی ہے اور خود بھی جو کس سے بہ قرار نہیں ہوتا ہے، ایسا بندہ مجھے مجوب ہے جو طاہر ہے، ماہر ہے دکھ درد سے دور ہے، سارے مخر کا ایثار کر جس نے نجات حاصل کرلی ہے۔ ایسا بندہ مجھے عزیز ہے، سارے خواہشات کا ایثار کرنے والا اور مبارک نے نبات حاصل کرلی ہے۔ ایسا بندہ مجھے عزیز ہے، سارے خواہشات کا ایثار کرنے والا خاموش ہیں، جو مذمت اور تعریف میں مساوی اور ماموش ہیں، جو من کے ساتھ جس کے حواس پرسکون اور خاموش ہیں، جو کسی بھی جس کی پرورش میں مطمئن اور رہنے کی جگہ سے جس کا لگا و نہیں ہے، جسم کی حفاظت میں بھی جس کی دلچی نہیں ہے، ایسا حق شناس بندگی پرست انسان مجھے مجبوب ہے۔

اِس طرح شلوک گیارہ سے انیس تک جوگ کے مالک شری کرش نے پُرسکون جوگ کے حال بندہ کی بودوباش پرروشنی ڈالی ، جوریاضت کشوں کے لئے ایک توفیق ہے۔ آخر میں فیصلہ دیتے ہوئ انہوں نے کہا۔ ارجن! جو مجھ سے وابستہ ہوا ، لاشریک عقیدت سے مزین انسان اِس مٰدکورہ بالا

دینی آب حیات کو بے غرض احساس سے اچھی طرح اپنے برتاؤ میں ڈھالتے ہیں ، وہ عقیدت مند بندے مجھے بے حد محبوب ہیں۔ لہذا خود سپر دگی کے ساتھ اِس عمل میں لگنا بہتر ہے ، کیونکہ اس کے فائدہ ونقصان کی ذمہ داری وہ مطلوب، مرشدا ہے اوپر لے لیتے ہیں۔

یہاں شری کرش نے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے عظیم انسان کی پہچان بتائی اوراُن کی پناہ میں جانے کو کہا ،آخر میں اپنی پناہ میں آنے کی ترغیب دے کراُن عظیم انسانوں کا ہمسر اپنے کو اعلان کیا،شری کرشن ایک جو گی مر دِ کامل تھے۔

भिता ) إس باب ميں عقيدت كو افضل بتايا گيا ، للہذا إس باب كا نام علم عقيدت ( योग

اس طرح شری مربھگودگیتا کی تمثیل اپنیشد وعلم تصوف اورعلم ریاضت سے متعلق شری کرشن اورار جن کے مکالمہ میں (भितत योग) علم عقیدت، نام کابار ہواں باب مکمل ہوتا ہے۔
اس طرح قابل احترام پرم ہنس پر مانند جی کے مقلد سوامی اڑ گڑانند کے ذریعہ کھی گئی شری مربھگودگیتا کی تشری خی سے متعارتھ گیتا''میں (भितत योग) علم عقیدت نام کا بار ہواں باب

بری اوم تت ست ریست در با این این در باده در باد ما از در می در باده در

Control of the second second second

## یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا اوم تثری پرماتمنے نمہ

# ﴿ تير ہواں باب ﴾

हिम्सेन) گیتا کی ابتداء میں ہی دھرت راشٹر کا سوال تھا کہ سنجے! میدانِ دین (वमिसन) اورمیدانِ عمل (कुरसेन) میں جنگ کی خواہش سے اکٹھا ہوئے میری اور پانڈو کی اولا دنے کیا کیا ؟ ابھی تک رنہیں بتایا گیا کہ، وہ میدان ہے کہاں؟ لیکن جس عظیم انسان نے جس میدان میں جنگ کا ہونا بتایا، پیش کردہ باب میں خود ہی اُس میدان کے بارے میں فیصلہ دیتے ہیں کہ، وہ میدان (क्रिन) درحقیقت ہے کہاں؟ ۔ شری بھگوان ہولے

## श्री भगवानुवाच

इदं शरीरं कौ नते य क्षेत्रमित्यिभाधीयते । एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः।। १।।

کنتی کے پسر! یہ جسم ہی ایک میدان ہے اور اِس کو جواجھی طرح جانتا ہے، وہ عالمِ میدان اُس میں پھنسانہیں ہے بلکہ اُس کا ناظم ہے، ایسا اُس عضر کو ظاہر کرنے والے عظیم انسانوں نے کہا ہے۔

جسم تو ایک ہی ہے ، اُس میں میدانِ دین اور میدانِ عمل ۔ یہ دومیدان کیے؟
در حقیقت اِس ایک ہی جسم میں باطن کے دوخصائل قدیمی ہیں، ایک تو اعلیٰ دین اعلیٰ معبود سے
نبست دلانے والی پُر ثواب خصلت روحانی دولت ہے اور دوسری ہے ۔ دینوی دولت، ناپاک
نظریہ سے جس کی نظیم ہے ، جو فانی دنیا پر یقین دلاتی ہے ۔ جب دینوی دولت کی افراط ہوتی
ہے۔ تو یہی جسم میدان عمل (कुह्म ) بن جاتا ہے اور اِسی جسم کے مابین جب روحانی دولت کی
زیادتی ہوتی ہے ، تو یہی جسم (عبران کی میدانِ دین کہلاتا ہے ۔ یہ اتار چڑھاؤ برابرلگار ہتا ہے ،
لیکن دمزشناس عظیم انسان کی قربت سے جب کوئی لاشریک بندگی کے ذریعہ عبادت میں لگ جاتا

ہے، تو دونوں خصائل کے درمیان فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہوجا تا ہے۔ بہتسلسل روحانی دولت کا عروج اور دنیوی دولت کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔ دنیوی دولت کے بوری طرح خاتمہ کے بعداعلی کے دیدار کی حالت آتی ہے۔ دیدار کے ساتھ ہی روحانی دولت کی ضرورت ختم ہوجاتی ہے۔ لہذا وہ بھی خود بخو دبھوان میں تحلیل ہوجاتی ہے بندگی کرنے والا انسان معبود سے نسبت بنالیتا ہے۔ گیار ہویں باب میں ارجن نے دیکھا کہ ، کورؤں کے جانب داروں کے بعد پانڈوؤں کے جانب داروں کے بعد انسان کی جو جانب داروں کے بعد انسان کی جو شکل ہے، وہی عالم میدان (क्षित्र ) ہے۔ آگے دیکھیں۔

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम।। २।।

اے ارجن! تو سارے میدانوں میں عالم میدال مجھے ہی جان لیمنی میں بھی عالم میدان ہوں ، جو اِس میدان کوجانتا ہے ، وہ عالم میدان ہے۔ ایسا اسے ظاہری طور پر جانے والے قطیم انسان کہتے ہیں اور شری کرش کہتے ہیں کہ میں بھی عالم میدان ہوں لیمنی شری کرش کھی جھی جوگ کے مالک ہی تھے۔ (क्षेत्र) میدان ، اور (क्षेत्र) عالم میدان لیمنی تمام عیوب کے ساتھ قدرت اور انسان (प्रकृतिऔर पुरुष) کو عضر سے جانیا ہی علم ہے ، ایسا میرا مانیا ہے لیمنی بدیمی دیدار کے ساتھ اِن کی ہمھی کانا معلم ہے ، ایسا میرا مانیا ہے لیمنی بدیمی دیدار کے ساتھ اِن کی ہمھی کانا معلم ہے ۔ کوری بحث کانا معلم ہیں ہے

तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत्। स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रृणु।। ३।।

وہ میدال جیسا ہے اور جن عیوب والا ہے وہ جس وجہ سے ہوا ہے اور وہ عالم میدال بھی جو ہے اور جس طرح کے اثر والا ہے ، اُن سب کے بارے میں مجھ سے مختصر میں سُن! یعنی (क्रेन) میدان عیوب والا، کسی وجہ سے ہوا ہے ، جب کہ عالم میدال صرف بااثر ہے ، میں ہی کہتا ہول ۔ ایکی بات نہیں ہے ، ولی حضرات بھی کہتے ہیں۔

یتهارته گیتا:شری مدبهگودگیتا

ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्। बह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुमभ्दिर्विनिश्यतैः।।४।।

یہ میدان اور عالم میدال کا عضر عارف حضرات کے ذریعے تمام طرح سے گایا گیا ہے۔ اور تمام طرح سے ویدول کی دعاؤں (ਜਿ) کے ذریعے تعین تمام طرح سے ویدول کی دعاؤں (ਜਿ) کے ذریعے تعین کئے گئے مناسب دلیل کے ساتھ (جارہے) کے جملول کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ یعن 'क्यान्त' ولی جھاتھ اور ہم ایک ہی بات کرنے جارہے ہیں۔ شری کرشن وہی کہتے ہیں، جو اِن سب نے کہا ہے۔ کیا جسم (میدان) اتنا ہی ہے، جتنا دکھائی دیتا ہے اِس پرفر ماتے ہیں۔

महाभूतान्यहं कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकं च पन्च चेन्द्रियगोचराः।। ५।।

ارجن! پانچ عظیم عناصر (مٹی، پانی، آگ، آسان، ہوا) غرور، عقل اور طبیعت (طبیعت کا نام نہ لے کراسے غیر مرئی ماوراخصلت کہا گیا۔ یعنی بنیادی خصلت پر دوشنی ڈالی گئ ہے، جس میں ماوراخصلت بھی شامل ہے، ندکورہ بالا آٹھ بنیادی خصائل اور دس حواس آئھ، کان، ناک، دہن، جلد، زبان، ہاتھ، پیر، زہار، مقعد) ایک من اور پانچ حواس کے موضوعات (شکل لذّت مہک، لفظ اور کمس) اور۔

इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्।। ६।।

خواہش، حسد، آرام، تکلیف اوران سب کا مجموعہ، مادی جسم کا پہ چرم حرص اور صبر اِس طرح میدان کے بارے میں عیوب کے ساتھ مختصر میں کہا گیا: المختصر یہی میدان کی حقیقی شکل ہے۔ جس میں ڈالا گیا بھلا اور براتخم تاثرات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ جسم، ی میدال ہے۔ جسم میں گارا مسالا کس چیز کا ہے؟

تو يہى پانچ عناصر، وس حواس ، ايك من وغيرہ ، جيسى پيچان او پر گنائي گئي ہے۔ إن

سب کا اجھاعی ساخت جہم ہے۔ جب تک پیعیوب رہیں گے، تب تک پیرم بھی موجودرہیں گے۔ اِس واسطے کہ، پیعیوب سے بناہے۔اب اُس عالم میڈاں کی حقیقی شکل دیکھیں، جو اِس میدان میں ملوث نہیں بلکہ اُس سے جداہے۔

अमानित्वमदिभात्वमिहं सा क्षान्तिरार्जवम् । आचोर्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः।। ७।।

اے ارجن! عزت و ذلت کا خاتمہ، غرور کے برتاؤکی کی ، عدم تشدد ( ایمی این اور دوسرے کسی کے روح کو تکلیف نددینا عدم تشدد ہے، عدم تشدد کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ، چیونی مت وارو، شری کرش نے کہا کہ اپنی روح کو تنزل میں مت والو ۔ اُس کو تنزل میں مت والو ۔ اُس کو تنزل میں والت کی ترقی کے میں والتا تشدد ہے اور اُس کی ترقی ہی خالص عدم تشدد ہے ایسا انسان دوسری ارواح کی ترقی کے لئے بھی مائل دہتا ہے ۔ ہاں، اس کا آغاز کسی کو تیس نہ پہنچانے سے ہوتا ہے ۔ یہ اُس کا ایک ایک حصد ہے کا لہذا عدم تشدد، معافی کا جذبہ بین اور زبان کی سادہ طبعی ، مرشد کی فرما نبرداری یعنی کھی عقیدت اور بیندگی کے ساتھ مرشد کی خدمت ، اُن کی عبادت یا کیزگی ، باطن کا استقلال ، من اور حواس کے ساتھ جسم پرقابواور۔

इन्दिया धे ष्ठु वैराग्यमन हं कार एव च।
जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानु दर्शनम्।। द।।
إلى ونيا اور عالم بالاك و يكه سن عيش وعشرت مين رغبت كا خاتم ، غرور كى كى ، جنم وموت في ياري اور يا قريش وغيره مين تكيفول كعيوب كى باربار فكر،

अस कित र निष्धि व छ् गः पुत्र दार गृहा विष्ठु।

नित्यं न समिवत्तत्विमिष्टानिष्टोपपत्तिषु।। ६॥

اولاد، بیوی، دولت اور مکان وغیره میں لگا و کا خاتمہ، پیندیده اور تا پیندیده کے جصول
میں طبیعت کا بمیشه مساوی رہنا (عالم میدال کی ریاضت، بیوی، اولا دوغیره گھربار کی حالت میں

ای شروع ہوتی ہے)

मिय चानन्ययोगेन भाक्तिरव्यभाचारिणी। विविक्त देशसेवित्वमरतिर्जन संसदि।। १०।।

مجھ میں (شری کرش ایک جوگی تھے لیعنی ایسے سی عظیم انسان میں ) لاشریک جوگ سے لیعنی جوگ کے سواد وسر ایجھ بھی نہ یا دکرتے ہوئے ، لاشریک عقیدت (معبود کے علاوہ کسی دوسری سوچ کا ذہن میں نہ آنا) ، تنہائی کی جگہ کا استعمال ، انسانی جماعت میں رہنے کی رغبت کا نہ ہونا اور۔

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्धदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतो ऽन्यथा।। १९।।

روح کے اختیار والے علم میں یکساں حالت اور علم جو ہر کے عنی معبود کابدیہی دیدار بیسب تو علم ہے اور اِس سے جو برخلاف ہے، وہ سب جہالت ہے۔ ایسابتایا گیا ہے۔ اُس عضراعلی معبود کے دیدار کے ساتھ ملنے والی جا نکاری کانام علم ہے۔ (باب چار میں انہوں نے کہا کہ۔ یگ کی تکمیل کے بعد یگ جس چیز کو باقی چھوڑ دیتا ہے، اُس علم جاوداں کا اخذ کرنے والا ابدی معبود سے نسبت پالیتا ہے، الہذا معبود کے بدیہی دیدار کے ساتھ ملنے والی جا نکاری علم ہے۔ یہاں بھی وہی بات کہتے ہیں کہ عضراعلی معبود کے بدیہی دیدار کانام علم ہے، ) اِس کے برخلاف سب جہالت ہے، غرور وغیرہ کانہ ہونا فدکورہ بالا نشانیاں اِس علم کی تکملہ ہیں بیسوال پورا ہوا۔

ज्ञे यं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते।। १२।।

ارجن! جوجانے لائق ہے اور جسے جان کرفنا پذیرانسان لا فانی عضر کوحاصل کرتا ہے،
اُسے اچھی طرح بتا وَں گا، وہ ابدی اعلیٰ معبود نہ قق کہا جاتا ہے اور نہ باطل ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب تک وہ الگ ہے، تب تک وہ قل ہے اور جب انسان اس کے اندر محوجہ وگیا، تب کون کس سے کے، ایک ہی رہ جاتا ہے، دوسرے کا احساس نہیں، ایسی حالت میں وہ معبود نہ ق ہے، نہ باطل

ہے بلکہ جوخود فطری ہے، وہی ہے۔

सर्वतः पाणिपादं तत्पर्सतो ऽक्षिशिरो मुखाम् । सर्वतः श्रुतिमल्लोकं सर्वमावृत्य तिष्ठति ।। १३।।

وه معبود ہر جانب سے دست و پا والا ، ہر جانب سے آنکھ ، سر اور د ، ہن والا ، ہر طرف سے کانول والا (سننے والا ہے ، کیول کہ وہ دنیا کی ہر شئے میں جاری وساری ہو کر قائم ہے۔ सर्वे िन्द्र य गुणाभासं सर्वे िन्द्र य विविर्णितम् । असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ।। १४।।

وہ تمام حواس کے موضوعات کوجانے والا ہے، پھر بھی سارے حواس سے مبراہے۔ وہ بلالگاؤ والا، صفات سے خالی ہونے پر بھی سب کو سنجا لنے اور پرورش کرنے والا، وہ ساری صفات کا لطف اٹھانے والا ہے، یعنی ایک ایک کر کے ساری صفات کو اپنے اندرضم کر لیتا ہے۔ حیسا نثری کرشن کہ آئے ہیں کہ، یگ اور ریاضتوں کا صارف میں ہوں، آخر میں ساری صفات مجھ میں تحلیل ہوجاتی ہیں۔

बहिरन्त १च ६ द्वानामचरं चरमेव च।
सूक्ष्मत्वात्तदिविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्।। १५॥
وه معبود سارے جانداروں کے باہر اندر پوری طرح موجود ہے ، متحرک و ساکن شکل
بھی وہی ہے ۔لطیف ہونے سے وہ دکھائی نہیں پڑتا، نا قابل فہم ہے من اور حواس کے دائرہ سے
باہر ہے اور بہت قریب اور دور بھی وہی ہے۔

 خاتمہ کرنے والا ہے۔ یہاں خانری اور داخلی دونوں خیالات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ جیسے باہر پیدائش اور اندر بیداری ، باہر پروزش اور اندر خیرو بھرکت کے فرض کی اوائی ، باہر جسم کی تبدیلی اور اندر ہر چیز کی تحلیل کے ساتھ ہی اپنی اور اندر ہر چیز کی تحلیل کے ساتھ ہی اپنی حقیق شکل کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہ سب اُسی معبود کے نشانات ہیں۔

ज्यो तिजामपि तज्ज्यो तिस्तमसः परमुच्यते।

ज्ञानं जैसं जानगुम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्।। १९७।।

وہ قابل فہم معبود نور کا بھی نور ہے۔ اندھیرے سے بے حد ماور اکہا جا آتا ہے۔ وہ کمل بشکل علم ہے مکمل علم ہے مار علم ہے وار لیے ایک حاصل ہونے نے والا ہے بین اور علم ہے وار کی سے در اُجھی اور اور ایک اس مجبود کے در اُجھی اور تلاش کرنے پر وہ نیس سے گا۔ البنداول کے اندر تصور اور جوگ کے برنا کا کے در اُجھی کا معبود کے حصول کا طریقہ ہے۔ جوگ کے برنا کی کے در اُجھی کی اس معبود کے حصول کا طریقہ ہے۔

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः।

मद्भक्त एति छिजाय मद्भावायो पपद्यते ।। १६।।

اے ارجن! بس اتناہی میدان (क्रेन)علم اور قابل فہم معبودی شکل کے بارے میں مختصرات

بتايا گيا ہے۔ اِسے جان كرمير اينده جيرى مجسم شكل كوماصل كر ليتاہے۔

ابھی تک جوگ کے مالک شری کرش نے جے میدان کہا تھا ، اُس کوفتدرت اور جے

عالم ميدال كبا تهاء أسى كواب وهانسان (بيش) لفظ ساساره كرت بيل

पक्ति पुरुषं चैव विख्यनावी उभावपि।

विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति सम्भवान्।। १६॥

्रक्ति और पुस्त

تنول صفات والى قدرت سے بى پيدا ہوئے ہيں، ايسا تجھے

कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते।। २०।।

فعل اوروسلہ (جس کے ذریعے اعمال صا در ہوتے ہیں عرفان ، ترک و نیا وغیرہ اور نامبارک اعمال ہونے میں خواہش ،غصہ وغیرہ وسلیہ ہیں ) کو پیدا کرنے کا سبب قدرت کہی جاتی ہے اور بیانسان آ رام وتکلیفوں کو بھگتنے کی بنا پر وسلہ کہا جا تاہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ، کیا وہ بھگتا ہی رہے گایااس سے اسے بھی نجات بھی ملے گی؟ جب قدرت اور انسان دونوں ہی ابدی ہیں ، تو کوئی اِن ہے آزاد ہوگا کیے؟ اِس پرِفر ماتے ہیں۔

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु।। २१।।

قدرت کے درمیان میں کھڑا ہونے والا انسان ہی قدرت سے پیدا ہونے والی صفات کے کام کی شکل والی چیزوں کالطف اٹھا تا ہے اور اِن صفات کے ساتھ ہی اِس ذی روح کی نیک وبدشکلوں (یو نیوں) میں پیدائش لینے کی وجہ ہے، بیوجہ یعنی قدرت کے صفات کا ساتھ ختم ہونے پر ہی آ واکمن سے نجات ملتی ہے۔اباُس انسان پر روشنی ڈالتے ہیں کہ، وہ کس طرح قدرت کے مابین کھڑاہے؟

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः।। २२।।

وه انسان قریبی ناظر (अद्रष्टा) ول کی دنیامیں بہت ہی قریب ، ہاتھ ، پاؤں من جتنے آپ کے قریب ہیں،اُس سے بھی زیادہ قریب ناظر کی شکل میں موجود ہے۔اُس کی روشنی میں آپ نیک کریں یا بدکریں ،اُس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ناظر کی شکل میں کھڑا ہے ریاضت کا کیجیح سلسله پکڑ میں آنے پرراہ رَو پچھاوپراٹھا، اُس کی جانب بڑھا تو ناظر انسان کا سلسلہ بدل جاتا ہے، وہ अनुमन्ता) اجازت دیے لگتا ہے، احماس دیے لگتا ہے، ریاضت کے ذریعے اور

اس طرح آدی کواور صفاات کے ساتھ قدرت کو جوانسان بدیمی و بدار کے ساتھ جان لیتا ہے، وہ ہر طرح کی زندگی گزار تا ہوا بھی دوبارہ نہیں پیدا ہوتا لینی اُس کی دوبارہ پیدائش نہیں ہوتی ، بہی نجات ہے ۔ ابھی تک جوگ کے مالک شری گرش نے بھگوان (क्राह्) اور قدرت (क्पित) کی روبر وجا نکاری کے ساتھ طنے والی اعلیٰ نجات لینی اس کی دوبارہ پیدائش سے نجات پردوشنی ڈالی اور اب وہ اُس جوگ پرزور دیتے ہیں، جس کا طریق کار ہے عبادت کیوں کہ اِس

ध्याने नात्मिन पश्यन्ति के चिंदात्मानमात्मना। अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे।। २४।। (आत्मानम्) اروح مطلق کوکتے ہی انسان تو ، (आत्मानम्) اپنے باطنی غوروگرسے نضور کے ڈرایے (आत्मान) وال کی دنیا میں دیکھتے ہیں، کتنے ہی مانسان جوگ (علمی جوگ) کے ذریعہ (لیمنی اپنی قوت کو سمجھتے ہوئے اسی عمل میں لگے ہوتے ہیں) اور دوسرے بہت سے لوگ اُسے بے غرض عملی، جوگ کے ذریعہ دیکھتے ہیں خود سپر دگی کے ساتھا اُسی معینہ عمل میں لگے ہوتے ہیں، پیش کردہ شلوک میں خاص وسیلہ ہے تصور (دھیان) اُس تصور میں لگنے کے لئے علمی جوگ اور بے غرض عملی جوگ، دوراستے ہیں۔

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते।
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः।। २५।।

अनयेभ्यः) الیکن دوسرے جن کوریاضت کاعلم نہیں ہے، وہ اِس طرح نہ جانے ہوئے (अनयेभ्यः) دوسرے جو عضر کو جانے ہوئے ( دوسرے جوعضر کو جانے والے عظیم انسان ہیں، اُن کی نصیحت سُن کر ہی عبادت کرتے ہیں اور سُن کر لگے ہوئے وہ انسان بھی اِس موت کی تمثیل دنیوی سمندر سے بلاشبہ کنارہ پا جاتے ہیں، لہذا کچھ بھی نہ ہوسکے توصحبت صالح میں لگ جائیں۔

यावत्सं जायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्। क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तिद्विद्धि भरतर्षभा। २६।।

اے ارجن! یہاں تک کہ جو کچھ بھی متحرک دساکن چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اُن سب کوتو میدان (क्षेत्रज्ञ) اوع عالم میدان (क्षेत्रज्ञ) کے اتفاق سے ہی پیدا ہوئی جان حصول کب ہوتا ہے؟ اِس پرارشاد فرماتے ہیں،

समं सर्वे<sup>र</sup>षु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति।। २७।।

جوانیان خاص طور سے ختم ہوتے ہوئے متحرک وساکن ہر شئے میں لافانی معبودکو مساوات کی نظر سے موجودد کھتا ہے، وہی حقیقت دیکھتا ہے، لینی اس قدرت کے خاص طور سے ختم ہونے پر ہی بشکل روح مطلق ہے، اس سے پہلے نہیں، اسی پرگزشتہ باب آٹھ میں بھی کہا تھا کہ ۔ 'ہرہ بات کھ میں بھی کہا تھا کہ ۔ 'ہرہ بات کھ میں بھی کہا تھا کہ ۔ 'ہرہ بات کھ میں بھی کہا تھا کہ ۔ 'ہرہ بات کھ میں بھی کہا تھا کہ ۔ 'ہرہ بات کھ میں بھی کہا تھا کہ ۔ 'ہرہ بات کھ میں بھی کہا تھا کہ ۔ 'ہرہ بات کھ میں بھی کہا تھا کہ ۔ 'ہرہ بات کھ میں بھی کہا تھا کہ ۔ 'ہرہ بات کھ میں بھی کھی کہا تھا کہ دو خیال جو نیک خواہ بدی بھی کہ بھی کہ اس سے بھی کہ دو خیال جو نیک خواہ بدی بھی کہ اس سے بھی کہ دو خیال جو نیک خواہ بدی بھی کہ بھی کہ دو خیال جو نیک خواہ بدی بھی بھی کہ دو خیال جو نیک خواہ بدی بھی کہا تھا کہ دو خیال جو نیک خواہ بدی بھی کہ دو خیال جو نیک دو خیال ہو نیک دو خیال جو نیک دو خیال ہو کہ دو خیال ہو کہ دو خیال ہو کہ دو خیال جو نیک دو خیال ہو کی دو خیال ہو کہ دو خیال ہو کی دو خیال ہو کی

(تا ٹرات) تخلیق کرتے ہیں، اُن کا خاتمہ ہوجانا ہی اعمال کی انتہاہے، اُس وقت عمل مکمل ہے، وہی بات یہاں بھی کہتے ہیں کہ، جومتحرک وساکن ہر شئے کوختم ہوتے ہوئے اور بھگوان کو مساوات کے ساتھ قائم دیکھتا ہے، وہی صحیح دیکھتا ہے۔

समं पश्यिनह सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्। न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परांगतिम्।। २८।।

کیوں کہ وہ انسان ہر جگہ مساوی خیال سے موجود معبود کے وجود کومساوی (جیسا ہے، ویسا ہی اُسی طرح) دیکھا، البازا ہی اُسی طرح) دیکھا، اولیا اُسی فرح کو کھا، البازا وہ اعلیٰ نجات کوحاصل کرتا ہے۔حاصل کرنے والے انسان کی پہچان بتاتے ہیں۔

प्रकृत्यैव च कर्माणा कियमाणानि सर्वशः। यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति।। २६।।

جوانسان سارے اعمال کو ہرطرح سے قدرت کے ذریعہ ہی کیاجا نا دکھا تا ہے یعنی جب تک قدرت ہے۔ ذریعہ ہی کیاجا نا دکھا تا ہے یعنی جب تک قدرت ہے، وہی حقیقت دیکھتا ہے، وہی حقیقت دیکھتا ہے۔

यदा धातपृ धाग्धावमे कस्धामनु पश्यति ।
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा।। ३०।।

्रिंग तदा ।। ३०।।

दण रहत प्रामाण विश्वा सम्पद्यते तदा।। ३०।।

रण रहत्य प्रामाण विश्वा कि स्थान क

अनादित्वान्निगुंणात्वात्परमात्मायमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते।। ३९।। کنتی پر!بدی ہونے سے اور صفات سے مبرا ہونے سے وہ لافانی معبود، جسم میں موجود ہوتے ہوئے ہیں حقیقت میں نہ کرتا ہے اور نہ ملوث ہی ہوتا ہے ۔ کس طرح ؟

यथा सर्व गतं सौ क्ष्म्यादाकाशं नो पिल प्यते ।

सर्व त्रावस्थितो देहे तथात्मा नो पिल प्यते ।। ३२।।

جس طرح ہر جگہ محیط آسان لطیف ہونے کی وجہ سے ملوث نہیں ہوتا، ٹھیک ویسے ہی ہر جگہ جسم میں موجود ہونے کے باوجود بھی روح صفات سے خالی کے باعث جسم کے صفات سے ملوث نہیں ہوتی ،آگے بتاتے ہیں۔

यथाप्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकिममं रिवः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत।। ३३।। ارجن! جس طرح ایک ہی سورج تمام کا ئنات کوروثن کرتا ہے۔اسی طرح ایک ہی روح تمام میدان کوروش کرتی ہے۔آخر میں فیصلہ دیتے ہیں۔

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा। भूतप्रकृतिमोक्षंचयेविदुर्यान्तिते परम्।। ३४।।

اسطرح میدان (क्षेत्रा) اورعالم میدال (क्षेत्रा) کے رازکواور عیوب کے ساتھ قدرت سے آزاد ہونے کے طریقہ کو جوعلمی نظر سے دیکھ لیتے ہیں ، وہ عارف حضرات اعلی معبود روحِ مطلق کو حاصل کرتے ہیں ، لینی میدان اور عالم میدان کود کھنے کی نظر علم 'ہے اور علم بدیجی یدار کا ہی مترادف ہے ،

Addition of the control of the property of



گیتا کی ابتداء میں میدان دین (क्रिक) کا نام تو لیا گیا، کین وہ میدان در حقیقت ہے کہاں، وہ مقام بتانا باقی تھا، جے خود شریعت کے مصنف نے پیش کردہ باب میں صاف کیا کہ، ارجن، یجسم ہی ایک میدان (क्रिक्ष) ہے۔ وہ اس کی بچھر کھتا ہے، وہ عالم میدان (क्रिक्ष) ہے۔ وہ اس میں ملوث نہیں بلکہ لاتعلق ہے اس کا ناظم ہے۔ ارجن اتمام میدانوں آھھ میں میں بھی عالم میدان میدان ہوں دوسر کے طیم انسانوں سے اپناموازنہ کیا اس سے ظاہر ہے کہ شری کرش بھی ایک جوگ سے کیوں کہ وہ جا نتا ہے وہ عالم میدان جول سے ایناموازنہ کیا اس نے کہا ہے، میں بھی الم میدان ہوں ایسانوں نے کہا ہے، میں بھی عالم میدان ہوں این کی کہ دوسر کے طیم انسانوں کی طرح میں بھی ہوں۔

انہوں نے میدان جیسا ہے، جن عیوب والا ہے، عالم میداں جن اثرات والا ہے، اس پرروشیٰ ڈالی، میں ہی کہتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، ولی حضرات نے بھی یہی بات بتائی ہے۔ اوپیر کی بندشوں (क्वासुत्र) میں بھی وہی وہی در کھنے کو مایا گیا ہے۔ (क्वासुत्र) میں بھی وہی در کھنے کو ماتا ہے۔

جسم (جومیدان ہے) کیا اتنا ہی ہے، جتناد کھائی دیتا ہے، اس کے وجود کے پیچے جن چیزوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اُن کو شار کراتے ہوئے تایا گرآٹھ بنیادی خصائل ( अल्यान्त پر اُن کو شار کراتے ہوئے تایا گرآٹھ بنیادی خصائل ( प कृ ति ) غیر مرکی قدرت ( प कृ ति ) ہیں حوای اور میں ، حواس کے بانچوں موضوعات، امید ، جرص وہوں اِس طرح اِن عیوب کا اجماعی مجموعہ یہ جب تک میں جوجود رہیں گری ہیں دید ہم کسی شکل میں رہے گاہی۔ یہی میدان ہے، جس میں ہویا گیا نیک وبد

र्देत गर्र (संस्करार) کی شکل میں اگتا ہے۔ حواس سے ﴿ جَا تا ہے۔ وہ عالم میداں (क्षेत्रज्ञ) ہے۔ عالم میدال کی شکل کو بتاتے ہوئے انہوں نے خدائی صفات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ عالم میدال اِس میدال کوروش کرنے والا ہے،

انہوں نے بتایا کہ ریاضت کے کھیلی دور میں عضراعلیٰ روح مطلق کا بدیمی دیدارہی علم ہے۔ علم کامعنی ہے بدیمی دیدار اس کے علاوہ جو پھی ہے جہالت ہے۔ وہ جانے لائق چیز ہے اعلیٰ معبود! وہ نہ تی ہے اور نہ باطل وہ ان دونوں سے مادرا ہے۔ اُسے جانے کے لئے لوگ دل میں تصور کرتے ہیں باہر بت رکھ کرنہیں۔ بہت شے لوگ علمی جوگ (साख) کے وسیلہ سے تصور کرتے ہیں۔ تو بقیہ لوگ بغرض عملی جوگ، خود سپر بگی کے ساتھ اُس کے جصول کے لئے اس کے معینہ عملی عبادت کا برتا و کرتے ہیں۔ جو اُس کا طریقہ نہیں جانے ، وہ لوگ مبصر عظیم انسانوں کے دریعہ میں نہ ہے ، تو اور کی برتا و کرتے ہیں۔ جو اُس کا طریقہ نہیں جانے ، وہ لوگ مبصر عظیم انسانوں کے ذریعہ میں نہ ہے، تو اس کی مجھ درکھنے والے عظیم انسان کی محبت لازمی ہے۔

 کہاں تک ہے؟ تو ساری کا ئنات بنیادی خصائل کی تفصیل ہے لامحدود خلاؤں تک آپ کے جسم کا پھیلاؤ ہے اُن سے آپ کی زندگی قوت بخش ہے، ان کے بغیر آپ بی نہیں سکتے ، بیز مین، دنیا، جہان ، ملک ،صوبہاور آپ کا بید کھائی دینے والاجسم اُس قدرت کا ایک چھوٹا حصہ بھی نہیں ہے۔ اِس طرح میدان (क्षेत्र) کا ہی اِس باب میں تفصیلی بیان ہے، لہذا۔

اِس طرح شری مربھگود گیتا کی تمثیل اپنیشد وعلم ، تصوف اورعلم ریاضت سے متعلق شری کرشن اور ارجن کے مکالمہ میں (میدال عالم میدال باب جز جوگ) نام کا تیر ہواں باب مکمل ہوتا ہے۔

إس طرح قابل احرّام پرم ہنس پر مانند جی کے مقلد سوامی اڑ گڑانند کے ذریعہ کھی شری مد بھگود گیتا کی تشریح '' متھارتھ گیتا'' میں (میدان عالم میدان باب جز جوگ) क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ ( विभाग योग) تیر ہواں باب مکمل ہوا۔

> هری اوم تت ست م

چودهوان باب اوم تری پر ماتمنے نمہ

## ﴿ چود ہواں باب ﴾

گزشتہ مختلف ابواب میں جوگ کے مالک شری کرش نے علم کی شکل کوصاف کی ، باب ۱۹/۸ میں انہوں نے بتایا کہ جس انسان کے ذریعہ پورے ذرائع سے شروع کیا گیا معینہ کمل کا برتاؤ بسلسل ترقی کرتے کرتے اتنا لطیف ہوگیا کہ ، خواہش اور ارادوں کا پوری طرح خاتمہ ہوگیا ، اُس وقت وہ جے جاننا چاہتا ہے ، اُس کا روبرواحساس ہوجا تا ہے اُس احساس کا نام علم ہوگیا ، اُس وقت وہ جے جاننا چاہتا ہے ، اُس کا روبرواحساس ہوجا تا ہے اُس احساس کا نام علم ہے ۔ تیرہویں باب میں علم کی تشریح کی अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्त्वज्ञानाध वर्शनम علم تصوف میں کیساں حالت اور عضر کے بطور معنی معبود کا روبرود پدار علم ہے ، میدان اور عالم میدان کے راز کوظا ہر کر لینا ہی علم ہم کا مطلب مذہبی مناظر ہنیں ۔ شریعتوں کو یاد کر لینا ہی علم نہیں ہے ۔ ریاضت کی اُس حالت کا نام علم ہے ، جہاں وہ عضر ظاہر ہوتا ہے ، معبود کے بدیہی دیدار کے ساتھ ملنے والے احساس کا نام علم ہے ، اِس کے برخلاف جو پچھ بھی ہے ، جہالت ہے ۔

اس طرح سب کچھ بتا لینے پر بھی پیش کردہ باب چودہ میں جوگ کے ما لک شری کرشن کہتے ہیں کہ ارجن اُن علوم میں بھی بہترین علم کومیں پھر بھی تخفے بتا وَں گا، جوگ کے ما لک اُسی کو دہرانے جارہے ہیں کیونکہ ، ہمترین علم کومیں پھر بھی تخفے بتا وَں گا، جوگ کے ما لک اُسی کو دہرانے جارہے ہیں کیونکہ ، ہمترین ہوئی طرح مطالعہ کی ہوئی شریعت بھی بار بار دیکھنی چاہئے ۔ اتنابی نہیں جسے جسے آپ ریاضت کی راہ پر آگے بڑھیں گے، شریعت بھی بار بار دیکھنی چاہئے ۔ اتنابی نہیں جسے جسے آپ ریاضت کی راہ پر آگے بڑھیں گے، جسے جسے اُس معبود سے نسبت پاتے جائیں گے۔ویسے ویسے بھگوان سے نئے ۔ نئے احساسات ملیں گے بیٹم مرشد کی شکل میں عظیم انسان ہی دیتے ہیں، لہذا شری کرشن کہتے ہیں، میں پھر بھی کھوں گا۔

ذہن (صورت) ایسا قرطاس ہے جس پر تاثرات کانقش ہمیشہ بنار ہتا ہے۔اگر راہ رَو کومعبود سے نسبت دلانے والی سمجھ دھندھلی پڑتی ہے ، تو اس ذہن کے قرطاس پر قدرت نقش ہونے گئی جو بربادی کی وجہ ہے لہذا تکمیل تک ریاضت کش کو معبود سے متعلق جا نکاری کو دہراتے رہنا جا ہے۔ آج یا دزندہ ہے، لیکن آ گے آنے والے حالات میں داخلہ حاصل ہونے کے ساتھ سیحالت نہیں رہ جائے گی لہذا قابل احترام مہاراج جی کہا کرتے تھے کہ ''علم تصوف کا غور وفکر روز کروہ ایک تبیج نہیں۔''
کروہ ایک تبیج روز گھماؤ، جوفکر کے ساتھ گھمائی جاتی ہے۔ باہر کی تبیج نہیں۔''

یقوریاضت کش کے لئے ہے، لیکن جو حقیقی مرشدہوتے ہیں، وہ مسلسل اُس راہ رَو کے پیچھے لئے رہے۔ لیکن جو حقیقی مرشدہوتے ہیں، وہ مسلسل اُس راہ رَو کے بیچھے لئے رہے۔ اس کے حالات سے باخبر کراتے چلتے ہیں، جوگ کے مالک شری کرش بھی عظیم انسان تھے۔ ارجن مقلد کے مقام پر ہے اس نے ان سے سنجا لئے کی گزارش کی تھی۔ اہذا جوگ کے مالک شری کرش کا قول ہے کہ علوم میں بھی بہترین علم کومیں پھر تجھے بتاؤں گا۔ شری بھگوان ہولے

#### श्री भगवानुवाच

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् । यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ।।१।।

ارجن! علوم میں بھی بہترین علم، اعلیٰ علم کوئیں پھر تختیے بتاؤں گا (جسے پہلے کہہ چکے ہیں) جسے جان کرسار ہے صوفی حضرات اِس دنیا سے نجات پا کراعلیٰ کامیابی کوحاصل کرتے ہیں (جس کے بعد بچھ بھی حاصل کرنا باقی نہیں رہتا)

इदं ज्ञानमुपाश्चित्य मम साध्यम्यमागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ।।२।।

إس علم کا उपाशित्य ، نزدي سے پناہ لے کر عملی طور سے چل کر قریب پہنچ کرمیری هیقی شکل کو حاصل کرنے والے لوگ تخلیق کی ابتداء میں دوبارہ جنم نہیں لیتے اور پرلے (प्रलय) کے وقت (نزع) یعنی جسم سے قطع تعلق ہوتے وقت بے قرار نہیں ہوتے کیونکہ ظیم انسان کے جسم کا خاتمہ تواسی دن ہوجا تا ہے، جب وہ هیقی شکل کو حاصل کر لیتا ہے اُس کے بعد اُس کا جسم رہنے

ريد سچودهوان باب

मम यो निर्महद्बद्धा तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम ।

संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ।।३।।

اے ارجن! میرے ۔ 'महतब्रह्म' کینی آٹھ بنیادی خصائل تمام جانداروں کی شکل (योनि) ہےاور میں اس میں ذی جس کی شکل والے تخم کوقائم کرتا ہوں، اُس متحرک وساکن کے اتفاق سے بھی جانداروں کی تخلیق ہوتی ہے۔

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ।।४।।

کون تے! ساری شکلوں (योनियो) میں جتے جسم پیدا ہوتے ہیں، اُن سب کی، 'ظاف ' حاملہ مادر آٹھ قسموں والے بنیادی خصائل ہیں اور میں، ی تخم ریزی کرنے والا پدر ہوں دیگر کوئی نہ مادر ہے، نہ پدر جب تک بے جس اور ذی جس کا اتفاق رہے گا، پیدائشوں کے سلسلے جاری رہیں گے، وسیلہ تو کوئی نہ کوئی بنتارہے گا، حساس روح بے حس قدرت میں کیوں بندھ جاتی ہے؟ اس پرارشا وفر ماتے ہیں۔

सत्तवं रजस्तम अति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।

निवध्नित्ति महाबाहो देहे देहिनम्व्ययम् ।।१।।

गृह्या प्रकृतिसंभवाः ।

गृह्या प्रकृति

तत्र सङ्घं निर्मलत्वाप्यकाशकमनामयम् । सुखसङ्गेन बधनाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ।।६।। ب گناہ ارجن این تنہوں صفات میں روشی پیدا کرنے والا بے عیب ملکات فاصلہ تو ہوں ہدا کہ نے والا بے عیب ملکات فاصلہ تو ہوں ہوں ہونے کی بناء پر آرام اور علم کی فریفتگی سے دوج کوجسم میں بائد حتا ہے ملکات فاصلہ بھی بندش ہی ہے۔ فرق ابتنا ہی ہے کہ، آرام واحد معبود میں ہے اور علم بدیمی ویدار کا نام ہے، ملکات فاصلہ کا حامل انسان تب تک قید میں ہے، جب تک مجود کابدیمی ویدار نہیں ہوجا تا۔

रजो सागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् । तिन्तबध्नाति कौन्तेय कर्तसङ्गेन देहिनम् ।।७।।

> तमस्त्वज्ञानजं विख्रि मोहनं सर्वे देहिनाम् । प्रमादालस्यनिद्रभिस्तन्निबध्नातिः भारत<sub>ाः । ५</sub>८।।

> सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । ज्ञानमावृत्यं तु तमः प्रमादे संजयत्युत ।।६।।

ارجن! ملکات فاضله آرام کی طرف ماکل کرتا ہے ، دائم سکونِ اعلیٰ کے راستہ پر لے چلتا ہے ، ملکات رویے ملی کا رہ پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے اور ملکات مذموم علم کو ڈھک کر کے مدہوثی میں لیعنی باطن کی ناکام کوششوں میں لگا تا ہے ، جب صفات ایک ہی جگه پرایک ہی دل میں ہے ، توالگ الگ کیسے بٹ جاتی ہیں؟ اس پر جوگ کے مالک شری کرش بتاتے ہیں۔

रजस्त मश्चाभि सुय सत्तवं भवित भारत ।

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ।।१०।।

اے ارجن! ملکات ردیہ اور ملکات مذموم کو دبا کر ملکات فاضلہ گامزن ہوتا ہے۔ ویسے ہی ملکات فاضلہ گامزن ہوتا ہے۔ ویسے ہی ملکات فاضلہ اور ملکات مذموم کو دبا کر ملکات رویہ بڑھتا ہے اور اِسی طرح ملکات رویہ اور ملکات فاضلہ کو دبا کر ملکات مذموم بڑھتا ہے یہ کیسے پہچانا جائے کہ، کب اور کونسی خصوصیت کام کر رہی

सर्व द्वारेषु दे हे ऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ।।१९१।। جس دور میں اِس جسم اور باطن کے ساتھ سارے حواس میں خدائی نور اور سیجھنے کی طاقت

پیداہوتی ہے،اُس ونت آلیا سمجھنا جا ہے کے ملکات فاضلہ خصوصی اضافہ کی طرف مائل ہے، اور

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ।।१२।।

اے ارجن! ملکات ردیہ میں خاص اضافہ ہونے پرلالج ، کام میں لگنے کی کوشش ، اعمال کی شروعات ، بے اطمینانی بعنی من کی شوخی ، دنیوی تعیشات کی ہوں بیرساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں ، اب ملکات مذموم کے اضافہ میں کیا ہوتا ہے۔

अप्रकाशो ऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्नदन ।।१३।। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलये याति देहमृत् । तदोत्तमविदा लोकानमलान्यतिपद्यते ।।१४।।

جب بیزی روح مکات فاصلہ کے اضافہ کے دور بیل وفات کو حاصل کرتی ہے جیم کو ترک کرتی ہے، تب صالحین کے بیداغ فاورائی عوالم کو حاصل کرتی ہے اور۔

रजिसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । तथा प्रलीनस्तमसि मूढ्योनिषु जायते ।।१५।।

ملکات روید کا اضافہ ہونے پر موت کو حاصل کرنے والا ، اعمال کی رغبت والے انسانوں میں جنم لیتا ہے اور ملکات بذہوم کے اضافہ میں مرا ہوا انسان جال شکلوں (वानिया) ، میں جنم لیتا ہے، جس میں حشرات الارض وغیرہ تک یونیوں کا پھیلاو کیے البندا صفات میں بھی انسانوں کوصالے صفات والا ہونا چاہئے۔ قدرت کا پیزائد آپ کی حاصل کی ہوئی صفات کو ہوت کے بعد بھی انہیں آپ کو محفوظ طریقہ سے لوٹا تا ہے۔ اب دیکھیں اس کا خمرہ۔

कर्मणः सुकृतस्याद्दः सात्त्वकं निमलं फलम् ।
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ।।१६-।।

ध्वार्ट क्रिक्तं फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ।।१६-।।

ध्वार्ट क्रिक्तं क्ष्मं क्ष्मं ।।१६-।।

धवार्ट क्ष्मं क्ष्मं हिन्द्र क्ष्मं ।।१६-।।

प्रमुक्तं क्ष्मं स्त्वारसं जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।

प्रमादमोही तमसो भवतो इहानमेव च ।।१७।।

ملکات فاضلہ سے علم پیدا ہوتا ہے۔ (خدائی احساس ، کا نام علم ہے ) خدائی احساس کا بہا وُ ہوتا ہے ، ملکات ردیہ سے بلاشک لا کچ پیدا ہوتی ہے اور ملکات مذموم سے مدہوثی ،فریفتگی کا ہلی (جہالت ) ہی پیدا ہوئی ہے۔ اِن کی پیدائش کا کیاانجام ہے؟۔

> ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । जघन्गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ।।१८।।

ملکات دریہ کے حامل انسان اوسط درجہ کے ہوتے ہیں، جن کے پاس نہ 'साित्तवक' عرفان وترک ملکات ردیہ کے حامل انسان اوسط درجہ کے ہوتے ہیں، جن کے پاس نہ 'साित्तवक' عرفان وترک دنیا ہی ہوتا ہے اور نہ بد ذات حشرات الارض کی یونیوں میں جاتے ہیں بلکہ دوبارہ جنم حاصل کرتے ہیں اور قابل نفرت ملکات مذموم میں لگے ہوئے گراہ انسان (अधागित) زوال، یعن جانور ، چڑیاں ، حشرات الارض وغیرہ بدذات یونیوں کو حاصل کرتے ہیں اِس طرح تینوں صفات کی نہ کی شکل میں (योनि) کے وجو ہات ہیں ، جوانسان اِن صفات سے نجات پالیتے ہیں ، وہ آوا گون سے آزاد ہوجاتے ہیں اور میرے مقام کو حاصل کرلیتے ہیں۔ اس پر کہتے ہیں۔

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुश्यति । गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ।।१६।।

جس دور میں ناظر روح نتینوں صفات کے علاوہ دوسر ہے کسی کو کارکن نہیں دیکھتی اور نتینوں صفات سے بے انتہا ماوراعضر اعلیٰ کو (बेति) جان لیتی ہے، اُس وقت وہ انسان میر ہے مقام کو حاصل کرلیتا ہے۔ یہ عقلی تتلیم شدگی نہیں ہے کہ، صفات میں برتاؤ کرتے ہیں۔ ریاضت کرتے کرتے ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں اُس اعلیٰ کا احساس جاگ جاتا ہے کہ صفات کے علاوہ کوئی کارکن نظر نہیں آتا، اُس وقت انسان تینوں صفات سے مبرا ہوجا تا ہے۔ یہ خیالی تتلیم شدگی نہیں ہے۔ اور اِسی پرآگے کہتے ہیں۔

गुणाने तानतीत्य त्रीन्दे ही दहसमुद्भवान् । जन्ममृत्युजरादुः खैर्विमुक्तो ऽमृतमश्नुते ।।२०।। انسان إن كثيف اجسام كى بيدائش كى وجه والى تينول صفات سے مبرا ہوكر ،جنم موت ضعفى و ہرطرح كى تكليفوں سے خاص طور سے آزاد ہوكر لا فانی عضر كو حاصل كرتا ہے إس برارجن نے سوال كھڑا كيا۔

ارجن بولا

### अर्जुन उवाच

कै र्लि ङ् गै स्त्रीन्गुणाने तानतीतो भवति प्रभो ।

किमाचारः कथं चैतांत्रीन्गुणानतिवर्तते ।।२१।।

गंदे पूर्वा ने प्रमो ने प्रमें ने प्रमो ने प्रभा ने प्रमानिवर्तते ।।२१।।

गंदे पूर्वा ने प्रमानिवर्ति ने प्रमानिवर्ति ने ।।२१।।

गंदे प्रमानिवर्ति ने प्रमानिवर्ति में प्रमानिवर्ति मानिवर्ति मानिवर्

### श्री भगवानुवाच

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।

न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ।।२२।।

। ارجن کے مٰدکورہ بالا نینوں سوالات کا جوابات دیتے ہوئے جوگ کے مالک شری

کرش نے کہا۔ ارجن! جوانیان ملکات فاضلہ کے زیر اثر خدائی نور، ملکات ردیہ کے زیر اثر فریفتگی کو خدتو راغب ہونے پر براسجھتا ہے اور نہ فارغ ہونے پر براسجھتا ہے اور نہ فارغ ہونے پر براسجھتا ہے اور نہ فارغ ہونے پر براس کی کرتا ہے۔ اور

उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते ।
गुणा वर्तन्त इत्येव यो Sवितिष्ठाति नेङ्गते ।।२३।।
جواس طرح لاتعلق انسان کی طرح قائم ہواصفات کے ذریعہ متزاز لنہیں کیا جاسکتا،
صفات حصفات کے اندر ہی برتا وکرتی ہیں۔اییا حقیقتا جان کراُس حالت سے متزاز لنہیں ہوتا،

تتبھی وہ صفات سے مبرا ہوتا ہے۔

मानापमानयो स्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । सर्वोरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ।।२५।।

جوعزت وذلت میں مساوی ہے، دوست اور دشمن میں بھی مساوات دیکھتا ہے، وہ مکمل شروعا توں سے مبراہواانسان فنافی اللّٰد کہاجا تا ہے۔

شلوک بائیس سے بچیس تک صفات سے مبراانسان کی پہچان اور برتا ؤہتائے گئے کہ۔ وہ متزلزل نہیں ہوتا ، صفات کے ذریعہ اسے متزلزل نہیں کیا جاسکتا ، ساکن رہتا ہے ، اب پیش ہے، صفات سے مبراہونے کا طریقہ۔

मां च यो ऽव्यिभचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ।।२६।।

جوانسان لاشریک بندگی کے ذریعہ لیخی معبود کے علاوہ دوسری دینوی یادوں سے پوری طرح مبراہوکر، جوگ کے ذریعہ بیخی اسی معین عمل کے ذریعہ بیخی مسلسل یادکرتا ہے، وہ إن تینوں صفات کو اچھی طرح نظرانداز کر کے ماورامبعود کے ساتھ یکساں ہونے کے قابل ہوتا ہے، جس کا نام کلپ (بدلاؤ) ہے۔معبود سے یکتائی کے ساتھ جڑ جانا ہی حقیقی کلپ (بدلاؤ) ہے لاشریک خیال سے معین عمل کا برتاؤ کئے بغیر کوئی بھی، صفات سے مبرانہیں ہوتا آخر میں جوگ کے مالک فیصلہ دیتے ہیں۔

یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च।।२७।।

ہے ارجن! اِس لا فانی معبود کی (جس کے ساتھ وہ کلپ کرتا ہے، جس کے اندر صفات سے مبرا کیتائی کے احساس سے داخل ہوتا ہے) جاودانی کی ، دائمی دین کی اوراً س سالم کیسال مسرت کی میں پناہ ہوں یعنی روح مطلق میں قائم مرشد کامل ہی اِن سب کی پناہ ہیں۔ شرک کرشن ایک جوگ کے مالک تھے۔ اب اگر آپ کوغیر مرئی ، لا فانی ، رب ، دائمی دین ، سالم اور کیسال مسرت کی ضرورت ہے، تو کسی حق شناس غیر مرئی الدمیں قائم عظیم انسان کی پناہ لیس ، ان کے وسیلہ سے ہی میمکن ہے۔



اس بات کی ابتداء میں جوگ کے مالک شری کرش نے کہا کہ ،ارجن ،علوم میں بھی ہے انتہا افضل اعلیٰ علم کو میں بھی بختے بتاؤں گا ، جسے جان کر عارف حضرات عبادت کے ذریعہ میرے مقام کو حاصل کرتے ہیں پھرتخلیق کی ابتداء میں وہ جنم نہیں لیتے ،کین جسم کی موت تو ہوئی ہی ہے۔اس وقت وہ غمز دہ نہیں ہوتے ۔ در حقیقت وہ جسم تو اُسی دن ترک کردیتے ہیں جس دن مقام کوحاصل کرتے ہیں۔حصول جیتے جی ہوتا ہے کین جسم کا خاتمہ ہوتے وقت بھی وہ غمز دہ نہیں ہوتے۔

قدرت سے ہی پیدا ہوئے ملکات فاضلہ، ملکات ردیداور ملکات مذموم یہ تینوں صفات ہی اس ذی روح کوجسم میں باندھتے ہیں دوصفات کو دبا کر تیسری خصوصیت کی ترقی کی جاسکتی ہے صفات قابل تبدیل ہیں قدرت جوابدی ہے جمع نہیں ہوتی، بلکہ صفات کے اثرات کودر کنار کیا

جاسکتا ہے صفات من کو متاثر کرتی ہیں، جب ملکات فاضلہ کا اضافہ ہوتا ہے تو خدائی نور اور سوچنے کی طاقت رہتی ہے۔ ملکات رویہ ملوث کرنے والا ہوتا ہے، اس وقت کل کی لا کی رہتی ہے۔ لگا ورہتا ہے اور باطل ہیں ملکات مذموم متحرک ہونے پر کا ہلی اور غفلت گیر لیتی ہیں، ملکات فاضلہ کے اضافہ میں موت کو حاصل ہوئے انسان جنت نشین ہوتے ہیں۔ ملکات رویہ میں اضافہ ہونے پر انسان انسانی شکل (ایک) میں ہی لوٹ کر والیس آتا ہے اور ملکات مذموم کا اضافہ ہونے پر انسان جسم کورک کرکے دجا وانور ، حشرات الارض وغیرہ) بدذات یونی کو حاصل کرتا ہے لہذا انسانوں کو بتدر ترج بہترین صفات والے ملکات فاضلہ کی جانب بر مصنا بجا ہے۔ در حقیقت تینوں صفات کسی نہ کسی یونی کے ہی سبب ہیں صفات ہی نہ کسی یونی کے ہی سبب ہیں صفات ہی روح کوجسم میں باندھتی ہیں، لہذا صفات سے لاتھلی ہونا جا ہے۔

وہ جس سے آزاد ہوتے ہیں اُس کے حقیقی شکل بتاتے ہوئے جوگ کے مالک نے کہا کہ۔ آٹھ بنیادی خصائل حاملہ والدہ ہیں۔ اور میں ہی تخم کی شکل میں والد ہوں ، دوسرانہ کوئی والدہ ہے، نہ والد جب تک بیسلسلہ جاری رہے گا تب تک متحرک وساکن دنیا میں وسیلہ کی شکل

ہے کوئی نہ کوئی والدین بنمآرہے گا،کین در حقیقت قدرت ہی والدہ ہے اور میں ہی والدہوں۔ اس پرارجن نے تین سوال کھڑے کئے کہ صفات سے خالی انسان کے کیا نشانات ہیں

؟ کیار تا و ہیں؟ کس طریقہ سے انسان اِن تینوں صفات سے براہوتا ہے۔ اِس طرح جوگ کے ماکٹ شری کرش نے صفات سے مبراانسان کی پیچان اور برتا و کابیان کیا اور آخر بین صفات سے مبراہونے کا طریقہ بتایا کہ جوانسان لاشرک بندگی اور جوگ کے ذریعہ مسلسل میری یا دکرتا ہے ، وہ تینوں صفات سے مبراہوجاتا ہے دوسرے کسی کا تصور نہ کرتے ہوئے مسلسل معبود کی فکر کرنا لاشریک بندگی ہے، جود نیا کے وصل وفراق سے ہرطرح آزاد ہے، اس کا نام جوگ ہے، اُس کو عمل ہے، جود نیا کے وصل وفراق سے ہرطرح آزاد ہے، اس کا نام جوگ ہے، اُس کو عمل ہے۔ یک جس سے پوراہوتا ہے وہ حرکت عمل ہے، لاشریک بندگی کے ذریعہ اُس معینہ عمل کے برتاؤ سے بی انسان تینوں صفات سے مبراہوتا ہے اور مبرا بندگی کے ذریعہ اُس معینہ عمل کے برتاؤ سے بی انسان تینوں صفات سے مبراہوتا ہے اور مبرا

ہوکرمعبود کے ساتھ یکائی کے لئے بھمل کلپ کو حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے صفات جس من

پراٹر ڈالتی ہیں،اس کی تحلیل ہوتے ہی بھگوان کے ساتھ یکتائی ہوجاتی ہے، یہی حقیقی کلپ ہے لہذا بلایا دِالٰہی کے کوئی صفات سے مبرانہیں ہوتا۔

آخر میں جوگ کے مالک شری کرش فیصلہ دیتے ہیں کہ وہ صفات سے مبراانسان جس معبود کے ساتھ یکتائی کی حالت میں پہنچتا ہے،اُس بھگوان کی عضر لا فانی کی ، دائمی دین کی اور سالم یکسال مسرت کی میں ہی بناہ ہوں لعنی خاص کارکن ہوں ،اب تو شری کرشن چلے گئے اب وہ پناہ گاہ تو چکی گئی، تب تو بڑے شہہ والی بات ہے کہ اب وہ پناہ گاہ کہاں ملے گی، ؟ کیکن نہیں۔شری كرش نے اپناتعارف كرايا كه وه ايك جوگى تھے، اعلى مقام يرفائز عظيم انسان تھے शिष्यस्ते प्र शाधि मांत्वां प्रपन्नम' سنجالیئے۔جگہ جگہ پر شری کرش نے اپنا تعارف کرایا۔ متعلق مزاج عظیم انسان کی پہچان بتائی اوران ے اپناموازنہ کیا، الہذا ظاہرے کہ شری کرشن ایک مردِکامل، جوگی تھے۔اب اگرآپ کوسالم، یکسال مسرت، دائمی دین یاعضر لافانی کی ضرورت ہے، تو إن سب کے حصول کامخزن واحد مرشد ہے۔ سيدهے كتاب براه كراسےكوئى حاصل نہيں كرسكتاجب وبى عظيم انسان روح سے وابسة بوكررتھ بان ہوجاتے ہیں،تو دھیرے دھیرے عاشق کورہنمائی کرتے ہوئے اُس کے مقام تک،جن میں وہ خود فائز ہیں، پہنچادیتے ہیں۔وہی واحدوسلہہاس طرح جوگ کے مالک شری کرش نے اپنے کوسب کی پناه گاه بتاتے ہوئے اس چود ہویں باب کا اختتام کیا،جس میں صفات کا تفصیلی بیان ہے۔ لہذا۔ اِس طرح شری مد بھگود گیتا کی تمثیل اپنیشد وعلم ،تصوف اورعلم ریاضت ہے متعلق شری کرش اور ارجن کے مکالمہ میں تقسیم صفات جوگ نام کا چود ہواں باب مکمل ہوتا ہے۔

إس طرح قابل احترام پرم ہنس پر مانندجی کے مقلد سوامی اڑگڑ انندجی کے ذریعہ کھی شری مد بھگود گیتا کی تشریح'' میتھارتھ گیتا'' میں میں تقسیم صفات جوگ،(गुणत्रय विभाग योग) نام کا چود ہوال باب کمل ہوا۔ پندرهواں باب اوم ترکی پرماتمے نمہ

﴿ پندر ہواں باب ﴾

عظیم انسانوں نے مختلف مثالیں دے کر اِس دنیا کو مجھانے کی کوشش کی ہے۔ کسی نے اِس کو دنیوی جنگ کے دنیوی سمندر، حالات کے مطابق اِسی کو دنیوی ندی اور دنیوی کنوال بھی کہا گیا اور بھی اس کا موازنہ گو۔ پد (گائے کے گھر ) سے کیا گیا کہ جتنا حواس کا دائرہ ہے، آئی ہی دنیا ہے اور آخر میں الی بھی خالت آئی کہ (نام لیتا بھوسندھوں سکھا کیں) دنیوی سمندر بھی سو کھ گیا۔ کیا دنیا میں ایس سمندر بیں؟ جوگ کے مالک شری کرش نے بھی دنیا کو سمندراور درخت کا نام دیا، باب بارہ میں انہوں نے کہا۔ جومیرے لائر یک بندے ہیں، اُن کو جلد ہی دنیوی سمندر سے جات دلا نے والا ہوتا ہوں۔ یہاں پیش کر دہ باب میں جوگ کے مالک شری کرش کہتے ہوئے ہی جوگ حضرات اُس اعلی مقام کی تلاش کرتے ہیں دئیکھیں۔ شری بھگوان بولے

## श्री भगवानुवाच

ऊर्ध्व मूलमधः शाखामश्वत्थं प्राहुरव्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥१।।

ارجن الرجن الرحن الرحن الرحن الرحن الوركى طرف معبود بى جس كى جراسية अवशालम् نيچ قدرت بى جس كى شاخيس جين اليه و فيوى شكل والے پيپل كے ورخت كولا فانى كہتے جيں ۔ ورخت تو علاقت كا شاخيس جين اليه و فيوى شكل والے پيپل كے ورخت كولا فانى بشرى كرشن كے مطابق الله قانى بشرى كرشن كے مطابق لا فانى و فيوى كر الله الله الله الله الله و فيوى ورخت لا فانى به جاور دومرا اس سے بھى ماور ااعلى لا فانى ، ويد إس لا فانى و فيوى ورخت كو الله الله الله و فيوى ورخت كو (و كيمة الله فانى و فيوى ورخت كو (و كيمة الله فانى و فيوى ورخت كو (و كيمة الله فانى و فيوى الله فانى و فيوى ورخت كو (و كيمة الله فانى و فيوى الله فانى و فيوى ورخت كو الله الله و فيوى الله فانى و فيوى الله فانى و فيوى الله فانى و فيوى ورخت كو الله و فيوى ورخت كو الله و فيوى شكل والے ورخت كو (و كيمة الله و فيوى الله فانى الله و فيوى الله و فيوى ورخت كو الله و فيوى الله و فيوى الله و فيوى ورخت كو الله و فيوى ا

جس نے اُس دنیوی درخت کو جانا ہے ، اس نے وید کو جانا ہے ، نہ کہ کتاب پڑھنے والا۔ کتاب پڑھنے سے تو محض اُس طرف بڑھنے کی ترغیب ملتی ہے۔ پتوں کی جگہ پروید کی کیا ضرورت ہے؟ درخقیقت انسان بھٹکتے۔ بھٹکتے جس آخری کو بل (बर्गेन) یعنی آخری جنم کو حاصل کرتا ہے ، وہیں سے وید کے (ब्रन्य) بندشیں '(جو بھلائی کی تخلیق کرتے ہیں ) ترغیب دیتے ہیں ، وہیں سے ان کا استعال ہے۔ وہیں سے بھٹکا وختم ہوجا تا ہے۔ وہ منزل (حقیقت) کی جانب مڑجا تا ہے اور۔

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धाः विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ।।२।।

اُس دنیوی درخت کے تینوں صفات کے ذریعے بڑھی ہوی خواہشات اور عیش وعشرت کی شکل میں (बर्नेन) کونیل والی شاخیں نیچاوراو پر ہرطرف پھیلی ہوئی ہیں نیچ کی طرف حشرات الارض تک اوراو پر دیوتا کی مرتبت سے لے کر بر ہما تک ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں اور محض انسانی یونی میں اعمال کے مطابق باند ھنے والی ہیں دوسری سبھی یونیاں عیش وعشرت کا لطف اٹھانے کیلئے ہیں۔انسانی یونی ہی اعمال کے مطابق بندش تیار کرتی ہے۔

न रुपमस्येह चधा पलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थामे नं सुविरुद्ध मूल-मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ।।३।।

لیکن اس د نیوی درخت کی شکل جیسی بتائی گئی ہے، و لیمی یہال نہیں پائی جاتی ، کیوں کہ نہ تو اس کی ابتداء ہے نہ انتہا ہے اور نہ ہیا چھی حالت میں ہی ہے ( کیوں کہ یہ بدلتی رہنے والی

ہے) اس مضبوط جامدوالے دینوی شکل والے درخت کو مضبوط (असंगशस्त्रेण) استگ یعنی ترک دنیا کے سلاح کے ذریعہ کا ٹنا ہے، (اینانہیں کہ پیپل کی جزمیں معبودر ہتے ہیں یا پیپل کا پتا ویلا ہے اور تھی کا چرائ आरती دکھانے گے درخت کو)

راس دینوی درخت کی جراتو خود معبود ہی ہے جوتم کی طرح اثر انداز ہے، کیاوہ بھی کٹ، جائے گا؟ متحکم ترک دنیا کے ذریعہ اس دنیا کا تعلق ختم ہوجا تا ہے، یہی کا شاہے، کا ف کرکریں کیا؟

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी ।।।।।

معتیم ترک دئیا کے دریعہ دنیوی درخت کوکائے کے بعد اس اعلیٰ مقام بھوان کی اچھی طرح تلاش کرنی جائے ،جس میں داخلہ جاصل کر لینے کے بعد انسان دنیا میں دوبارہ نہیں آتے بعنی کمل نجات حاصل کر لینے ہیں، لیکن اس کی تلاش کس طرح ممکن ہے؟ جوگ کے مالک فرماتے ہیں۔ اس کے لئے خود سردگی ضروری ہے۔ جس معبود سے قدیمی و نیوی درخت کے فرمات کا پھیلا و ہے، اس ابدی انسان معبود کی میں بناہ میں ہوں (ان کی بناہ میں گئے بغیر درخت کا خاتمہ ہوگانہیں) اب بناہ میں گیا ہوا ترک دنیا کے مرتبہ پرفائز انسان کیے سمجھے کہ درخت کے خاتم اس کی شاخت کیا ہے؟ اس پر کہتے ہیں۔

निमनिमोहा जितसङ्गदीधा अध्यातमनित्याविनिवृत्तकामाः

ह्र-देशिं मुक्ताः सुखादुःखासं शै =

يتهارته گيتا:شرى مدبهگود گيتا

فرکورہ بالاطرح کی خودسپردگی سے جن کی فریفتگی اور عزت ختم ہوگئ ہے، فریفتگی کے شکل والے صحبت کے اثر ات پرجنہوں نے قابو پالیا ہے، 'अध्यात्मनित्या' معبود کی شکل میں چو لوگ مسلسل طور پرفائز ہیں، جن کی خواہشات خاص طور سے ختم ہوگئ ہیں اور آرام و تکلیف کے وہال سے آزاد ہوئے عالم حضرات اُس لافانی اعلی مقام کو حاصل کرتے ہیں۔ جب تک سے حال سے آزاد ہوئے عالم حضرات اُس لافانی اعلی مقام کو حاصل کرتے ہیں۔ جب تک سے حالت نہیں آتی ، جب تک دنیوی درخت نہیں کتا ، یہاں تک بیراگ گی ضرورت رہتی ہے۔ اس اعلی مقام کی شکل کیا ہے؟ جے حاصل کرتے ہیں۔

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तन्द्राम परमं मम । १६ ।।

اُس اعلیٰ مقام کونہ سورج ، نہ چا نداور نہ آگ ہی روش کر پاتی ہے ، جس اعلیٰ مقام کو نہ سورج ، نہ چا نداور نہ آگ ہی روش کر پاتی ہے ، جس اعلیٰ مقام کے بینی اُن کا دوبارہ جنم میں ہوتا ، اِس مقام کو حاصل کرنے میں سب کابرابرا ختیار ہے ، اِس پر کہتے ہیں ۔ ر

ममैबाशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

كرتى ب، يركس طرح؟

پندرهواں باب اس میں داخل ہوتی ہے (جب اگلاجسم اُسی وقت طے ہے تو آٹے کا چرم (विण्ड) بنا کر کھے پہنچاتے ہو؟ قبول کرتا کون ہے؟ لہٰذا شری کرش نے ارجن سے کہا تھا کہ بیہ جہالت تیرے اندر کہاں سے پیدا ہوگئ کہ(पिण्डोवक क्रिया) نیز م پانی وغیرہ دینے کی رسم ختم ہوجائے گی ) وہاں جا کرکرتا کیاہے؟ من کے ساتھ چھھواس کون ہیں؟

क्षोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घाणमेव च । अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ।।६।। اُس جسم میں موجود ہوکریے ذی روح کان ، آئکھ،جلد ، زبان ، ناک اور من کا سہارا کے

كريعني إن سب كے سہارے ہى موضوعات كالطف اٹھاتى ہے ليكن ايسا نظر نہيں آتا ،سباسے د مکھیں پاتے،اِس پرشری کرش کہتے ہیں۔

उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुन्जानं वा गुणान्वितम् । विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ।।१०।।

جسم نڑک کرکے جاتی ہوئی جسم میں موجود، موضوعات کا لطف اٹھاتی ہوئی یا نتیوں صفات سے مزین ذی روح کوخاص طور سے نا دان لاعلم لوگ نہیں جانتے ،صرف علم کی نظرر کھنے والے ہی اُسے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہی حقیقت ہے۔اب وہ نظر کیسے ملے؟ آ گے دیکھیں۔

> यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो ऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ।।९९।।

جوگی حضرات اپنے دل میں طبیعت کو ہرطرف سے سمیٹ کر، اِس روح کا پوری کوشش کرتے ہوئے ہی روبرود پدار کرتے ہیں ،لیکن ناشکرروح والے لیعنی داغدار باطن والے جاہل لوگ کوشش کرتے ہوئے بھی اِس روح کونہیں جانتے ( کیوں کہان کا باطن د نیوی خصائل میں ابھی بگھراہے) طبیعت کو ہر طرف سے سمیٹ کریکسوئی کے ساتھ باطن میں کوشش کرنے والے عقیدت مندلوگ ہی اُسے حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ،للبذا باطنی طور سے مسلسل طور پریاد جگائے رکھنا ضروری ہے۔اباُن عظیم انسانوں کی شکل میں جوشوکتیں پائی جاتی ہیں، (جن کے بارے میں پہلے ہی بتا آئے ہیں) اُن پرروشنی ڈالتے ہیں۔

यदित्यगतं तेजो जगद्भासयतऽिखालम् । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ।।१२।।

جوجلال جا ندمیں موجود ہے جہاں کوروشن کرتا ہے، جوجلال جا ندمیں موجود ہے اور جوجلال آگ میں ہے، اسے تو میراہی جلال سمجھ، اب اُس عظیم انسان کے ذریعے صادر ہونے والے کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں۔

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः । १९३।।

میں ہی زمین میں داخل ہوکر اپنی قوت سے سارے جانداروں کو قبول کرتا ہوں اور چاند میں لذت کی شکل ہوکر تمام نباتات کو مقوی بناتا ہوں۔

> अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । प्राणापानमायुक्तः पचाम्न्नं चतुर्विधम् ।।१४।।

میں ہی جانداروں کے اجسام میں آگ کی شکل میں موجود ہوکر جان (پران)اور ریاح (اپان) کا حامل بن کر جار طرح کے اجناس کا ہاضم ہوں۔

باب چار میں خود جوگ کے مالک شری کرش آتش نفس، آتش احتیاط،
آتش جوگ، آتش جان وریاح، آتش برہم وغیرہ ۱۳ سے اسری کرش آتش فل کا کتان کیا،
جن میں سب کا نتیج علم ہی آتش ہے۔ شری کرش کہتے ہیں، ایسی آتش کی شکل ہوکر جان
اور ریاح سے مزین چار طریقوں سے (ورد ہمیشہ شفس سے ہوتا ہے، اس کے چار طریقے
میکھری، مدھیمہ، پسینتی اور پراہیں۔ان چار طریقوں سے) تیار ہونے والے اجناس کا میں ہی
باضم ہوں۔

شری کرش کےمطابق برہاہی واحداناج ہے،جس سے روح کومکمل آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ پھر بھی نا آسود گی نہیں ہوتی جسم کی پرورش کرنے والے مروجہ انا جوں کو جوگ کو مالک نے خوراک کا نام دیا ہے (युक्ताहार) حقیقی اناج روحِ مطلق ہے۔ بیکھری، مدھیمہ، پسینتی ،اور پراکے چارطریقوں ہے گز رکر ہی وہ اناج اچھی طرح پکتا ہے، اِسی کوتمام عظیم انسانوں نے نام، روپ(شکل)(لیلا)،تماشا،اوردھام(مقام) کانام دیاہے۔ پہلے نام کاور دہوتا ہے، دھیرے دھیرے دل کی دنیامیں بھگوان کی شکل صاف عیاں ہونے گئی ہے۔اُس کے بعداس کے تماشے کا احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ معبود کس طرح ذرہ ذرہ میں موجود ہے؟ کس طرح اس کی سب جگہ عمل داری ہے؟ اِس طرح دل کی دنیامیں کاروبار کا دیدار ہی تماشاہے (باہر کی رام لیلا، راس لیلا نہیں) اُس خدائی تماشے کا بدیہی احساس کرتے ہوئے جب حقیقی تماشا گر کی قربت نصیب ہونے گئی ہے تب مقام کی حالت آتی ہے۔اس کاعلم حاصل کرریاضت کش اُسی مقام پر فائز ہوجا تا ہے۔اس میں استفرار پانا اور ماورائی ورد کے مکمل ہونے کی حالت میں معبود کی قربت یا کراُس میں فائز ہونا، دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔

اِس طرح جان اور ریاح لیعنی تنفس سے مزین ہو کر چاروں طریقوں سے لیعنی بیکھری، مدھیمہ، پسینتی اور سلسلہ وار ترقی کرتے کرتے پرا کے تکمیلی دور میں وہ (اناج) بھگوان اچھی طرح پک جاتا ہے، حاصل بھی ہوجاتا ہے، ہضم بھی ہوجاتا ہے اور اُس سے لگاؤر کھنے والا بھی اچھی طرح پکا ہوائی ہے۔

> सर्वस्य चाहं हिदसंनिविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च । वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् । १९५।।

میں ہی سارے جانداروں کے دل میں عالم الغیب کی شکل میں موجود ہوں ، مجھ سے

ہی شکل کی یاد (صورت جوعضرروح مطلق فراموش ہے،اُس کی یاد ہوآتا) ہوتی ہے، ( دور حصول کی عکاس ہے) یاد کے ساتھ ہی علم (بلا یہی دیدار) اور الوسم مینی دقتوں کا خاتمہ مجھ مطلوب سے श्चतस्य अतः بى بوتا ہے۔سب ويدول كے ذريعة مين بى قابل فيم بول، ويدانت كا كاركن لينى स वेदान्त' (الگ تھاتبھی توجانکاری ہوئی، جب جائے ہی اُس شکل میں یا اُسی مقام پر پہنچے گیا، تو کون کسن کوجانے ) وید کی آخری خالت کا کارکن میں ہی ہوں اور وید کوجائے والا بھی میں بنی مول یعنی وید کاعالم، باب کی انتداء میں انہوں نے کہا کدونیا ایک ورضت ہے، او پرمعبود جراور ینچتمام مناظر تک شاخیں ہیں۔جو اِس جڑے دنیا کوالگ کر کے جانتا ہے، جڑسے جانتا ہے، وہ وید کاعالم ہے، یہاں کہتے ہیں کہ میں وید کاعالم ہوں، جسے اِس کاعلم ہے، شری کرش نے اپنے کو أس كموازنه مين كفراكياكة، وه ويدوت (ويدك عالم) بين، مين ويدكاعالم مول، شرى كرثن بھی ایک جن شناس عظیم انسان ہیں جو گیوں میں بھی اعلیٰ جو گی تھے۔ یہاں یہ سوال پورا ہوا،ارشاد فرمات میں کہ، ونیایش انسان کی شکل دوظرت کی ہے۔

# द्वाविमी पुरुषी लोक क्षारश्चाकार च

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्योऽक्षर उच्यते ।।१६।। ارجن! إس ونيا ميس अक्षर فنا موفي والي، بدلني والي اور अक्षर (لافاني) نحتم ہونے والے، نہ بدلنے والے ایسے دوطرح کے انسان ہیں، ان میں سارے دینوی جانداروں ك اجسام توفاني بين جتم مونے والے انسان بين، آج بين توكل نبيل ره جائيں كاور يد بلندي پرفائز انسان لافانی کہا جاتا ہے۔ریاضت کے ذریعہ من کے ساتھ حواس پرقابویعن جس کے حواس بطور بلندی پرغیرمتحرک ہیں، وہی لافانی کہلاتا ہے، اب آپ عورت کے جاتے ہوں خواہ مرد، اگرجهم اورجسمانی شکل اختیار کرنے کی وجہ سے تاثرات (संस्कारों) کا سلسلہ جاری ہے تو آپ فانی انسان ہیں اور جب من کے ساتھ حواس ساکن ہوجاتے ہیں تب وہی لافانی انسان کہلاتا ہے، کیکن میر بھی انسان کی خاص حالت ہی ہے۔ اِن دونوں سے ماور اایک دوسراانسان بھی ہے۔

उत्तामः पुरुषास्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः

यो लोकत्र यमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ।।१७।।

اُن دونوں سے اعلیٰ انسان تو دوسراہی ہے، جو نتیوں عوالم میں داخل ہوکرسب کوسنجالیا اور پرورش کرتا ہے اور لا فانی روح مطلق معبوداس طرح سے کہا گیا ہے، روح مطلق ،غیر مرکیٰ لا فانی عظیم انسان وغیرہ اُس کے تعارف کنندہ الفاظ ہیں، در حقیقت بید دوسراہی ہے۔ لیمنیٰ لا ہیاٰ کی ہے۔ بیفانی لا فانی سے ماور اعظیم انسان کی انتہائی حالت ہے، جس کو معبود وغیرہ الفاظ ہے اشارہ کیا گیا ہے، مگروہ دوسرا ہے یعنی لا بیان ہے۔ اُسی حالت میں جوگ کے مالک شری کرشن اپنا بھی اُتعارف کراتے ہیں۔ جیسے۔

यस्मात्सारमतीतो ऽहमकारादिष चो त्तामः । अतो ऽस्मि लोके वेदे प्रथितः पुरुषोत्तम ।।१८।। میں فرکورہ بالا فانی، قابل تبدیل دائرہ سے بالکل ماور ااور لا فانی، بھی نہ ختم ہونے والے مستقل مزاج انسانوں سے بھی بالاتر ہوں، لہذا جہان اور وید میں عظیم انسان نام سے مشہور ہوں۔

यो मामे वमसं मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
स सर्वे विद्भजित मां सर्वभावेन भारत । 19६ । ।
اے بھارت! جیسا کہ او پر کہا گیا ہے کہ اِس طرح جو عالم انسان جھاعلیٰ ترین انسان کو فالم ری طور سے جانتا ہے وہ گیم انسان ہر طرح سے جھرور کیا کہ وہ کی یاد کرتا ہے وہ جھسے جدا

इति गुद्धतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानद्या । एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्व भारत ।।२०।। بے گناه ارجن! اِس طرح بہت ہی راز بحری پیشریعت میرے ذریعہ بیان کی گئی۔ اِس کوعضرے جان کرانسان کھل عالم اورشاد کام ہوجا تا ہے۔ للذا بوگ کے مالک شری کرشن کا ہی

كلام خود ميں مكمل شريعت ہے۔

شری کرش کا بیراز بے حد پوشیدہ تھا، انہوں نے صرف اپنے طالبوں کو بتایا۔ بیابال کے لئے تھا۔ سب کیلئے نہیں، کیکن جب بہی راز کی بات (شریعت) کھنے میں آ جاتی ہے، سب کے لئے تھا۔ سب کیلئے نہیں اگتا ہے کہ شری کرش نے سب کے لئے کہا، کیکن حقیقت میں بیا اہل کے لئے ہی ہے۔ شری کرش کی بیشکل سب کے لئے تھی بھی نہیں، کوئی انہیں بادشاہ، کوئی بیشبرتو کوئی یا دو (یدوخاندان کا ہی) مانتا تھا، کیکن اہل ارجن سے انہوں نے کوئی نفاق نہیں رکھا، اُس نے پایا کہ، وہ اعلی حقیقی عظیم انسان ہیں، نفاق رکھتے تو اُس کا بھلا ہی نہیں ہوتا،

یبی صفت حصول یافتہ ہرایک عظیم انسان میں پائی گئی رام کرٹن پرم ہنس دیوایک بار
بہت خوش ہے۔مقلدوں نے پوچھا،'' آج تو آپ بہت خوش ہیں' وہ بولے'' آج میں وہ' پرم
ہنس ہوگیا''ان کے دور میں کوئی اعلیٰ انسان پرم ہنس تھے، ان کی طرف اشارہ کیا پچھ وقت کے
بعد وہ من عمل اور زبان (من ،کرم ، وچن) سے لاتعلقی کی امید کے ساتھ اپنے پیچھے گئے
ریاضت کشوں سے بولے،'' ویکھو' ابتم لوگ شک مت کرنا ، میں وہی رام ہوں ، جو اللہ کے
دور میں ہوئے تھے۔ وہی کرش ہوں ، جو دوا پر کے وقت میں ہوئے تھے۔ میں انہیں کی پاکیزہ
روح ہوں ، وہی شکل ہوں ، اگر حاصل کرنا ہے، تو مجھے دیکھو،

ر بھیک اِسی طرح قابل احر ام گرومہاراج جی، بھی سب کے سامنے کہا کرتے تھے۔
''ہؤہم پروردگار کے قاصد ہیں، جو پچ کچ میں عارف ہے، وہ معبود کا قاصد ہے، ہمارے ذریعہ
ہی انکاپیغام ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا،''میں پروردگار کا پسر ہوں'میر نے قریب آؤاِس واسط
کہ معبود کا پسر کہلاؤ گے'' لہذا سبھی اولاد ہو سکتے ہیں، ہاں یہ بات جدا ہے کہ، قریب آنے کا
مطلب ان تک پہنچنے کی ریاضت، ریاضت کے سلسلہ میں چل کر پوری کرنی ہے حضور محرصلی اللہ
مطلب ان تک پہنچنے کی ریاضت، ریاضت کے سلسلہ میں چل کر پوری کرنی ہے حضور محرصلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔''میں اللہ کا رسول ہوں، پغیبر ہوں''قابل احر ام مہاراح جی، سب
سے تو اتنا ہی کہتے تھے۔ نہ کسی خیال کی تر دید نہ جمایت (खंडन न मंडन) کیکن جو بیزاری میں

پیچے گئے تھے۔ان سے کہتے تھے۔''صرف میری شکل کو دیکھوا گرتمہیں اُس عضراعلیٰ (معبود) کی چاہت ہے تو جھے دیکھو، شک مت کرو، بہت سے لوگوں نے شہہ کیا، تو ان کوا حیاس میں دکھا کر ڈانٹ بھٹکا رکران خارجی خیالات سے ہٹا کر جن میں جوگ کے مالک شری کرشن کے مطابق (باب۲/۲۰سم) بے شارعبادت کے طریقے ہیں، اپنی شکل میں لگایا، وہ شروع سے آج تک عظیم انسان کی شکل میں قائم ہیں اِسی طرح شری کرشن کی اپنی حیثیت (حالت) بھیخہ راز تو تھی لیکن اپنے لا شریک عقیدت مند مکمل اہلیت رکھنے والے عاشق ارجن کیلئے انہوں نے اُسے آشکارا کیا۔ ہر بندہ کیلئے مکن ہے، عظیم انسان لاکھوں کو اُس راستہ پرچلادیتے ہیں۔



اس باب کی ابتداء میں جوگ کے مالک شری کرشن نے بتایا کہ، دنیا ایک درخت ہے،
پیپل جیسا درخت ہے۔ پیپل محض ایک مثال ہے اوپر اِس کی جڑ معبود اور نیچے تمام قدرت تک
اس کی شاخیس درشاخیس ہیں، جو اِس درخت کو جڑ کے ساتھ جان لیتا ہے وہ ویدوں کا عالم ہے،
اِس دنیوی درخت کی شاخیس اوپر اور نیچے ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ہو اِس کی جڑوں کا جال
بھی اوپر نیچے ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ کیوں کہ وہ جڑ معبود ہے اور وہی تخم کی شکل میں ہر جاندار
کے دل میں قیام کرتا ہے۔

پراپ کا دافقہ ہے کہ ایک بارگلِ نیلوفر (کمل) پر بیٹھے ہوئے برہما (ब्राह्य) نے سوچا کہ میرامصدر کیا ہے؟ جہاں سے دہ پیدا ہوئے تھے۔اُس کمل کی ڈنڈی میں اترتے چلے گئے مسلسل اترتے رہے، کیکن اپنامصدر نہ دیکھ سکے تب ناامید ہوکرائی کمل کے اوپر بیٹھ گئے طبیعت کو قابو

کرنے میں لگ گئے اور تصور کے ذریعہ انہوں نے اپنا اصل مصدر پالیا، عضراعلی کابدیمی دیدار کیا ، حمد وثنا کی ۔اعلیٰ ترین میں والے معبود سے ہی تھم ملا کہ میں ہوں تو ہر جگہ الیکن میر سے حضور کی ا جگہ محض دل ہے۔دل کی دنیا میں جوتصور کرتا ہے، وہ مجھے حاصل کر لیتا ہے۔

فالق ایک علامت ہے۔ بوگ کے دیاضت کی ایک نظری ہوئی حالت پیلی اس مقام کی بیداری ہے۔ معبود کی طرف مائل علم تصہوف سے مزین عقل بی براہا ہے۔ کمل یائی میں رہم ہوئے ہوئے اور لا تعلق رہمتا ہے۔ عقل جب تک اوھر اُدھر تلاش کرتی ہے، تب تک نہیں پائی اور جب وہی عقل لطافت کے مقام پُرفا کر ہوگومن کے ساتھ جواس کو سیٹ کردل کی وٹیا ہیں بندش کر لیتی ہے، اس بندش کے بھی تحلیل ہونے کی حالت بیل اپنے بی دل میں روح مطلق کو حاصل کر لیتی ہے۔ اس بندش کے بھی تحلیل ہونے کی حالت بیل اپنے بی دل میں روح مطلق کو حاصل کر لیتی ہے۔

یہاں بھی جوگ کے مالک تری کرش کے مطابق ونیا ایک ورفت ہے، جس کی جر ہر طرف ہے اور شاخیں بھی ہرجگہ ہیں कमानुबन्धीन मनुष्य लोक باعمال کے مطابق صرف انسان

نتیجہ حاصل کرتیں ہیں۔ البذامتیکم بیراگ کی شکل والے سلام کے ذرابعداس و نیوی شکل والے پیپل کے در دست کوتو کا اور اس اعلی مقام کی تلاش کر، جس مقام می پیپل کے در دست کوتو کا ب اور اس اعلی مقام کی تلاش کر، جس مقام می پیپل کے در دست کوتو کا ب اور اس اعلی مقام کی تلاش کر، جس مقام می پیپلے ہوئے اولیاء دوبارہ

جم عاصل بنيل كرنته على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة

کیے جانا جائے کہ ، دنیوی درخت کٹ گیا؟ جوگ کے الک بتاتے ہیں کہ۔ جوعزت اور فریفتگی سے ہرطرح مبرا ہے ، جس نے صحبت کے اثرات پر فتح حاصل کر لی ہے۔ جس کی خواہشات ختم ہوگی ہیں ۔ اور جو کھکش سے آزاد ہے ، وہ انسان اُس عضراعلی کو حاصل کر تاہے ۔ اُس اعلی مقام کو نہ سورج ، نہ جا تھا اور خد آگ ہی روان کر پاتی ہے ۔ وہ خود بشکل نور ہے جس میں داخلہ ہونے کے بعد لوٹ کرنیس آنا پر تا وہ میر العلی مقام ہے ، خصے حاصل کرنے کا اختیار سب کو داخلہ ہوئے کے دوہ ذی روح میرانی خالص حصہ ہے۔

جسم کور کرتے وقت ذی روح من اور پانچوں حواس کے کاروبار کو لے کر نے جسم کو قبول کرتے ہے۔

کو قبول کرتی ہے۔ تا رُات صالح ہیں تو صالح سطح پر پہنچ جاتی ہے، ملکات رویدوالی (राजसी) ہے۔

تو اوسط مقام پر اور ملکات مذموم والی (तामसी) رہنے پر نفرت انگیز (योनियो) تک پہنچ جاتی ہے۔

داور حواس کی نگرال من کے وسیلہ سے موضوعات کو دیکھتی اور ان سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ یہ دکھائی نہیں پڑتی، اسے دیکھنے کی نظر علم ہے۔ یکھ یا دکر لینے کا نام علم نہیں ہے۔ جوگی حضرات دل میں طبیعت کو سمیٹ کر پوری کوشش کے بعد ہی اسے دیکھ یاتے ہیں، البذاعلم تد ہیر سے حاصل ہوتا ہے، ہاں مطالعہ سے اس کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے۔شک سے مزین احساس فراموش لوگ ۔

کوشش کے باوجود بھی اسے حاصل نہیں کریا تے۔

یہاں حصول والے مقام کی عکاس ہے۔ لہذااس حالت کی شوکتوں کا بہاؤقدرت کے مطابق ہے اُن پروشنی ڈالتے ہوئے جوگ کے مالک شری کرشن کہتے ہیں کہ۔ سورج اور چاند میں میں میں ہی روشنی ہوں آگ میں میں ہی جلال ہوں۔ میں ہی شدید آگ کی شکل سے چانہ طریقوں سے پہنے والے اناج کوہضم کرتا ہوں ، شری کرشن کے الفاظ میں اناج واحد معبود ہے طریقوں سے پہنے والے اناج کوہضم کرتا ہوں ، شری کرشن نے حوالہ لیا ہے، اُس کا یہی فیصلہ ہے ) جے حاصل کریدروج آسودہ ہوجاتی ہے۔ بیکھری سے پراتک اناج کمل طور سے پک کرہضم ہوجاتا ہے وہ ظرف بھی ختم ہوجاتا ہے اِس اناج کو میں ہی ہضم کرتا ہوں یعنی مرشد کامل جب تک رتھ بان نہ ہوں ، تب تک رتھ وہ وہا تا ہے اِس اناج کو میں ہی ہضم کرتا ہوں یعنی مرشد کامل جب تک رتھ بان نہ ہوں ، تب تک رچھ بان نہ ہوں ، تب تک رچھ بان نہ ہوں ، تب تک رچھ وہ وہ وہ وہ اُن کے ایک بہن ہوتی ۔

اس پرزور دیتے ہوئے جوگ کے مالک شری کرشن پھر بیان کرتے ہیں کہ تمام جانداروں کے دل کی د نیا میں موجود ہوگر میں ہی یا دولا تا ہوں جوشک فراموش تھی ،اس کی یا دولا تا ہوں ہوئے ماتھ حاصل ہونے والاعلم بھی میں ہی ہوں۔ اُس میں آنے والی دقتوں کا حل بھی میں ہمی ہوں۔ اُس میں آنے والی دقتوں کا حل بھی میں ہمی ہوں۔ اُس میں آنے والی دقتوں کا حل بھی میں ہوتا ہے۔ میں ہی جاننے کے لائق ہوں اور ظاہر ہوجانے کے بعد جا تکاری کا خاتمہ کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ کون کے جانے؟ میں وید کا عالم ہوں، باب کے شروع میں کہا تھا ،

يتهارته گيتا شري مدبهگود گيتا

جود نیوی درخت کو جڑ کے ساتھ جانتا ہے، وہ وید کاعالم ہے، لیکن اس کو کاشنے والا ہی جانتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں میں بھی وید کاعالم ہوں، اُن وید کے عالموں میں اپنے کو بھی شار کرتے ہیں، لہذا شری کرش بھی یہاں وید کے عالم اعلیٰ ترین انسان ہیں، جیسے پاپنے کا اختیار ہرانسان کو ہے۔ سخت میں انہوں نے وید کے عالم اعلیٰ ترین انسان ہیں، جیسے پاپنے کا اختیار ہرانسان کو ہے۔

شری کرش بھی یہاں وید کے عالم اعلیٰ ترین انسان ہیں، جیسے پانے کا اختیار ہرانسان کو ہے۔

آخر میں انہوں نے بتایا کہ، دنیا میں تین طرح کے انسان ہیں دنیا کے سار سے جانداروں وغیرہ کے تمام اجسام فانی ہیں مستقل مزاج ہونے کی جالت میں بھی انسان لا فانی ہے، کین ہے گئش والا اور اِس سے بھی ماورا جوروح مطلق رب العالمین، غیر مرتی اور لا فائی کہا جاتا ہے۔ دراصل وہ دوسرائی ہے۔ یہ فائی اور لا فائی ہے ماوراوالی ھالت ہے یہی اعلیٰ مقام کی جاتا ہے۔ دراصل وہ دوسرائی ہے۔ یہ فائی اور لا فائی ہے ماوراوالی ھالت ہے یہی اعلیٰ مقام کی حالت ہے۔ اِس کے تناسب سے کہتے ہیں کہ میں بھی فااور بقاء سے ماوراوی ہوں، البذالوگ جھے اعلیٰ ترین انسان کو جوجانے ہیں وہ عالم عقیدت مند محصاعلیٰ ترین انسان کو جوجانے ہیں وہ عالم عقیدت مند لوگ ہمیشہ ہرجانب سے جھے ہی یاد کرتے ہیں، اُن کی جا تکاری میں فرق نہیں ہے۔ ارجن یہ بے انہا پوشیدہ دراز کی بات میں نے تھے کو بتائی حصول والے عظیم انسان سب کے سامنے نہیں کہتے۔ ارجن یہ ب

من جو اہل ہے اس سے نفاق بھی نہیں رکھتے ، نفاق رکھیں گے، تو وہ حاصل کرے گا کہے؟ کیکن جو اہل ہے اس سے نفاق بھی نہیں رکھتے ، نفاق رکھیں گے، تو وہ حاصل کرے گا کہے؟ اس باب میں بدوج کے تین حالات کا بیابی فانی، الا فافی اور بہترین انسان کی شکل میں

ظاہر کیا گیا، جیسااس سے پہلے کی دوسر ہے باب میں نہیں ہے البندا اس طرح شری مد بھگود گیتا کی تمثیل اپنیشد وعلم تصوف اور علم ریاضت سے متعلق شری کرشن اور ارجن کے مکالمہ میں، مردی آگاہ جوگ، (पुरुषाताम योग) نام کا پندر ہواں باب مکنل ہوتا ہے۔

اس طرح قابل احرّ ام پرم بنس پر مانند بی کے مقلد سوامی از گرانند کے ذریعے کسی شری مد بھگود گیتا کی تشریح '' متھارتھ گیتا'' میں مردحی آگاہ جوگ (पुरुषोत्तम योग) نام کا پندر ہواں باب ممل ہوا۔

هری اوم تن ست

سولهواں باب اوم تری پر ماتمنے نمہ

# ﴿سولهوال باب

جوگ کے مالک بندہ نواز شری کرشن کے سوال کھڑا کرنے کا اپنامخصوص انداز ہے، پہلے وہ موضوع کی خوبیوں کا بیان کرتے ہیں جس سے انسان اُس کی طرف متوجہ ہو، اُس کے بعدوہ اس موضوع کو صاف کرتے ہیں، مثال کے طور پڑمل کولیں، انہوں نے دوسرے باب میں ہی ترغیب دی کہ۔ ارجن! عمل کر۔ تیسرے باب میں انہوں نے اشارہ کیا کہ معینہ مل کر۔ معینہ عمل کر۔ معینہ عمل کر۔ معینہ عمل کر۔ معینہ عمل کر یہا کہ گیا؟ تو بتایا کہ یگ کا طریق کار ہی ممل ہے۔ پھر انہوں نے یک کی شکل نہ بتا کر پہلے یہ بتایا کہ یگ آیا کہ بی کہاں سے اور دیتا کیا ہے؟ چو تھے باب میں تیرہ چو دہ طریقوں سے یک کی شکل کو صاف کیا، جس کو انجام دینا عمل ہے۔ یہاں عمل کی صاف تصویر ظاہر ہوتی ہے، جس کا خالص معنی ہے فکر، جوگ، عبادت، جو من اور حواس کی تحریک سے پورا ہوتا ہے۔

اسی طرح انہوں نے باب نومیس روحانی اور دنیوی دولت کا نام لیاان کی خوبیوں پر زور دیا کہ، ارجن، دنیوی خصلت والے مجھے کمتر کہہ کر پکارتے ہیں ویسے ہوں تو میں بھی انسانی جسم کی بنیا دوالا، کیوں کہ انسانی جسم میں ہی مجھے بیمر تبہ حاصل ہوا ہے لیکن دنیوی خصلت والے جاہل لوگ مجھے نہیں یا دکرتے، جب کہ روحانی دولت کے حامل عقیدت مندلوگ لاشر کے عقیدت کے ساتھ میری عبادت کرتے ہیں لیکن اِن دولتوں کی شکل، اُن کی ساخت ابھی تک نہیں بتائی گئ ۔ اب باب سولہ میں جوگ کے مالک ان کی شکل صاف کرنے جارہے ہیں، جن میں پیش ہے، پہلے روحانی دولت کی پہچان ۔ شری بھگوان ہولے

#### श्री भगवानुवाच

अभायं सत्त्वसंशु छिज्ञां नयो गव्यवस्थितिः । दानं दमश्चयज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ।।१।। خوف کا ہرطرت سے خاتمہ باطن کی طہارت بصیرت کیلئے تاثر میں مشحکم حالت یا مسلسل الکن،سب کھی سپردگ اچھی طرح نفس کئی، یک کا برتا و (جیساخود شری گرفن نے باب چار ہیں بتایا ہے) اعتدال کی آگ میں ہون، آتشِ حواس میں ہون، جان ورویاح میں ہون اور آخر میں آتش علم میں ہون ایعنی عبادت کا طریق کار، جو تحض من اور جواس کے باطنی شل سے پورا ہوتا ہے، بتل ، جو، ویدی وغیرہ چیزوں سے ہونے والے یک کا اِس گیتا ہیں بتائے گئے یک سے کوئی سروگار فہری رخی وی سے ہوئی سروگار فہری سے سری کرشن نے ایسے سی صوم وصلوۃ (कम काण्ड) کو یک ٹیبیں مانا، تحقیق لیمنی این شکل کی طرف مائل کرانے والا مطالعہ ریاضت یعنی من کے ساتھ حواس کو معبود کے مطابق ڈھالنا اور عبرات کے مطابق ڈھالنا اور عبرات کے ساتھ باطن کی رائی۔

## अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम् । दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं हीरचापलम् ।।२।।

ं عدم تشدد (आहंसा) ليعني روح كي نجات (روح كو تنزل كي طرف لے جانا ہي تشدد ہے۔شری کرش کہتے ہیں ، اگر میں خبر دار ہو گڑھل کا برتا وند کروں ، تو ان تمام رعایا کو مارنے والا اوردوغلہ کا مرتکب بنوں ،روح کی خالص سل ہے۔روح مطلق، اُس کا دنیا میں بھٹکنا دوغلہ ہے، روح کی تشدد ہےاورروح کی مجات عدم تشدد ہے) صدافت (صدافت کامعنی مقیقت اوردل پندتقرینہیں ہے۔آپ کہتے ہیں۔لباس مارا ہو کیا آپ تے بولتے ہیں؟اس سے برا جھوٹ اور کیا ہوگا؟ جبجسم آپ کانہیں ہے فانی ہے۔ تواہے دھکنے والالباس کب آپ کا ہے؟ دراصل صدافت کی شکل جوگ کے مالک نے خود بتائی ہے کہ،ارجن، نینوں دور میں صدافت کی کی جھی نہیں رہتی ہے یہ روح ہی حق ہے ، یہی مادرا صداقت ہے۔ اس صداقت برنظر رکھنا) عصر کا نہ ہونا ،سارا کچھ کی سپردگی ،مبارک اسمارک اعمال کے نتائج کا ایثار ،طبیعت کی شوخی کا بوری طرح خاتمہ، مقصد کے برخلاف، قابل فرمت کا موں کونہ کرنا ،سارے جا نداروں كاويررم دلى عواس كاموضوعات عاتفاق مون كي بعد بهي ان مال كاو كانهونا ، فرى ، ا پنے مقصد سے مندموڑ لینے پرشرمندگی، یے کار کی کوششوں سے بازیابی اور

तेजः क्षमा ध्तिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ।।३।।

جلال (جوواجد معبود میں ہے، جس سے بھلائی وجود میں آتی ہے، جو بدھ میں تھا بھی وجہ تھی کہ مہا تما بدھ کی نظر پڑتے ہی کہ انگلی مال جے خوفناک ڈاکو کے خیالات بدل گئے) معافی ، صبر ، طہارت ، کسی کے ساتھ دشمنی کے احساس کا نہ ہونا ، اپنے من میں خود کوعبادت کے قابل سجھنے کے خیال کا بالکل نہ ہونا۔ یہ سب تو ، اے ارجن ، روحانی دولت کو حاصل کرنے والے انسان گی نشانیاں ہیں اِس طرح تمام سب چھییں نشانات بتائے۔ جو سب کے سب تو ریاضت میں کامل حالت والے انسان میں ممکن ہیں اور جزئی طور سے آپ میں بھی ضرور موجود ہیں اور دنیوی دولت سے ملوث انسانوں میں بھی ہے خصوصیات ہیں ، کیکن خوابیدہ حالت میں رہتی ہیں ، تبھی تو دولت سے ملوث انسانوں میں بھی ہے خصوصیات ہیں ، کیکن خوابیدہ حالت میں رہتی ہیں ، تبھی تو بہد کے حدالت میں رہتی ہیں ، تبھی تو بہد کے حدالت میں رہتی ہیں ، تبھی تو بہد کے حدالت میں رہتی ہیں ، تبھی تو بہد کے حدالت میں رہتی ہیں ، تبھی تو بہد کے خاص خاص نشانیاں بیان کرتے ہیں۔

दम्भो दर्पो ऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमव च । अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ।।४।।

ا سے ارجن! ریاء کاری، تکبر، غرور، غصہ ، سخت زبانی اور جہالت بیسب دنیوی دولت کو حاصل کرنے والے انسان کی نشانیاں ہیں دونوں دولتوں کا کام کیا ہے۔؟

दैवी संपद्धिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । मा शुचः संम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥५॥

ان دونول طرح کی دولتوں میں سے روحانی دولت تو (विमहाय) خصوصی نجات کے لئے ہے اور دینوی دولت بندش کیلئے مانی گئی ہے۔ ارجن توغم ست کر کیوں کہ روحانی دولت کو تونے حاصل کیا ہے۔ خصوصی نجات کو حاصل کرے گا۔ یددولتیں رہتی کہاں ہیں؟ حاصل کیا ہے۔ خصوصی نجات کو حاصل کرے گا۔ یددولتیں رہتی کہاں ہیں؟

द्वी भूतसर्गी लोके उस्मिन् दैव आसुर एवं च । दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थं में श्रृणु । الج الا اے ارجن! اِس بہمان میں جائداروں کے خصائل دوطرح کے ہوتے ہیں۔ دیوتا وال يتهارته گيتانشري مدبهگود گيتا

کی طرح اور شیطانوں کی طرح ، جب دل میں روحانی دولت عمل کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو۔
انسان ہی دیوتا ہے اور جب دنیوی دولت کی افراط ہوتو انسان ہی شیطان ہے دنیا ہیں بیدون ی
ذاتیں ہیں۔وہ چاہے عرب میں پیدا ہوا ہے ، چاہے آمٹر لیا میں کہیں بھی پیدا ہوا ہو، بشر طیکہ ہے
ان دو میں سے ہی ابھی تک دیوتا وک کے مزالج کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ، اب
شیطانوں کی فطرت کو مجھ سے فصیل کے ساتھ سُن۔

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः । न शीचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते । 1911

اے ارجن! شیطانی خصلت والے لوگ (कार्यम् कर्म) فرض میں الگنے اور نافریضہ کامول سے الگ ہونا بھی نہیں جانے لہذا نہ اہوتی ہے۔ شہر تا واور ند صدافت ہی رہتی ہے اُن انسانوں کے خیالات کس طرح کے ہوتے ہیں؟

असत्यम् किष्ठ ते जगदाहुरनीश्वस्म् ।

अपरस्परसंभातं किमन्यत्कामहै तुकम् ।। =।। وه شیطانی خصلت والے انسان کہتے ہیں کے سیرونیا پناہ سے خالی ہے ، الکل جموتی

ہادر بلامعبود کے خود بخو دتوالدو تناسل سے پیدا ہوئی ہے۔ للنظ اصرف عیش وعشرت کا لطف اٹھانے کیلئے ہے اس کے سوااور کیا ہے۔

एतां द्रिटमविष्टभ्यं नष्टात्मानी ऽल्पबुद्धयः ।

्य भवन्त्युग्रकर्मणाः क्षयायः जगतो ऽहिताः ।।६.।।

اِس غلط نظرید کی بناپر جس گااعتبارختم ہو چکاہے، وہ آم عقل ، سنگ دل انسان صرف دنیا

كوتباه كرنے كے لئے بى پيدا ہوتے ہيں۔

काममाश्रिद्य दुष्पूरं दस्भामानमदानिवताः ।

मोहाद्गृहीत्वासद्ग्रहान्त्रवर्तन्ते इशुचिवताः । १९० । । وه انسان غرور، عزت اور گھنٹ کے طائل ہن کر، کسی بھی طرح پوری نہ ہونے والی خواہشات کا سہارا لے کر، جہالت سے غلط اصولوں کو قبول کر کے، نامبارک اور بدعنوان ارادول ے مزین ہوکرونیامیں برتاؤ کرتے ہیں وہ عزم تو کرتے ہیں کیکن بدعنوان ہیں۔

चिन्तामपरिमेयां च प्रतयान्तामुपश्रिताः ।

कामोपभगपरमा एतावदिति निश्चिताः ।।१९।।

وہ آخری سانس تک لامحدود فکروتر دوسے گھرے رہتے ہیں اور دینوی موضوعات کا لطف اٹھانے میں لگے ہوئے وہ مصرف اتن ہی نشاط ہے۔ ایبا مانتے ہیں اُن کی اتن ہی تشلیم شدگی ہوتی ہے کہ جتنا ہوسکے عیش وعشرت کے سامان کو اکٹھا کرو، اس کے علاوہ کچھ بھی مين المنظم ا المنظم المنظم

आशापाशारी ब छाः कामक्रो धपरायणाः ।

ुर्इहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ।।१२।।

امید کے سینکروں بھانی کے چھندوں سے (ایک بھانی کے چھندے سے لوگ مرجاتے ہیں، یہال سینکروں پھانی کے پھندوں سے) بندھے ہوئے خواہش غصہ کے حامل، عیش وعشرت کوحاصل کرنے کے لئے وہ غیرواجب طریقہ ہے دولت وغیرہ بہت سے سامانوں کو اکھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں البذا دولت کے لئے وہ دن رات غیر ساجی قدم اٹھایا کرتے ہیںآ گے فرماتے ہیں۔

इदमद्य मया लब्धिममं प्राप्स्य मनीरधम् । इदमस्तिदमपि मे स्विष्यति पुनर्धनमः ॥१३।। وہ سوچتے ہیں کہ میں نے آج بیر حاصل کیا ہے، اس تمنا کو پوری کروں گا۔میرے پاس اتن دولت ہے اور پھر بھی اتن ہوجائے گی۔

असी मया हतः शत्रुहं निष्ये चापराजीपि । ईश्वरो ऽहमहं भोगी सिखाऽहं बलवान्सुखी ॥११४॥। وه دستمن میرے در بعد مارا گیا اور دوسرے دشمنوں کو بھی میں مارون گا، میں ہی پروراعلی اورآب وتاب کاصارف ہوں، میں ہی کا میابیوں سے مزین، بہادراور بامسرت ہول۔

आढ्याऽभिजनवान्स्मि काऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।

यस्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः । १९५ । ।

میں بہت بڑا دولت منداور بڑے خاندان والا ہوں، میرے برابر دوسرا کوئے ہے؟ میں گے کروں گا، میں صدقہ دوں گا، مجھے خوشی ہوگی۔ اس طرح کی جہالت ہے وہ خالص فریفتگی میں رہتے ہیں کیا گیا۔ اور صدقہ بھی جہالت ہے؟ این پرشلوک سر وہ میں صاف ظاہر کیا ہے است پر بھی وہ رکتے ہیں اس پرفر ماتے ہیں۔

अनेक्विस्विशान्ता मोहजात्समावृताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ।।१६।।

تمام طرح سے گم مشتکی کی شکار ہوئی طبیعت والے ، فریفتگی کے جال میں بھنے ہوئے ، دنیوی عیش وعشرت میں بے حد ڈ و بے ہوئے وہ شیطانی خصلت والے انسان ناایا ک دوز خ میں

گرتے ہیں۔آ گے شری کرش خود بتا کیں گے کہ، دوز نے کیا ہے؟

आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।

यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ।।१७।।

خود بخود کو ہی افضل مانے والے ، دولت اور عزت کے نشے میں چور ہوکر وہ تکبر پیندانسان شریعت کے طریقوں سے خالی صرف نام بحرکو یکوں کے ذریعہ ڈھونگ کے ساتھ یگ کرتے ہیں کیاوہ می یگ کرتے ہیں ، جسیباشری کرش نے بتایا ہے؟ نہیں ، اس طریقہ کوچھوڈ کر کرتے ہیں ، کیول کہ طریقہ

جوگ کے مالک نے خود بتایا ہے (باب ۱۳/۱۳ سااور باب ۱۸۰۱ کا)

अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः ।

मामत्मपरदे हे धु प्रक्रियनो उभ्यसूयकाः । १९८ ।।

وہ دوسروں کی فدمت کرنے والے، تکبر، طافت، غرور، خواہش اور غصرے حامل انسان اپنے اور دوسروں کے جسم میں موجود مجھ عالم الغیب قادر مطلق سے عداوت رکھنے والے ہیں۔ سولهواں باب

شریعت کے طریقہ کے مطابق روح مطلق کی یاد کرنا ایک یگ ہے۔جو اس طریقہ کورک کرمحض نام کا یگ کرتے ہیں، یگ کے نام پر پچھ نہ پچھ کرتے ہی رہتے ہیں، وہ اپنے اور دوسرے کے جسم میں موجود مجھ روحِ پاک سے عداوت کرنے والے ہیں لوگ عداوت کرتے ہی رہتے ہیں اور پچ بھی جاتے ہیں، کیا یہ بھی پچ جا کیں گے؟ اِس پر کہتے ہیں نہیں۔

तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।

सिपाम्यनस्त्रमश्मानास्रीष्वेव योनिष् 119 है।।

جھے سے عداوت کرنے والے اُن گناہ گارون، سنگ دِل کمینوں کو میں دنیا میں مسلسل طور پر شیطانی یو نیوں میں ہی گراتا ہوں، جو شریعت کے طریقوں کو ترک کریگ کرتے ہیں وہ گناہوں کی یونیوں والے ہیں، وہی انسانوں میں بدذات ہیں، انہیں کو بدکر دار کہا گیا،، دوسرا کوئی بدذات ہیں ہے، پیچے کہا تھا، ایسے بدذاتوں کو میں جہتم رسید کرتا ہوں اُسی کو یہاں کہتے ہیں کو اُنہیں ہمیشہ رہنے والی شیطانی یونیوں میں ڈھکیلتا ہوں، یہی جہتم ہے۔ عام قید خانہ کی تکلیف خوناک ہوتی ہے۔ اور یہاں مسلسل شیطانی یونیوں میں گرنے کا سلسلہ کتنا تکلیف دہ ہے لہذا روحانی دولت کے لئے گوشاں رہنا چاہے۔

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।

मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ।।२०।।

हेर्ण हुन्। हुन। हुन्। हुन

कामः क्रोधस्तथालो भस्तमादेतत्त्रयं त्यजेत् ।।२१।। خواہش غصہ اور لا ﷺ بیرتین طرح کے جہنم کے اصل دروازے ہیں۔ بیروح کو تباہ کرنے والے، اسے تنزل میں لے جانے والے ہیں، لہذا إن نتیوں کو ترک کردینا چاہئے۔

### یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

انبیں بتنوں کی بنیاد پر دنیوی دولت کی ہوئی ہے۔ انبیں ترک کرنے سے فائدہ؟

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभार्नरः ।

आवस्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम ।।२२।।

کون تے اجہم کے اِن تینوں دروازوں ہے آزاد ہواانسان ایٹے فلاح اعلیٰ کے لئے علی کرنے ملک کریا تا ہے، جس سے وہ اعلیٰ نجات یعنی مجھے حاصل کرتا ہے۔ اِن تینوں عیوب کوترک کرنے پر ہی انسان معین عمل کرتا ہے، جس کا نتیجہ اعلیٰ شرف ہے۔

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परा गतिम् ।।२३।।

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याव्यवस्थिती ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ।।२४।।

لہذاارجن! تیراکیا فرض ہے اور کیا فرض نہیں ہے گے انظام میں کہ میں کیا اگروں، کیا مدکروں ، آلیا مدکروں ، آلیا میں شریعت میں شریعت ہی ایک شعل راہ ہے ایسا سجھ کرشریعت کے طریقہ سے معین ہوئے ملکوہی تیرے ذریعہ کیا جانالازمی ہے۔

باب تین میں بھی جوگ کے مالک شری کرش نے (नियतं कुठकमत्त) (تو معید عمل کر) معید عمل کر) معید عمل کر) معید عمل پر ذور دیا اور بتایا کہ ۔ یک کا طریق کاربی وہ معید عمل ہے اور وہ عمیادت کے طریق خاص کی عکاسی ہے ، جومن کو پوری طرح سے قابو میں کر کے وائی معبود میں واضلہ والا تا ہے ۔ یہاں انہوں نے بتایا کہ خواہش عصہ اور اللہ کے جہم کے تین خاص وروازے ہیں اِن تینوں کو ہے۔ یہاں انہوں نے بتایا کہ خواہش عصہ اور اللہ کے جہم کے تین خاص وروازے ہیں اِن تینوں کو

ترک کردیے پر ہی اُس مل کی (معینہ کمل کی) شروعات ہوتی ہے۔ جے میں نے بار ہا کہا جواہا گا شرف اور فلاح اعلیٰ دلانے والا برتا ؤ ہے باہر دنیوی کا موں میں جو جدتنا مشغول ہے، اتنا ہی زیادہ خواہش ،غصہ خواہش ،غصہ اور لا کچ اُس کے پاس جا سجایا ملتا ہے ۔ عمل کوئی ایسی چیز ہے کہ خواہش ،غصہ اور لا کچ کو ترک کردیے پر ہی اس میں وا خلہ ملتا ہے ، عمل برتا ؤ میں ڈھل جا تا ہے۔ جو اُس طریقہ کو ترک کرا پی مرضی سے برتا و کرتا ہے ، اُس کے لئے سکون کا حصول یا اعلیٰ نجات کے بھی نہیں ہو اور وہ شریعت ہی واحد سند ہے لہذا شریعت کے طریقہ کے ہی مطابق تیراعمل کرنا مناسب ہے اور وہ شریعت ہی واحد سند ہے لہذا شریعت کے طریقہ کے ہی مطابق تیراعمل کرنا مناسب ہے اور وہ شریعت ہے ، گیتا۔



اس باب کی ابتداء میں جوگ کے مالک شری کرشن نے روحانی دولت کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا جس میں تصور کی حالت سب پھی سپردگ ، باطنی طہارت نفس کشی من پر قابوشکل کی ماتھ حواس کو تیا نا غصہ نہ کر نا طبیعت کا سکون کے ماتھ حواس کو تیا نا غصہ نہ کر نا طبیعت کا سکون کے ساتھ کام کرنا وغیرہ چھییں بچا نیں بتا کیں جوسب کی سب تو معبود کے قریب بہنچے ہوئے جوگ کی ریاضت میں بھی کرنا ویں میں بی مکن ہیں۔ جزدی طور سے سب کے اندر ہیں۔

اس کے بعد انہوں نے دینوی دولت میں خاص طور پرچار۔ چھ عیوب کا نام لیا جیسے مظہر ، غرور بخی ، جہالت وغیرہ آخر میں فیصلہ دیا کہ، ارجن! روحانی دولت تو (विमोक्षाय) کھل نجات کے لئے ہے، اعلی مرتبہ کے حصول کیلئے ہے۔ اور دینوی دولت بندش اور تنزلی کیلئے ہے۔ ارجن! تو نم نہ کر، کیوں کہ مجھے روحانی دولت حاصل ہے۔

اس کے بعد انہوں نے شیطانی خصلت والے انسانوں کی نشانیوں کا تفصیل سے بیان کیا، دنیوی دولت کا حامل انسان فرض عمل میں لگنائمیں جا متا اور جوفرض نہیں ہے۔ اُن غیر فریضہ ممل سے الگ ہونائمیں جانتا ، ووعمل میں جب لگا ہی نہیں تو اس بیش بنصدافت ہوتی ہے، خطمارت اور نہ برتا وہی ہوتا ہے۔

أس كى سوچ ميں بيدونيا بناه سے خالى ، بلامعبود كے اپنے آپ توالدونا الى سے پيدا ہوائی ہے۔ البذا مرف عیش وعشرت کے لئے ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ بیموی شری کرشن کے دور میں بھی تقی ۔ بمیشر بی ہے۔ صرف alafa (ایک لافت بب فاقی) نے کہا ہو کہ اسک بات نہیں ہے۔ جب تک لوگوں کے دال ود ماغ میں روحانی اور دنیوی دولت کا اتار پڑھاؤے ہتب تك ريسوچ رہے گی۔شرى كرش كہتے ہيں وہ كم عقل سنگ ول انسان سب كافاده كانقصان كر نے کیلئے ہی دنیامیں پیداموتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میرے در لیے بیوشن مارا گیا، أس مارول كا اس طرح ارجن ،خواہش اورغصہ کے بس میں وہ انسان وشینوں کوئیں مارتے ، بلکہ خود اور دومرول کے اجسام میں موجود مجھروح مطلق سے عداوت رکھنے والے ہوتے ہیں، تو کیا ارجن نے عہد کر کے ، جیرتھ وغیرہ کو مارا ؟ اگر مارتا ہے ، تو دینوی دولت والاہے أس پروراعل سے عدادت رکھنے والا ہے جب کہ ارجن کوشری کرش نے صاف کہا کہ تھے روحانی دولت حاصل ہے۔ غم مت کر \_ يهال بھي صاف ہوا كرمعبود كامقام سب ك وال كى دنيا ميں ہے .. يادركھنا جاب كدكوكى مجيم مسلسل وكيور باب \_ للذا بميث شرايعت على بتائ كي طريق كم مطابق علا برتاؤ كرناچاہي ، ورند مزاتيار ہے۔

سولهوان باب

جوگ کے مالک شری کرش نے پھر کہا کہ، شیطانی خصلت والے سنگ دل انسانوں کو میں بار بار جہم میں گراتا ہوں، جہنم کی شکل کیا ہے؟ تو بتایا بار بار چنج بدذات یو نیوں نے گرنا ایک

یں بار بار ہم بیل مرا تا ہوں ، ہم می عن نیا ہے ؛ وہرایا بار بار چاہدو اسے یو یوں سے مرمانید . دوسرے کا متر ادف ہے۔ یہی جہنم کی شکل ہے۔خواہش،غصہ اور لا کی جہم کے بین اصل دروازے،

بیں اِن تیوں پر بی دنیوی دولت کی ہوئی ہے۔ اِن تیوں کورک کردینے پر بی اُس ممل کی شروعات ہوتی ہے، جس کی شروعات ہوتی ہے، جس کی شروعات خواہش، غصر اور لا لیے کورک کردینے پر بی ہوتی ہے۔

د نیوی کاموں میں، آبرو کے ساتھ ساجی انظامات کا فرض ادا کرنے میں جو جیتے مصروف

ہیں،خواہش عصہ، لالچ اُن کے پاس اسے ہی زیادہ سجسجائے ملتے ہیں، درحقیقت اِن تینوں کو ترک کردیتے برہی اعلیٰ معبود سے نسبت ولانے والے مقررہ اعمال سے مناسبت ہوتی ہے۔

المنداميس كيا كرول، كيانه كرول؟ كيافرض ب، كيافرض نبيل من كدانظام مين شريعت عي المنديد المناسر كون عن المناسر كون كاشريعت؟ يمي كيتاشريعت (कमन्यः शास्त्रविस्ता) كيتا سي روادوسراشاستركون

اس باب میں جوگ کے مالک شری کرش نے روحانی اور دنیوی دونوں دولتوں کا الفصیل سے بیان کیا۔ اُن کا مقام انسانی دل کو بتایا۔ اُن کا ثمرہ بتایا۔ البندا۔

إس طرح شرى مد بعلود گيتا كي تمثيل اپنشدوعلم تصوف اورعلم رياضت سيم تعلق شرى كرش اور ارجن كي مكالمه ميس، صفات يزوان وابر من جوگ विवासुर सम्पद विभागयोग نام كا سولهوال باب كمل بوتا ہے۔

اس طرح قابل احرام پرم بنس پرمانندجی کے مقلدسوامی ازگر انند کے ذریعے لکھی جُرگ دوریا ہے۔ بھی جُرگ دوریا اور الم جُری مربطور گیتا کی تشریح '' منظارتھ گیتا'' میں ،صفات برداں واہرمن جوگ (देवासुर सम्पद् کی اور المحمل ہوا۔ (वेवासुर सम्पद्) کاسولہواں باب مکمل ہوا۔

هری اوم تت ست

# اوم شرى پر ماتمنے نمه

# ﴿ ستر بموال باب ﴾

باب سولہ کے آخر میں جوگ کے مالک شرکی کرش نے صاف طور پر آبا کہ نواہش، عصداور لا کی کوترک کرنے کے بعد ہی مل کی شروعات ہوتی ہے۔ ہے میں نے بار بار کہا ہے۔ معینہ معینہ کل کو کئے بغیر نہ تو آ رام ، نہ کا میا بی اور نہ اعلیٰ نجات ، بی طاصل ہوتی ہے۔ اِس واسطے اب واسطے اب تیرے لئے کیا فرض ہے اور کیا فرض نہیں ہے کہ انتظام میں کہ کیا گروں ، کیا نہ گروں اِس کے متعلق شریعت ہی شبوت ہے۔ کوئی دوسری شریعت نہیں بلکہ (इतिगुहातम भारत्रिवस्) میراز بھری واحد شریعت ہے ۔ گیتا خود شریعت ہے۔ دوسرے شریعت بھی بین لیکن یہاں آبی گیتا نشریعت برنظر رکھیں ، دوسرے کی تلاش نہ کرنے لیکس ، دوسرے کی تلاش نہ کرنے لیکس ، دوسری جگہ ٹلاش کریں گے۔ تو بیسلسلہ بندی نہیں بین گئی ، لہذا بھٹک جا کیں گے۔

اِس پرارجن نے سوال کھڑا کیا کہ، بندہ تواز جولوگ شریعت کے طریقہ کورک کر پوری عقیدت کے سریقہ کورک کر پوری عقیدت کے ساتھ (स्वन्ते) گیہ کرتے ہیں، اُن کا انجام کیہا ہے؟ ملکات فاضلہ، ملکات ردیہ ملکات مذموم والا ہے؟ کیوں کہ پہلے ارجن نے ساتھا کہ ۔ چاہے آپ ملکات فاضلہ، ملکات ردیہ یا ملکات مذموم کے حامل ہوں، جب تک صفات موجود ہے، کسی نہ کسی شکل (क्रिन) کی ہی وجہ ہوتے ہیں، لہذا پیش کردہ باب کی ابتداء میں ہی اُس نے سوال کھڑ اکیا۔ ارجن بولا

#### अर्जुन उवाच

ये शास्त्रविधिमुत्सु ज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ।१९।। اے شری کرش! جوانسان شریعت کا طریقہ ترک کرعفیدت کے ساتھ یگ کرتے ہیں، اُن کا انجام کون ساہے؟ ملکات فاضلہ، ملکات دویہ یا ملکات ندموم والا ہے؟ یگ میں و پوتا ہما سترهوان باب

شری بھگوان بولے

جاندار، وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔

श्री भगवानवाच

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तांश्रुणु ।।२।।

باب دومیں جوگ کے مالک نے بتایا تھا کہ ارجن! اِس جوگ میں معینہ کمل ایک بی ہے۔ جاہلوں کی عقل بے شارشاخوں والی ہوتی ہے لہذاوہ بے شارطریقہ کا بھیلاؤ کر لیتے ہیں۔ دکھاؤٹی آ راستہ زبان میں اُس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اُن کی باتوں کا اثر جن کی طبیعت پر پڑتا ہے، ارجن! اُن کی بھی عقل کم ہوجاتی ہے نہ کہ چھواصل کریاتے ہیں، ٹھیک اِس کو یہاں پر بھی دوبارہ کہا گیا ہے کہ جو بھی اور تھا ہے اور کے ہیں، اُن کی عقیدت بھی تین طرح کی ہوتی ہے۔

اس پرشری کرش نے کہا۔انسان کی عادت سے پیدا ہوئی وہ عقیدت ملکات فاضلہ ملکات درویہ وملکات مدموم سے مزین۔ایس تین طرح کی ہوتی ہے،اسے تو مجھ سے من اانسان کے دل میں بیعقیدت مسلسل طور پرقائم ہے۔

सत्त्वानुरुपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥३॥

योगदर्शन) علم ریاضت ہے، ولی بیخیلی بھی جوگ سے ۔ اُن کا جوگ کا فلف (योगदर्शन) اُستان کا جوگ کا فلف (योगदर्शन) ہے۔ جوگ ہے کیا؟ انہول نے بتایا: योगिरवत्तवृत्तिनिरोध طبیعت کے کاروبار کا پوری طرح رک

न्दा ब्रष्टुः स्वरुपे इवस्थानम्; المراق ال

यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । प्रेतान्सृतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ।।४.।।

اُن میں ہے ملکات فاضلہ کے حامل انسان دیوتا وُں کی عبادت کرتے ہیں ملکات رویہ کے حامل انسان آسیب اور شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں وہ عبادت میں بے تکان شقت بھی کرتے ہیں۔

अशास्त्रविद्यां घोरं तप्यन्ते ये तपोन जनाः ।

दम्माहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः ।।५।।

وہ انسان شریعت کے طریقہ سے خالی بے حد تخیلاتی (خیالی طریقول گوتخلیق کم) ریاضت کی مشق کرتے ہیں ، تکبر اور غرور کے حامل، خواہش اور رغبت کے ڈور سے بندھے ہوئے۔

कश्यन्तः शरीरस्थां म्ह्तग्राममचेतसः ।
मां वैवान्तः शरीरस्थं तान्विल्यासुरिनश्चयान् ।।६।।
ده جسم کی شکل میں موجود تمام جاندالرول کو اور باطن میں موجود مجھ عالم الغیب کو بھی کرور کرنے والے ہیں ۔روح دنیا داروں میں کھینس کر عیوب کے دراور گیا کے دسیوں سے کمزوراور گیا کے دسیوں سے مغروراور گیا کی دراور گیا کے دراور گیا کی دراور گیا کے دراور گیا کی دراو

تو شیطان جان لیعن وہ سب کے سب شیطان ہیں ، سوال پورا ہوا۔

شریعت کے طریقہ کوترک کریاد کرنے والے ملکات فاضلہ کے حامل انسان دیوتاؤں کی ، ملکات ردیہ کے حامل पक्ष اور دیوؤں کی اور ملکات مذموم کے حامل انسان آسیب کی عبادت کرتے ہیں۔

صرف عبادت ہی نہیں ، ریاضت کے لئے شخت مشقت بھی کرتے ہیں ، لیکن ارجن! جسمانی شکل سے جانداروں کو اور عالم الغیب شکل سے موجود روح پاک کو کمز ورکرنے والے ہیں ، مجھ سے دوری پیدا کرتے ہیں ، نہ کہ عبادت کرتے ہیں ، اُن کوتو شیطان جان یعنی دیوتا وَل کی عبادت کرنے والے بھی شیطان ہی ہیں ۔ اِس سے زیادہ کوئی کیا کہے گا؟ لہذا جس کے یہ بھی محض جز ہیں اس واحد معبود کو یاد کریں ، اِسی بات پراعلیٰ جوگ کے مالک شری کرش نے بار بار وردیا ہے۔

आहारस्त्विष सर्वस्य त्रिविद्यो भवति प्रियः ।
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदिममं श्रृणु ।।७।।
ارجن! جیسے عقیدت تین طرح کی ہوتی ہے ، ویسے ہی سب کو اپنی اپنی خصلت کے
مطابق غذا بھی تین طرح کی پیند ہوتی ہے ۔ اور ویسے ہی یگ ، ریاضت اور صدقہ بھی تین تین
طرح کے ہوتے ہیں ، اُن کی قسموں کے بارے میں تو مجھ سے سُن ، پہلے پیش ہے خوراک

आयुः सत्त्वबलारो ग्यसु खाप्रीतिविवर्धनाः । रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सत्त्विकप्रियाः ।।८।।

عمر عقل، طاقت، تندرتی ، آرام اور محبت کا اضافه کرنے والی لذیذ چکنی اور قائم رہنے والی اور قائم رہنے والی اور خصلت سے ہی دل کو بیند آنے والی کھانے کی چیزیں ملکات فاضلہ کے حامل انسان کو بیند آتی ہیں ، جوگ کے مالک شری کرشن کے مطابق خصلت سے دل کو بیند آنے والی ، طاقت، تندرسی عقل اور عمر بڑھانے والی کھانے کی چیز ہی صالح ہے، جوخوراک صالح ہے، وہی صالح

انبان کو پیندآتی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی خوراک ملکات فاضلہ ملکات روپیدا ملکات فرموم واللہ ہوا کرتا استعال ملکات فاضلہ ملکات فرموم واللہ ہوا کرتا ہے، ندوورہ ملکات فاضلہ واللہ ہوا کرتا ہے، ندوورہ ملکات فاضلہ واللہ ہے۔ نہ پیاز ملکات روپیاور ریا ہی ملکات فرموم سے مزاین ہے۔ جہاں تک طافت ، عقل تذریق اور دل کو پیندا نے کا سوال ہے، تو دنیا بحر ہیں انسانوں کو اپنی اپنی خصلت، ماحول اور حالات کے مطابق مختلف کھانے کی چزیں پیندہ وقا ہیں، جیسے۔ بنگالی اور مدراسیوں کو چاول پیندہ وتا ہے۔ اور پنچا ہوں کونان (روٹی) آیک طرف تو عرب کے باشندوں کو دنبہ، جین والوں کو مینڈک تو دوسری طرف وی جیسے شنڈ مے صوبوں بین گوشت کے بغیر گزاراہ نہیں ہے۔ روس اور منگولیا کے اصل باشند ہے خوراک میں گھوڑے کا استعال کرتے ہیں، یوروپ میں رہنے والے گائے اور سور (خزیر) دونوں کھاتے ہیں پھر بھی عالم ، عقل کے اضافہ اور ترقی میں امریکہ اور یورپ کر ہنے والے دول درجہ میں شار کے جاتے ہیں۔

اسی مطابقت کیلیے جولوگ گھر پر یوارکوترک کرصرف معبودی عبادت ہیں ڈو ہے ہوئے ہیں، ترک دنیا کی حالت (सन्यास आश्रम) میں ہیں۔ان کے لئے گوشت اورشراب متروک ہیں، ترک دنیا کی حالت (सन्यास आश्रम) میں ہیں۔ان کے لئے گوشت اورشراب متروک ہے کوئکہ تجربہ میں ویکھا گیا ہے کہ یہ چیزیں روحانی رائے کے برخلاف رجان پیدا کرتی ہیں، لہذا اِن کے ذریعہ ریاضت کی راہ ہے ہونگئے کی زیادہ گنجائش ہے۔جو یکسوئی کی ذندگی جینے والے

تارک الدنیا ہیں، ان کیلئے جوگ کے مالک شری کرش نے باب چھ میں خوراک کے لئے ایک اصول دیا کہ مختری کرناچاہئے۔جو اصول دیا کہ مختری کو ایک کے ایک اسب کھانا پینا اور تفری کی اس کے مدنظر برتاؤ کرناچاہئے۔جو یادالہی میں مدگارہے، اُتی وہی )خوراک لینی جاہئے

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरुक्षविदाहिनः । आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ।।६।।

تلخ، کھٹی ، زیادہ نمکین ، کافی گرم ، تیکھی ، روکھی ، جلن پیدا کرنے والی اور تکلیف دہ غم و بیاریوں کوجنم دینے والی خوراک ملکات ردیہ کے حامل انسان کو پہند ہوتی ہے۔

> यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् । उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ।।१०।।

جو کھانا ایک پہر (تین گھنٹے) سے زیادہ پہلے کا بنا ہوا ہے، بےلذت بد بودار، باسی، جوٹھااور ناپاک بھی ہے، وہ ملکات مذموم کے حامل انسان کو پہند ہوتا ہے (سوال پورا ہوااب پیش ہے یگ۔

> अफलाकाङ्क्षिभियंज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ।।११।।

جو یک (निधितुष्ट) شریعت کے طریقہ سے مقررکیا گیا ہے (جیسا پہلے باب تین میں کے کانام لیا،اس باب چار میں یک کی شکل بتائی کہ۔ بہت سے جوگی جان کوریاح میں اور ریاح کو جان میں ہون کرتے ہیں، جان ریاح کی حرکت پرقابو پاکر سانس کی رفتار کوساکن کر لیتے ہیں، اضاطکی آگ میں ہون کرتے ہیں، اس طرح یگ کے چودہ زینے بتائے جوسب کے سب بھگوان تک کی دوری طے کرا دینے والے ایک ہی عمل کے او نچے نیچے زینے ہیں مختصر میں یک خصوصی خور وفکر کے طریق کار کی عکاس ہے، جس کا آخری نتیجا بدی معبود میں داخلہ ہے، جس کا طریقہ اس شریعت میں بتایا گیا ہے ) اُسی شریعت کے طریقہ پر پھر زور دیتے ہیں کہ۔

یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

ارجن! شریعت کے طریقہ سے معین کیا ہوا جے کرنا ہی فرض ہے اور جو من پر بندش رکھنے والا ہے، جو ثمرہ کو فد جا ہے دار

अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ।

इज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् । १९२ ।।

اے ارجن ! جو یک محض خورستائش کیلئے ہی ہو یا تمریق کومقصد بنا کر کیا جاتا ہے، اس

ملکات ردیدکا یک مجھ بیکارکن یک کاطر لفتہ جاتا ہے کی خودستائی یا تمرہ کو مقصد بنا کر کرتا ہے کہ فلاس چیز ملے گی اور لوگ و یکھیں کہ یک کرتا ہے، تغریف کریں گے ، ایسا یک کرنے والا

در حقیقت ملکات روید کا حامل ہے اب ملکات مذموم والے یک کی شکل بتاتے ہیں۔

विधिहीनमस् ब्हान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।

श्रकाविरहितं यज्ञं तामसं परीचक्षते ।।१३।।

جو يك شريعت كيطريقة عي خالى ب، جواناج (معبود) كي خلق كريك من قاصر

ہ، من کے اندر قابوکرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، نزریعی اپناسب کھے سروکرنے سے عاری ہے اور جوعقیدت سے خالی ہے، ایما گیگ ملات فرموم والا بیگ کہا جاتا ہے، ایما انسان

देवशिवजागुरुप्रशिवपूजनं शा चुमार्जवम् ।

बसचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ।।१४।।

اعلی معبودرور مطلق شرک پرنتی ماصل کرنے والے (١٩٦٨) مرشداور عالم حضرات کی

عبادت، پاکیزگ ،سیدها پن رہبائیت اورعدم تصدیم سے تعلق رکھے والی ریاضت کی جاتی اورعدم تصدیمی میشدخواسات کی طرف بہکا ہے، اُلے باطن کی ذکورہ بالا خصائل کے مطابق تیانا

अनु है गकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् । स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ।।१५।।

سترهوان باب سترهوان باب بیقراری نه پیدا کرنے والی ،عزیز ،خیرخواہ اورحق بولنے معبود میں واخلہ دلانے والی شریعتوں کےغور وفکر کی مثق ، نام کا ور دیدریاضتِ زبان کہی جاتی ہیں زبان دنیوی موضوعات کی جانب ماکل خیالات کا بھی اظہار کرتی رہتی ہے،اسے اُس طرف سے سمیٹ کر، ذاتِ مطلق کی جانب لگانازبان سے وابسة رياضت ہے اب من سے تعلق رکھنے والى رياضت پرنظر ڈاليں۔

मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ।।१६।।

من کی خوشی ،نرم دلی ، خاموشی لینی معبود کے علاوہ دوسرے موضوعات کی یا دبھی نہ ہو ، من پر قابو، باطن کی پوری طہارت ، بیمن سے تعلق رکھنے والی ریاضت کہی جاتی ہے مذکورہ بالا تینوں (جسم، زبان اورمن) کی ریاضت ملا کرایک صالح ریاضت ہے۔

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तित्त्रिविधं नरैः । अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ।।१७।।

ثمرہ کی جاہت کے بغیر یعنی بےغرض عمل کے حامل انسانوں کے ذریعے اعلیٰ عقیدت کے ساتھ کی ہوئی مذکورہ بالا متنوں ریاضتوں کو ملا کرصالح ریاضت کہی جاتی ہے۔اب پیش ہے ملكات رديه سي تعلق ر كھنے والى رياضت \_

सतकारमानपुजार्ध तपो दम्भेन चैव यत् । क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम ।।१८।। جور یاضت خاطر داری،عزت اورعبادت کیلئے یا صرف ریا کاری ہے، کی کی جاتی ہے، وہ غیریفینی اور شوخ ثمرہ دینے والی ریاضت ملکات ردیہ سے تعلق رکھنے والی کہی گئی ہے मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ।।१६।। جوریاضت جہالت کے ساتھ ہٹھ سے من ، زبان اور جسمائی تکلیف کے ساتھ یا دوسم کو نقصان پہنچانے کے بدلے کے خیال سے کی جاتی ہے، وہ ریاضت ملکات مذموم والی

کی گئی ہے۔

اس طرح صالح ریاضت میں جسم ،من اور زبان کو محض معبود کے مطابق ڈھالنا ے، ملکاتِ ردیہ سے تعلق رکھنے والی ریاضت میں ریاضت کا طریقہ وہی ہے ، کیکن خودستائش عزت کی خواہش سے ریاضت کرتے ہیں، عام طور سے مردِ کامل لوگ گھر بار ترک کرنے کے بعد بھی اِس عیب کے شکار ہوجاتے ہیں، اور تیسری ملکاتِ مذموم سے تعلق رکھنے والی ریاضت غیر معینہ طریقہ سے ہوتی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے نظریہ سے ہوتی ہے، اب پیش ہے صدقہ۔ दातव्यमिति यद्दानं दीयते ऽनुपकारिणे । देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम ।।२०।। صدقہ دیناہی فرض ہے، اِس خیال سے جوصدقہ موقع محل (وقت کے مطابق) اور مستحق محض کے ملنے پربدلے میں احسان کا خیال ندر کھ کردیاجا تاہے۔ यत्तु प्रत्युपकारार्धा फलमुद्दिश्य वा पुनः । दीयते च परिकिलष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम।।२१।। جوصدقہ تکلیف کے ساتھ (جودیتے نہیں بنتالیکن دیناپڑر ہاہے) اور بدلے کی امید سے پیکروں گا تو پیے ملے گا ، یا تمر ہ کومقصد بنا کر دیا جا تا ہے ، وہ صدقہ مکات ردیہ سے تعلق رکھنے

अदेशकाले यद्दानमपात्रे स्यश्च दीयते ।
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ।।२२।।

ृश्किर्णात् केष्णात् केषणात् केषण

نه جا ہے کی نیت سے فراخ دلی کے ساتھ دیا جانے والا صدقہ صالح ہے مشکل سے دیا جانے والا، بدلے میں ثمرہ کی نیت سے دیا جانے والاصدقہ ملکاتِ ردیہ والاصدقہ ہے اور بغیر خلوص حقارت کے ساتھ موقع محل کے برخلاف نا اہل کو دیا جانے والا صدقہ ملکات مذموم والا ہے۔ کیکن ہے صدقہ ہی ۔لیکن جوگھر بارکل خاندان وغیرہ سب کی انسیت کوترک کرواحد معبود پر ہی منحصر ہے، اس کیلئے صدقہ کا اصول اِس سے اور اونچا ہے اور وہ ہے سب کچھ کی سپر دگی ،ساری خواہشات ے الگ ہے کرمن کی سپردگی ،جیسا کہ شری کرشن کا قول ہے۔( मय्येव मन आधत्तव ) میرے میں ہی من لگا ؤ ۔ لہذا صدقہ نہایت ضروری ہے اب پیش ہے اوم تت اور ست کی شکل ۔ ऊँ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणास्त्रिविधः स्मृतः ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाशच यज्ञाश्च विहिताः पुरा ।।२३।।

ارجن! اوم تت اورست، اليها تين طرح كانام (ब्रह्मण निर्देश: स्मृत:) معبود (ब्रह्मण निर्देश: स्मृत: كل رہبری کرتا ہے، یاد دلاتا ہے،اشارہ کرتا ہے اور معبود کا مظہر ہے۔اُسی سے पुरा پہلے (شروع میں) (ब्राहमन) ویداور یک وغیرہ کی تخلیق کی گئی ہے۔ لینی برہمن ، یک اور ویداوم سے پیدا ہوتے ہیں۔اِن کا وجود جوگ سے ہے۔اوم کے مسلسل غور وفکر سے ہی اِن کی تخلیق ہے اور کوئی طریقہ ہیں ہے۔

तस्मादो मित्युदाहत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ।।२४।। لہذاحق پرست لوگ معبود کے احکام کوقبول کرنے والے شریعت کے معینہ طریقہ سے گی،صدقه اور ریاضت کے اعمال کابرتا وُمسلسل اوم نام کوتلفظ کر کے ہی شروع کرتے ہیں،جس ہے اس معبود کی یا د تازہ ہوجائے اب'تت کفظ کا استعمال بتاتے ہیں۔

तदित्यनिभासंधायः फलं यज्ञतपःक्रियाः दानक्रियाश्चिवविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभः ।।२५।। ت ، یعن وہ معبود ہی ہر جگہ موجود ہے ، اِس خیال سے تمرہ کی خواہش ندکر کے تربیت کے ذریعہ بتائے گئے تمام طرح کے یک ، ریاضت اور صدقہ کے اعمال اعلیٰ افادہ کی خواہش کرنے والے انسانوں کے ذریعے کئے جاتے ہیں ت لفظ معبود کے متعلق ایثار کی نشانی ہے ، لینی ورد تواوم کا کیجئے ' یک صدقہ اور ریاضت کے اعمال اس معبود پر شخصر ہوکر کریں ۔ اب نست کے استعال کا مقام بتائے ہیں۔

### सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ।।२६।।

اورست (حق) ، جوگ کے مالک نے بتایا کہ ست (حق) ہے کیا؟ گیتا کی ابتداء میں بی ارجن نے سوال کھڑا کیا تھا فرض منصی ہی دائی ہے ، برحق ہے تو شری کرش نے فرمایا۔ ارجن! تیرے اندر یہ جہالت کہاں سے پیدا ہوگئ ؟ ست (حق) کی بتیون دور میں کیمی کی نہیں ہوتی اسے مثایا نہیں جاسکتا اور استی (باطل) کا بتیوں دوروں میں وجو ذمیں ہے۔ در حقیقت وہ کون کی چیز ہے ، جس کی بتیوں دوروں میں کی نہیں ہے؟ وہ باطل چیز ہے کیا جس کا وجو دنی آب تو بتایا یہ روح بی حق ہے اور دنیا کے سارے جا نداروں کے اجسام فانی ہیں ، روح ابدی ہے ، غیر مرکی ہے۔ دائی اور لا فانی ہے ، بہی اعلیٰ حق ہے۔

یہاں فرماتے ہیں سے (حق) ایسے دوح مطلق کا یہ نام सदमाव حق کے متعلق احساس میں اور نیک خیال میں استعال کیا جاتا ہے اور اے پارتھ، جب معینہ کمل سرایا ، اچھی طرح ہونے گئے ، تب ست (حق) لفظ کا استعال کیا جاتا ہے ، ست کا معنی بنہیں ہے کہ یہ چزیں ہماری ہیں ، جب جسم ہی ہمارانہیں ہے ، تو اس کے استعال ہیں آنے والی چزیں ہماری چزیں ہماری کب ہیں؟ یہ ست ، نہیں ہے ست کا استعال صرف ایک معنی میں کیا جاتا ہے ۔ نیک خیال میں روح ہی اعلیٰ حقیقت ہے ، اِس صدافت کے متعلق لگاؤ ہو ، اُسے حاصل کرنے کے لئے نیک خلوص ہواورا سی وحاصل کرنے والا ملی کیا سے صادر ہونے گئے وہیں ست ، لفظ کا استعال کیا غلوص ہواورا سی وحاصل کرنے والا میک سے صادر ہونے گئے وہیں ست ، لفظ کا استعال کیا

سترهوان باب

جاتا ہے ای بات پر جوگ کے مالک اس سے آ کے کہتے ہیں۔

यज्ञे तपसिदाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।

कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ।।२७।।

یگریاضت اور صدقد کرنے میں جومقام حاصل ہوتا ہے۔ وہ بھی ست ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے اتا ہے (तर्वायम्) اس معبود کو حاصل کرنے کیلئے کئے جانے والاعمل ہی ست ہے ایسا کہا جاتا ہے یعنی اُس معبود کو حاصل کرنے والاعمل ہی ست ہے، یگ، صدقد، ریاضت تو اِس عمل کے تکملہ بیں، آخر میں فیصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اِن سب کیلئے عقیدت لاڑی ہے۔ بیں کہ اِن سب کیلئے عقیدت لاڑی ہے۔ अश्रख्या हुतं दत्तं दपस्तप्तं कृतं च यत् । असदित्युच्यते पार्थ न च तत्रेत्य नो इह । १२८॥

اے پارتھ! بلاعقیدت کے کیا ہوا ہون دیا ہوا صدقہ، تپی ہوئی ریاضت اور جو کچھ بھی کیا ہواعمل ہے، وہ سب است (باطل) ہے۔ایسا کہا جاتا ہے۔وہ نہ تو اس دنیا میں اور نہ عالم بالا میں ہی افادی ہے لہٰذاخود سپر دگی کے ساتھ عقیدت بے حد ضروری ہے۔



باب کی ابتداء میں ہی ارجن نے سوال کیا کہ، بندہ نواز جوشر بعت میں بتائے گئے طریقہ کو ترک کر اور عقیدت کے ساتھ یگ کرتے ہیں، (لوگ آسیب دیگر دیگر کی عبادت کرتے ہیں، (لوگ آسیب دیگر دیروالی ہے یا ملکات ہی رہتے ہیں) توان کی عقیدت کیسی ہے؟ ملکات فاضلہ والی ہے، ملکات ردیہ والی ہے یا ملکات مذموم والی اس پرجوگ کے مالک شری کرش نے کہا۔ ارجن! بیانسان عقیدت کا پتلا ہے، کہیں نہ

کہیں اُس کی عقیدت ہوگی ہی جیسی عقیدت ویسا انسان ، جیسی خصلت ویسا انسان اُن کی وہ عقیدت ملکاتِ فاضلہ ملکات ردیہ اور ملکات مذموم والی تین طرح کی ہوتی ہیں، ملکات فاضلہ کے عقیدت مند دیوتاؤں کو ، ملکات ردیہ کے عقیدت مند ہوت (جوشہرت ، بہادری عطا کرے) دیوؤں (جوحفاظت کرسکیں) اُس کا پیچھا کرتے ہیں اور ملکات مذموم کے عقیدت مند بھوت پریت (آسیب) کے پرستار ہوتے ہیں شریعت کے طریقہ سے خالی اِن عبادتوں کے ذریعہ یہ تینوں طرح کے عقیدت مند جسم میں موجود تمام مادہ لینی ایپ ارادوں اور دل کی دنیا میں موجود محمول الغیب کو بھی کمزور کرتے ہیں ، نہ کہ عبادت کرتے ہیں ، اُن سب کو بقینی طور پر توشیطان جوان یعنی آسیب پیچھ (ہو اور دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں ، اُن سب کو بقینی طور پر توشیطان جان یعنی آسیب پیچھ (ہو اُن کی دیاور دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں ، اُن سب کو بقینی طور پر توشیطان جان یعنی آسیب پیچھ (ہو اُن کی دیا ور دیوتاؤں کی عبادت کرتے والاشیطان ہے۔

دیوتاؤں کے موضوع کوشری کرش نے یہاں تیسری باراٹھایا ہے۔ پہلے بابسات میں انہوں نے کہاتھا کہ ارجن! خواہشات نے جن کے علم کا اغوا کرلیا ہے، وہی فاسد العقل دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں، دوسری بار باب نو میں اُس سوال کو دہراتے ہوئے کہا جو دوسرے دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی میری عبادت کرتے ہیں لیکن اُن کی وہ عبادت فیرمناسب یعنی شریعت میں مقررہ طریقہ سے الگ ہے، لہذاوہ ختم ہوجاتے ہیں یہاں بابسترہ میں انہیں دنیوی خصلت والا کہہ کر مخاطب کیا، شری کرشن کے الفاظ میں ایک معبود کی ہی عبادت کا اصول ہے۔

اُس کے بعد جوگ کے مالک شری کرش نے چار سوال کھڑے گئے۔خوراک (अाहार) گیک،ریاضت اور صدقہ:خوراک تین طرح کے ہوتے ہیں صالح انسان کوتو صحت عطا کرنے والی،خصلت کے مطابق پندائنے والی لذیذخوراک پندہوتی ہے ملکات ردیہ کے حامل انسان کو تلخ ، تیکھی گرم چیٹ پٹی،مسالے دار، بیاریوں کو بڑھانے والی خوراک پندائی ہے۔ملکات فدموم کے حامل انسان کو جوٹی، باسی اور نا پاک خوراک پندہوتی ہے۔

من شریعت میں بتائے گئے طریقہ سے کئے جانے والے یک (جوعبادت کے باطنی عمل

ہیں) جو من پر بندش لگا تا ہے۔ ثمرہ کی امید سے خالی وہ یک صالح ہے، گھمنڈ وغرور کو ظاہر کرنے والا اور ثمرہ کے خیال سے کیا جانے والا وہی یک ملکات ردیدوالا ہے اور شریعت میں بتائے گئے طریقہ سے بالکل الگ دعا (منتر) صدقہ اور بغیر عقیدت سے کیا ہوا یک ملکات مذموم والا یک

اعلی معبودرور مطلق میں داخلہ ولانے والی ساری صلاحیت جن کے اندر موجود ہیں،
اس مرشد کامل کی عبادت، خدمت گزاری اور باطنی طور سے عدم تشددر بہانیت اور طہارت کی مناسبت ہے جسم کو تیانا جسمانی ریاضت ہے تی ،خوش تراورافادی بات بولنا، ریاضت زبان ہے اور من کو کی میں لگا کررکھنا، معبود کے علاوہ موضوعات غور وفکر میں من کو خاموش رکھنا من سے وابستہ ریاضت ہے من زبان اورجسم تینوں کو ملاکر اِس جانب تیانا صالح ریاضت ہے ۔ ملکات مذموم والی رویہ والی ریاضت میں خواہشات کے ساتھ اُسی کو کیا جاتا ہے۔ جب کہ ملکات مذموم والی ریاضت شریعت کے طریقہ سے الگ اپنی مرضی پر مخصر ہے۔

ا پنافرض مان کرموقع محل اور اہل کا خیال کر کے عقیدت ہے دیا گیا صدقہ صالح ہے ،
کسی فائدہ کی لا کچ میں مشکل سے دیا جانے والا صدقہ ملکات رویہ والا ہے اور جھڑک کرنا اہل کو دیا دیا جانے والا صدقہ ملکات مذموم کا حال ہے۔

اوم، تت اورست کی شکل بتاتے ہوئے جوگ کے مالک شری کرش نے بیان کیا کہ ابتداء کرنے نام معبود کی یا دولاتے ہیں، شریعت کے طریقہ سے معین ریاضت صدقہ اوریگ کی ابتداء کرنے میں اوم کا استعمال ہوتا ہے اور تکملہ میں ہی لینی پورا ہونے کے بعد ہی اوم پیچھا چھوڑتا ہے، تت ، کا معنی ہے ۔ وہ اروح مطلق اس کیلئے وقف ہو کر ہی وہ عمل صادر ہوتا ہے اور جب عمل تسلسل کے ساتھ ہوئے ۔ یا والی ہی ست ، ہے۔ ست ، کے لئے مناتھ ہوئے ۔ یا والی ہی ست ، ہے۔ ست ، کے لئے خیال اور نیک خلوص میں ہی ست ، کا استعمال کیا جاتا ہے معبود سے نسبت ولانے والے عمل ، خیال اور نیک خلوص میں ہی ست ، کا استعمال کیا جاتا ہے معبود سے نسبت ولانے والے عمل ، گیگ ، صدقہ اور ریاضت کے ثمرہ میں بھی ست ، ہے گئی اِن سب کے ساتھ عقیدت کا ہونالازی میگ ، صدقہ اور ریاضت کے ثمرہ میں بھی ست ، ہے گئی اِن سب کے ساتھ عقیدت کا ہونالازی

ہے عقیدت سے مبراہ وکر کیا ہواعمل، دیا ہوا صدقہ تی ہوئی ریاضت نہ اِس جنم میں افادہ پہنچانے والی ہے، نہ اگلی پیدائشوں میں ہی، عقیدت کا ہونا ہر حالت میں لازمی ہے۔ پورے باب میں عقیدت پر روشنی ڈالی گئی اور آخر میں 'اوم' تت، اور ست کی مفصل تفییر پیش کی گئی ، جو گیتا کے شلوکوں میں پہلی بار آئی ہے لہذا۔

اس طرح شری مد بھگودگیتا کی تمثیل اپنیشد وعلم تصوف اورعلم ریاضت سے متعلق شری کرشن اورار جن کے مکالمہ میں ،عقیدت اوم ،تت ،ست ، باب جزء جوگ نام کا ستر ہواں باب مکمل ہوتا ہے۔

اس طرح قابل احترام پرم بنس پر مانند جی کے مقلد سوامی اڑ گڑا نند کے ذریعے کھی شری مد بھگود گیتا کی تشریح ''یتھارتھ گیتا'' میں (عقیدت اوم ، تت، ست، باب جزء جوگ) (ओम तत्सम् तथा श्रद्धात्रय विभाग योग) نام کاستر ہواں باب کمل ہوا۔

برى اوم تت ست

, Ir

# اوم شرى پر ماتمنے نمه

# 

یہ گیتا کا آخری باب ہے۔جس کے نصف اول میں جوگ کے مالک شری کرش کے ذریعہ پیش کئے گئے مختلف سوالات کاحل ہے اور نصف آخر میں گیتا کا اختیام ہے کہ گیتا سے فائدہ کیا ہے؟ ستر ہویں باب میں خوراک، ریاضت، یک،صدقہ اور عقیدت کی تقسیم کے ساتھ شکل بیان کی گئی۔اسی حوالہ میں ایثار کے اقسام کے بیانات باقی ہیں۔انسان جو پچھ کرتا ہے اس میں سبب کون ہے؟ کون کراتا ہے؟ معبود کراتے ہیں یا قدرت؟ بیسوال پہلے ہے، یی کھڑا تھا۔ میں سبب کون ہے؟ کون کراتا ہے؟ معبود کراتے ہیں یا قدرت؟ بیسوال پہلے ہے، یی کھڑا تھا۔ جس پراس باب میں پھر روشی ڈالی گئی۔اس باب میں پیش ہے۔آخر میں گیتا ہے املے والی شوکوں کر ہو چکا تھا۔دنیا میں اس کی شکل کی تحریک اس باب میں پیش ہے۔آخر میں گیتا سے املے والی شوکوں کی برروشی ڈالی گئے۔۔

گزشته باب میں مختلف مسائل کی تقسیم من کرار جن نے خودا کیک سوال کھڑا کیا کہ ایثار اورترک دنیا(सन्यास) کو بھی فردا فردا نتاہیئے۔ ارجن بولا:

#### अर्जुन उवाच

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्विमच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन।।१।।

ارجن نے کہا: اے بازئے عظیم! اے ول کے مالک! اے کیشی نیشودن! میں ترک دنیا ہے۔ جہاں ارادہ دنیا اور ایثار کے حقیقی شکل کوفر دا فر دا جاننا چاہتا ہوں کمل ایثار ہی ترک دنیا ہے۔ جہاں ارادہ (संस्कारा) وتا ثرات (संस्कारा) کا بھی خاتمہ ہے اور اس سے پہلے ریاضت کی تکملہ کی خاطر کے بعد دیگرے لگا وکا ایثار ہی ترک دنیا ہے۔ یہاں دوسوالات ہیں۔ پہلا یہ کہ ترک دنیا کے عضر کو جاننا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا ایثار کے عضر کو جاننا چاہتا ہوں اس پر جوگ کے مالک شری کرشن نے کہا کہ چاہتا ہوں۔ اور دوسرا ایثار کے عضر کو جاننا چاہتا ہوں اس پر جوگ کے مالک شری کرشن نے کہا کہ

شرى كرش نے ارشا دفر مايا:

## श्री भगवानुवाच

اے ارجن! اس ایثار کے بارے میں تو میرا فیصلہ سن: اے انٹرف المخلوقات وہ ایثار تین طرح کا کہا گیا ہے۔

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ।।१।।

گی،صدقہ اور ریاضت بین طرح کے اعمال ترک کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ان
کا اعمال تولازی ہے کیونکہ یک،صدقہ اور ریاضت نینوں ہی انسانوں کو پاک کرنے والی چیزیں ہیں۔

شری کرش نے جارمروجہ خیالات کا بیان کیا: پہلاخواہشات سے مزین اعمال کا ایثار، دوسراتمام اعمال کے نتائج کا ایثار، تیسراعیب شدہ ہونے کی وجہ سے بھی اعمال کا ایثار اور چوتھا نظریہ تھا یک، صدقہ اور ریاضت ترک کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ان میں سے ایک خیال کے بارے میں اپنی رضامندی کا ظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ:ارجن! میرا بھی یہ طےشدہ خیال ہے کہ یک ،صدقہ اور ریاضت کی شکل میں صادر ہونے والاعمل ترک کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ کرش کے دور میں بھی مختلف خیالات مروج تھے۔جن میں ایک حقیقی تھا۔ اس دور میں بھی مختلف خیالات مروج تھے۔جن میں ایک حقیقی تھا۔ اس دور میں بھی مختلف نظریات تھے، آج بھی ہیں۔عظیم انسان جب دنیا میں آتا ہے تو مختلف مسائل اور نظریات کے درمیان میں سے بہترین اور بھلائی کرنے والے خیال کو منتخب کر کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے ہر ایک عظیم انسان نے ہی یہی کیا ہے، شری کرشن نے بھی یہی کیا۔ سامنے کھڑا کر دیتا ہے ہر ایک عظیم انسان نے ہی یہی کیا ہے، شری کرشن نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے کوئی نیا راستہ نہیں بتایا، بلکہ رائج مختلف خیال کے بچے حقیقی نظریہ کی جمایت کر کے اسے صاف ظاہر صاف ظاہر نہیں بتایا، بلکہ رائج مختلف خیال کے بچے حقیقی نظریہ کی جمایت کر کے اسے صاف ظاہر کر دیا۔

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ।।६।।

جوگ کے مالک شری کرشن زوردے کر کہتے ہیں۔ پارتھ! یک،صدقہ اورریاضت کی شکل والے عمل کورغبت اور ثمرہ کا ترک کرضرور کرنا چاہئے۔ بیمیرے ذریعے طے شدہ بہترین خیال ہے۔اب ارجن کے موال کے مطابق وہ ایثار کا تجزیہ کرتے ہیں۔

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ।।७।।

اے ارجن! معین عمل (شری کرشن کے الفاظ میں معین عمل ایک ہی ہے۔ یک کاطریق کاراس معین لفظ کوآٹھ دس بار جوگ کے مالک نے کہا: اس پر بار بارز ور دیا کہ کہیں ریاضت کش بھٹک کر دوسرانہ کرنے گئے ) اس شریعت کے طریقہ سے معین عمل کا ترک کرنا مناسب نہیں۔ فریفتگی کی بناء پر ایثار کرنا ملکات مذموم والا ایثار کہا گیا ہے۔ دینوی موضوعات والی چیزوں کی

رغبت میں پھنس کر کرنے کے قابل عمل (طے شدہ عمل اور معینہ عمل ایک دوسرے کے تکملہ ہیں) کا ایثار ملکات مذموم والا ہے ایسا انسان 'अधः गच्छित 'حشرات الارض تک بد ذات شکلوں ایثار ملکات مذموم والا ہے ایسا انسان 'उच्छित ویش ہیں جاتا ہے۔ کیونکہ اس نے یا والہی کے خصائل کوترک کردیا۔ اب ملکات ردیہ والے ایثار کے بارے میں بتاتے ہیں۔

दुःखामित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् ।

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ।।६।।

वैर्ठ के के कि हाथ कि हाथ के कि हाथ कि हा

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते ऽर्जुन । सङ्गं त्याक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ।।६।।

اے ارجن اعمل کرنافرض ہے۔ ایساسمجھ کرجو 'नियतम' شریعت کے طریقہ سے معین کیا ہوا عمل محبت اثر اور ثمرہ کوترک کر کے کیا جاتا ہے۔ وہی صالح ایثار ہے لہذا معینہ عمل کریں اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کوترک کردیں۔ یہ معینہ عمل بھی کیا کرتے ہی رہیں گے یا بھی اس کا بھی ایثار ہو گا؟ اس پر فرماتے ہیں اب آخری ایثار کی شکل پر نظر ڈالیں۔

न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषाज्जते ।
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ।।१०।।

اےارجن! جوانیان 'अकुशलं कर्म' یعیٰ غیرافادی عمل سے (شریعت کے دریعہ طے
شدہ عمل ہی افادی ہے، اس کے برخلاف جو کچھ ہے، اسی دنیا کی بندش ہے، لہذا غیرافادی ہے۔
السے اعمال سے ) نفرت نہیں کرتا اور فلاحی عمل میں راغب نہیں ہوتا۔ جو کرنا تھا وہ بھی باتی

اثهارهوال باب

نہیں ہے۔الی سچائی سے مزین انسان شک وشہد سے خالی علم داں اور تارک الدنیا ہے ،اس نے سب کچھا بٹار کر دیا ہے۔لیکن حصول کے ساتھ بیسب کچھکا ایٹار ،ی ترک دنیا ہے۔مکن ہے اور کوئی آسان راستہ ہو؟اس پر کہتے ہیں نہیں غور فرمائیں۔

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यिभधीयते ।।१९।।

جسمانی انسانوں کے ذریعے (صرف جسم ہی نہیں، جے آپ دیکھتے ہیں۔ شری کرشن کےمطابق قدرت سے پیدا ملکاتِ فاضلہ، ملکات ردیہ، ملکات مذموم تینوں صفات ہی اس ذی

کے مطابق قدرت سے پیدا ملکات فاضلہ، ملکات رویہ، ملکات مذموم نینوں صفات ہی اس ذی اوح کواجسام میں قید کرتی ہیں۔ جب تک نینوں صفات زندہ ہیں۔ تب تک وہ جاندار ہے کی نہ

سی شکل میں جسم بدلتارہے گا۔ جسم کی وجہ جب تک زندہ ہے ) پورے طور سے سارے اعمال کا ایٹار ممکن نہیں ہے۔ لہذا جوانسان عمل کے تمرہ کا ایٹار کرنے والا ہے، وہی تارک الدنیا ہے۔ ایسا کہاجا تا ہے لہذا جب تک جسم کے وجو ہات زندہ ہیں تب تک معینہ کی کریں اور ان کے ثمرات کا

کہاجاتا ہے لہذا جب تک ہم کے وجوہات زندہ بین تب تک معینہ ممل کریں اور ان کے تمرات کا ایٹار کریں۔ بدلے میں کسی تمرہ کی خواہش نہ کریں۔ ویسے خواہش مندانسانوں کے اعمال کا تمرہ بھی ہوتا ہے۔

> अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् । भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यसिनां क्वचित् । १९२।।

خواہش مندانسانوں کے اعمال کا اچھا برااور ملا ہوا ایسا تین طرح کا ثمرہ موت کے بعد

بھی ہوتا ہے۔ جب تک جینے مرنے کا سلسلۂ جاری رہتا ہے۔ تب تک ماتا ہے کیکن سنیاسی نام 'संन्यासिनाम' سب پچھ کا ایٹار (خانمہ) کرنے والے کھمل تارک الد دیاانیانوں کے اعمال کا ثمرہ کسی بھی وفت میں نہیں ہوتا۔ یہی خالص ترک دنیا ہے۔ ترک دنیا اعلیٰ ترین حالت ہے۔ بھلے

برے اٹھال کا نتیجہ اور کمل ایثار کے وقت میں ان کے خاتمہ کا سوال پورا ہوا۔ اب انسان کے ذریعے مبارک خواہ نامبارک اٹھال کے صادر ہونے کے پیچھے کیا وجو ہات ہیں؟ اس پرغور فر مائیں۔

. 4

पन्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । सांड़ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ।।१३।। اے بازوئے عظیم! تمام اعمال کی کامیابی کیلئے علمی اصولوں(सांख्य सिद्धांत) کے مطابق یا نچ وجو ہات بتائے گئے ہیں۔انہیں تو مجھ سے انچھی طرح جان۔

> अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् । विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पन्चमम् ।।१४।।

اس موضوع میں کارکن (یمن) الگ الگ وسله (جن کے ذریعے کیاجا تاہے، اگر مبارک غلبہ ہوتا ہے تو عرفان، ترک دنیا سرکو بی نفس کشی ، ایثار مسلسل فکر کے خصائل وسیلہ ہوں گے اگر نامبارک کا غلبہ ہے تو خواہش،غصہ اور لگاؤ،عداوت،حرص وغیرہ وسیلہ ہوں گے۔ان کے وسیلہ ہے آمادہ ہوں گے ) تمام طرح کی عجیب وغریب حرکتیں (بے شارخواہشات)، بنیاد (بعنی وسیلہ جس خواہش کے ساتھ وسلہ حاصل ہوا وہی خواہش یوری ہونے لگتی ہے) اور یانچویں وجہ ہے विव) (वेव) استركار (तअस्सुरात) تاثرات المستندكرتي بير-

शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभाते नरः । न्याय्यं वा विपरीतं वा पन्चैते तस्य हेतवः ।।१५।। انسان من، زبان یاجسم سے شریعت کے مطابق یااس کے برخلاف جو بھی عمل شروع كرتا ہے۔ان كے يہ يانچ ہى وجوہات ہيں كيكن ايسا ہونے پر بھى۔

तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवल तु यः ।

पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पशयित दुर्मतिः ।।१६।।

جوانسان بدعقلی کی وجہ سے اس کے متعلق وحدانیت ہی تمثیل روح کو کارکن دیکھتا ہے وہ فاسدالعقل حقیقت کونہیں دیھتا لیعنی معبود نہیں کرتے۔

اس سوال پر جوگ کے مالک شری کرش نے دوسری بار بازور دیا ۔باب پانچ میں انہوں نے کہاتھا کہ وہ معبود نہ کرتا ہے۔ نہ کراتا ہے، نہ کل کے اتفاق کو جوڑتا ہے، تو لوگ کیوں کہتے ہیں؟ فریفتگی سے لوگوں کی عقل پر پردہ پڑا ہے لہذا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں بھی کہتے ہیں۔ عمل مونے میں اور مطلق کو کارکن دیکھتا ہونے میں پانچ وجوہات ہیں۔ اس کے باوجود بھی وحدانیت کی تمثیل روح مطلق کو کارکن دیکھتا ہے۔ وہ بدعقل (فاسدالعقل) حقیقت کو ہیں دیکھتا یعنی معبود نہیں کرتے جب کہ ارجن کیلئے وہ تال مختونک کر کھڑے ہیں۔ 'निमत्तमात्रभव' مختار کل تو میں ہوں، تو وسیلہ بن کر کھڑا بھر رہ ، آخر کا عظیم انسان کہنا کیا جا ہے ہیں؟

در حقیقت معبوداور دنیا کے درمیان ایک لکیر کشش ہے۔ جب تک ریاضت کش دنیا کی حد میں ہے، معبود نہیں کرتے۔ بہت قریب رہ کر بھی ناظر کی شکل میں ہی رہتے ہیں۔ لاشریک عقیدت سے معبود کی قربت جا ہنے پروہ دل کی دنیا میں نگراں بن جاتے ہیں۔

ریاضت کش دنیا کی حد کشش سے باہر نکل کر ان کے حلقہ میں داخل ہوجاتا ہے۔ ایسے عاشق کیلئے وہ تال تھونک کر ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔صرف اسی کیلئے معبود مہر بانی کرتے ہیں۔ لہذاغور وفکر کریں۔سوال پورا ہوا۔آگے دیکھیں۔

यस्य नाहड़कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ।।१७।। جس انسان کے باطن میں 'میں کارکن ہول'اییا خیال نہیں ہے اور جس کی عقل ملوث

نہیں ہوتی، وہ انسان اس سارے عوالم کو مار کر بھی حقیقت میں نہ تو مارتا ہے اور نہ بندھتا ہے۔ دنیا سے متعلق تاثر ات کی تخلیل ہی دنیا کا خاتمہ ہے اب اس معینے ممل کی ترغیب س طرح ہوتی ہے؟ اس پرنظر ڈالیس۔

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।

करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंड्यहः ।।१८।।

اكارجن! عالم كل يعنى كلمل علم ركف والعظيم انسانوں سے 'ज्ञानं' علم 'اس كوجانے كا بل چيز (شرى كرش نے پہلے كہا - بيس ہى قابل كي (شرى كرش نے پہلے كہا - بيس ہى قابل

علم، جانے کے قابل ہوں) سے مل کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ پہلے تو عالم کل کوئی عظیم انسان ہو،
ان کے ذریعہ اس علم کو جانے کا طریقہ حاصل ہو، جانے کے قابل مزل پرنظر ہوتھی عمل کی ترغیب ملتی ہے اور کارکن (من کی گئن)، وسیلہ (عرفان، بیراگ، سرکوبی، ضبطنفس دغیرہ) اور ممل کے خالم سے اعمال کا ذخیرہ بنتا ہے۔ عمل اکٹھا ہونے لگتا ہے پہلے کہا گیا تھا کہ حضول کے بعد اس انسان کا عمل کئے جانے سے کوئی تقصان ہی ہوتا اور نہ ترک کردیے سے کوئی تقصان ہی ہوتا ہے۔ پھر بھی عوامی افادہ یعنی تابعین کے دلول میں افادی اصولوں کے فراہم کیلئے وہ عمل میں لگار ہتا ہے۔ کارکن وسیلہ اور عمل کے ذریعہ ان کا فراہم ہوتا ہے۔ علم عمل اور کارکن کی بھی تین تین اقسام ہیں۔

ज्ञानं कर्म च कत्तां च त्रिधैव गुणभेदतः । प्रोच्यते गुणसंडख्याने यथावच्छ्णु तान्यपि ।।१६ ।। علم عمل اور کارکن بھی صفات کے فرق سے علمی جوگ کے شریعت میں تین تین طرح کے بتائے گئے ہیں، انہیں بھی تو بعیدس ۔ پیش ہے پہلے علم کے اقسام۔

सर्व धूते ब्रु ये ने कं धावमव्ययमी क्षते ।
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ।१२०।।
ارجن! جس علم سے انسان الگ الگ بھی جائداروں میں ایک لافانی خدائی احساس کو بلا
تفریق کیسال دیکھتا ہے۔ اس علم کوتو صالح سمجھ علم روبرواحساس ہے، جس کے ساتھ ہی صفات کا
فائمہ ہوجا تا ہے۔ یعلم کی پختگی کی حالت ہے اب ملکات ردیدوالاعلم دیکھیں۔

पुथक्तवेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथिविधान् । वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ।।२१।। جوعلم سارے جانداروں میں مختلف شم کے تمام احساسات کوجدا جدا کر کے جانتا ہے کہ بیاچھاہے، بیبراہے۔اس علم کوتو ملکات ردیدوالا بجھے۔ایی حالت ہے تو الکات ردیدوالی سطح پر تيراعلم ہے۔اب ديکھيں ملكات مذموم والاعلم۔

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम् ।
अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ।।२२।।

द्ये क्रिक्टं न्य क्रिकंटं न्य

नियतं सङ्गरहितमरागद्धे षतः कृतम् ।
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ।।२३।।
جو عمل 'नियतम्' شریعت کے طریقہ سے معین ہے (دوسرانہیں) صحبت اثر اور ثمرہ کونہ
چاہنے والے انسان کے ذریعہ بلاحسد وعداوت کے کیا جا تا ہے۔ وہ عمل صالح کہا جا تا ہے۔
معین عمل (عبادت) فکر ہے۔ جو ماورا سے نسبت دلاتا ہے۔

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः ।

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ।।२४।।

देश्ये हेर् क्वेंच क्वा क्वा क्वा क्वा क्वा क्वा क्वा वा क्व वा क्वा वा क्व वा क

अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम् । मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ।।२५।। جوعمل بالآخرختم ہونے والا ہے۔تشددگی اہمیت کونظر انداز کر کے صرف فریفتگی کے زیراثر شروع کیا جاتا ہے۔وہ ممل ملکات مذموم والا کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے۔ ییمل شریعت کا معین ممل نہیں یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

ہے۔اس کی جگہ برگم تشکی ہے۔اب دیکھیں کارکن کی پیجان

मुक्तसङ्गो ऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।

ि सिद्धयसिद्धययोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ।।२६।।

جوكاركن صحبت الرسين كرغروركى باتين ندبولني والا ، صبراور حوصله كاحامل بهوكركام کے بورا ہونے یا نہ ہونے کی حالت میں خوشی اورغم وغیرہ کے عیوب سے بوری طرح مبرا ہو کرمل میں شب وروز لگاہے۔ وہ کارکن صالح کہا جا تاہے۔ یہی اعلیٰ ریاضت کش کی پہچان ہے۔ عمل وبى ہےمعینہ ل 🔞 😘

रागी कर्मफलग्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको ऽशुचिः ।

हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ।।२७।।

رغبت سے مزین،۔اعمال کے ثمرہ کو جا ہنے والا ، لا کچی ،ارواح کو تکلیف پہنچا نے والا ،

نا پاک اورخوش ورنج سے جوملوث ہے۔ وہ کارکن ملکات رویدوالا کہا گیا ہے۔

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको ऽलसः ।

विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ।।२८।।

جوشوخ مزاج ، بدسلوک گھمنڈی دھو کے باز جودوسرے کے کاموں میں خلل پہنچانے والا، پژمردہ ، کابل اورتساہل پیند ہے۔ کہ پیر کرلیں گئے۔ وہ کارکن ملکات مذموم والا کہا جاتا ہے۔ تعامل پیند عمل کوکل پر ٹالنے والا ہے۔ اگر چہ کرنے کی خواہش اسے بھی رہتی ہے۔ اس

طرح کارکن کی پہچان پوری ہوئی۔اب جوگ کے مالک شری گرش نے نیاسوال کھڑا کیا۔عقل، عقیده(धारणा) اورسکھ کی پیچان۔

बुखेभेंदं धुतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु । प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंन्जय ।।२६।। د صنیح اعقل اور قوت عقیدہ کا بھی ان کی صفات کے بنا پر تین طرح کے اقسام بوری

State of the state of the

طرح باب جز كے ساتھ مجھے سے بن۔

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये । बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ।।३०।।

پارتھ! رجان اورگلوخلاصی کو، فریضہ اورغیر فریضہ کو، خوف اور بے خوف کو وہ بندش اور خوت کو جوعقل جسب حقیقت جانتی ہے، وہ عقل صالح ہے بیعنی راہ معبود، راہِ آوا گمن دونوں کی

اچی طرح جا تکاری صالح عقل ہے اور۔ यया धर्म मधर्म च कार्य चाकार्य मेव च ।

अयथावत्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी । १३१। ا پارتھ! جس عقل کے ذریعے انسان دین اور بے دینی کو وفریضہ اور نافریضہ کو بھی اسی طرح نہیں جانتا ہے۔ اوھورا جانتا ہے۔ وہ عقل ملکات روبیدی حامل ہے۔ اب ملکات مذموم والی

عقل کی شکل دیکھیں۔

अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ।।३२।।

پارتھ! ملکات مذموم سے پردہ پڑی جوعقل بے دینی کودین مانتی ہے اور تمام مفادات کے خلاف نظریدر کھتی ہے، وہ عقل ملکات مذموم کی حامل ہے۔

یہاں شلوک تمیں سے بتیں تک عقل کے تین اقسام بتائے گئے پہلی عقل کوس کام سے نجات پانا ہے۔ کس میں لگ جانا ہے۔ کیا فرض ہے۔ کیا فرض ہے۔ اس کی اچھی طرح سجور کھتی ہے۔ وہ عقل صالح ہے۔ جوفر یضا اور غیر فریضہ کودھول طور پر جانتی ہے۔ حقیقت سے ناواقف ہے۔ وہ ملکات ردیہ والی عقل ہے۔ اور بے دینی کو دین، فانی کو دائی فائدہ مندکو

نقصان دہ،اس طرح التی مجھ والی عقل ملکات مذموم والی ہے۔اس طرح عقل کی قسمیں پوری ہوئیں،اب پیش ہے دوسرا سوال دھرت،عقیدت کے تین اقسام۔

धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः । योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ।।३३।।

प्रसङ्गेन फलाकाङ्की धृतिः सा पार्थ राजसी ।।३४।।

اے ارجن! ثمرہ کی خواہش والا انسان بے انتہار غبت سے جس عقیدہ کے ذریعہ مخل دین، دولت اورخواہش کو قبول کرتا ہے (نجات کونہیں)، وہ عقیدہ ملکات ردید کا حال ہے۔ اس عقیدہ میں بھی مقصد وہی ہے۔ صرف خواہش کرتا ہے۔ جو کچھ کرتا ہے۔ اس کے بدلے میں چاہتا ہے۔ اب ملکات مذموم والے عقیدہ کی پیچان دیکھیں۔

ययां स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ।
न विमुन्चित दुर्मेषा धृतिः सा पार्थ तामसी ।।३५।।
ا ارجن! برعقل انسان جس عقيده كذريد نيند (غفلت)، خوف ، قرير الله نيند وعقيده ملكات ندموم والا جسي غرور كو يمى (نهيل جيمور تا ، ان سبكو) قبول كررتا هي وه عقيده ملكات ندموم والا جسي سوال يورا بوا ، اگلاسوال سي سكه سوال يورا بوا ، الكلام وال سي سوال يورا بوا ، الكلام وال سوال بوا ، الكلام وال سوال بوا ، الكلام وال سوال بوا ، الكلام وال بوا ، الكلام وال بوا ، الكلام وال بوا ، الكلام وال سوال بوا ، الكلام وال بوا ، الكلام وال سوال بوا ، الكلام وال بوا ، الكلام و

सुषां तिवदानीं त्रिविधं शृणु में भरतर्णभा।
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ।।३६।।
ارجن!اب سکو بھی تین طرح کے مجھ سے ہن۔ان میں سے جس سکو میں ریاضت کشر ریاضت میں لگار ہتا ہے۔اور جو تکلیفوں کا خاتمہ کر ریاضت میں لگار ہتا ہے۔اور جو تکلیفوں کا خاتمہ کر دیا والا ہے اور۔

यत्त्व विषामित परिणामे ऽमृतो पमम् । तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादणम् ।।३७।। ندکوره بالاسکھ کے وسیلہ کے ابتدائی دور میں اگر چہز ہرکی طرح لگتا ہے (پر ہلا دکودار پر ہلا دکودار پر ہلا دکودار پر ہلا ہوں ہیں اگر چہز ہرکی طرح لگتا ہے (پر ہلا دکودار پر بھتا ہوں ہوتا ہے اللہ ہیں آب कबीर है, जाने और रोवे" حیات کی طرح ہے۔ لافانی عضر کودلانے والا ہے، لہذا باطنی عقل کی برکت سے پیدا ہوا آ رام صالح کہا گیا ہے اور۔

विषये निद्ध यसंयो गा हत्ता दगे उता पमम् ।
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ।।३६।।

द्रिण्येत १ विषमिव विषमिव

यदग्रे चानुबन्धे च सुखां मोहनमात्मनः । निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ।।३६।। چوسکھ عیش کے وقت اور انجام میں بھی روح کوفریفتگی میں ڈالنے والا ہے۔ نینر

ंया निशा सर्वभूतानां و نیوی شب تاریس بے ہوش رکھنے والا ہے۔ کا ہلی اور ناکام کوششوں سے بیدا ہواسکھ ملکات فدموم والا کہا گیا ہے۔ اب جوگ کے مالک شری کرشن صفات کی پہنے بتاتے ہیں جوسب کے پیچھے لگی ہیں۔

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ।।४०।।

ارجن ! زمین میں ، جنت میں خواہ فرشتوں میں ایبا کوئی بھی جاندار نہیں ہے۔ جو قدرت سے پیدا ہوئی تینوں صفات سے عاری ہوا۔ یعنی برہما ہے کیکر حشر ات الارض تک بید نیا لمحالق ، مرنے جینے والی ہے۔ تینوں صفات کے تحت ہے، یعنی فرشتہ بھی تینوں صفات کا عیب ہے۔

فانی ہے۔

یہاں باہری فرشتوں کو جوگ کے مالک نے چوتھی بار چھوا، باب سات، نو، سترہ اور یہاں اٹھار ہویں باب میں ان سب کا ایک ہی مطلب ہے کہ فرشتہ نتیوں صفات کے شخت ہیں۔ جوان کی عبادت کرتا ہے۔ فانی کی عبادت کرتا ہے۔

بھا گود کی دوسری فصل کے تیسر ہے باب میں ولی شوک، اور پر پھت کا مشہور بیان ہے۔
جس میں فیسے دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ عورت مرد میں مجت کیلئے شکر پاروتی کی صحت یابی کیلئے
اشونی کماروں کی، فتح کیلئے اندر کی اور دولت کیلئے وشووں کی عبادت کریں اسی طرح مختلف خواہشات
کاذکرکر آخر میں فیصلہ دیتے ہیں کہ تمام خواہشات کو پورا کرنے اور نجات کیلئے تو واحد مجبود کی عبادت
کرنی جائے۔" जुलसी मूलिं सीविए, फूलइ फलई अघाई" کرنی جاس کو حاصل کرنے کیلئے مرشد کی پناہ، بلا چھال کیٹ والے خیال سے سوال اور خدمت
کریں۔ جس کو حاصل کرنے کیلئے مرشد کی پناہ، بلا چھال کیٹ والے خیال سے سوال اور خدمت
واحد طریقہ ہے۔

د نیوی اور روحانی دولت باطن کے دوخصائل ہیں۔ جس میں روحانی دولت اعلی معبود روح مطلق کا دیدار کر اتی ہے۔ البندا روحانی کی جاتی ہے۔ لیکن میشنوں صفات کے ہی جت ہیں۔ حقات کے خاتمہ کے بعدان کا بھی ہفاتمہ ہوجا تا ہے۔ اس کے بعداس خود مطلق جوگی کیلئے کوئی بھی فرض باتی نہیں روحاتا۔

اب پیش ہے پیچے ہے شروع کیا گیا سوال رنگ وسل کی امتیان (वर्ण व्यवस्था) استیان (वर्ण व्यवस्था) نسل و پیدائش سے تعلق رکھنے والی ہے یا کا موں کے حساب سے پائی جانے والی باطنی صلاحیت کا نام ہے۔ اس پر نظر ڈالیس۔

ब सणकात्रियविशां श्रीदाणां च परंतप । कमाणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगुणैः ।।४१।। اے اعلیٰ ریاضت کش! برہمن، چھتری، ولیش اور شدر کے اعلال ان کی خصلت پیدا ہوئی صفات کے ذریعے تقسیم کئے گئے ہیں خصلت میں ملکات فاضلہ ہوگا، تو آپ میں پاکیز گی ہوگا۔ تصور اور مراقبہ کی صلاحیت ہوگا۔ ملکات مذموم ہوگا تو کا ہلی، نیند، غرور رہے گا۔ ای سطح سے آپ سے عمل بھی صادر ہوگا۔ جوصفت متحرک ہے۔ وہی آپ کی نسل (वर्ण) ہے، شکل ہے، ای طرح نصف صالح اور نصف ملکات ردیہ سے ایک طبقہ چھتری کا ہے اور نصف سے کم ملکات بذموم اور ملکات ردیہ کی ذیادتی سے دو مراطبقہ۔

اسوال کو جوگ کے مالک شری کرش نے یہاں چوتی بارا تھایا ہے۔ باب دو میں ان چارنسلوں ہیں سے ایک چھڑی کیا جنگ سے بہترکوئی راستہ نہیں ہے۔

تیسر کے باب میں انہوں نے کہا کہ کر ورصفات والے کیلئے بھی اس کی خصلت سے پیدا ہوئی صلاحیت کے مطابق دین میں لگنا، اس میں فنا ہو جانا بھی اعلیٰ افادی ہے۔ دوسروں کی نقل کرنا خوفناک ہے۔ باب چار میں بتایا کہ چارنسلوں (वर्ण) کی تخلیق میں نے گی۔ تو کیا انسان کو چار ذاتوں میں تقسیم کیا؟ فرماتے ہیں بہیں او احساس او احساس مفات کی صلاحیت سے ممل کوچار نیوں میں با نتا یہ بال خصوصیت ایک پیانہ ہے، اس کے ذریعی ماپ کوٹل کرنے کی صلاحیت کو چار حصول میں با نتا ہی بیانہ ہے، اس کے ذریعی ماپ کوٹل کرنے کی صلاحیت کو چار حصول میں بیان کا بیانہ ہے بال غیر مرکی انسان کے اصول کا واحد طریقہ چار حصول میں تقسیم کیا۔ شرک کرشن کے الفاظ میں ، عمل غیر مرکی انسان کے اصول کا واحد طریقہ ہے۔ میں ورکو کا خاص طریقہ ہے۔ جسے پہلے بتا آئے ہیں۔ اس یک کے جانے سے ہے۔ خور وفکر کا خاص طریقہ ہے۔ جسے پہلے بتا آئے ہیں۔ اس یک کے جانے کے جانے دار عمل کو چار حصول میں تقسیم کیا اب بیسے بھیں کہ ہم میں کون کی صفات ہیں اور کس ورجہ کی جی بیات کیا ہے ہیں۔ اس کی جانے کے جانے دار عمل کو چار حصول میں تقسیم کیا اب بیسے بھیں کہ ہم میں کون کی صفات ہیں اور کس ورجہ کی جی بیات کی ہیں ہیں کہ ہم میں کون کی صفات ہیں اور کس ورجہ کی جی بیا ہیں ہیاں کہتے ہیں۔

शमो दमस्तपः शीचं क्षान्तिरार्जवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वसावजम् ॥४२।।

من پر بندش انس کشی ممل پاکیزگی من زبان اورجیم کومعبود کے مطابق ڈھالنا، معافی کاخیال من بحواس اورجیم کی ہرجانب سے سادگی، خدا پرست عقل یعنی ایک معبود ہیں سچی عقیدت علم یعنی معبود کے علم کی تحریک خصوصی علم یعنی معبود سے ملنے والے احکام کی بیداری اور اس کے مطابق چلنے کی صلاحیت بیسب خصلت سے پیدا ہوئے برہمن کے اعمال ہیں یعنی جب خصلت میں دول جائے ، تو وہ برہمن ورجہ خصلت میں دھل جائے ، تو وہ برہمن ورجہ کاریاضت کش ہے اور۔

शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् । दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ।।४३।।

ہمادری ، خدائی نور حاصل ہونا، صبر ، فکر میں مہارت یعنی कमंसु क्रीशलम् علی کرنے میں مہارت یعنی कमंसु क्रीशलम् علی کرنے میں مہارت ، دنیوی جنگ سے نہ بھا گئے کی خصلت، صدق ، یعنی سب کچھ کی سپردگا سارے خیالات کے اوپر مالکا نہ خیال یعنی خدائی خیال ، نیسب چھتری کے 'स्वभावजम्' خصلت سے پیدا ہونے والے اعمال ہیں ۔ خصلت میں بیصلاحیتیں پائی چاتی ہیں ، تو وہ کارکن چھتری ہے۔ اب پیش ہونے والے اعمال ہیں ۔ خصلت میں بیصلاحیتیں پائی چاتی ہیں ، تو وہ کارکن چھتری ہے۔ اب پیش ہو دیش اور شدر کی شکل ۔

कृषिगीरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।

परिवयत्मिकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् । 1881।

کین گوکہ پرورش ہی کیوں؟ بھینس کو مار ڈالیں؟ بکری نہر گیس؟ ایسا پھی بہاں ہے۔ قرون بیلی، گوکہ پرورش ہی کیوں؟ بھینس کو مار ڈالیں؟ بکری نہر گیس؟ ایسا پھی بہاں ہے۔ قرون مانی (वेद के वक़्त के) کا دب میں گو لفظ ، باطن اور حواس کیلئے مروجہ تھا، گؤ کہ پرورش کا معنی ہے۔ حواس کی حفاظت عرفان ، بیراگ ، سرکوبی ، نشس کئی کے ڈراید جواس محفوظ ہوتے ہیں ، معنی ہے۔ دراید جواس محفوظ ہوتے ہیں ، خواہش ، غصہ ، لا لیچ ، فریفتگی کے ذراید ہیں ۔ کمتر ہوجاتے ہیں ۔ روحانی دولت ہی بیشہ متقل دولت ہے۔ بیخود کی دولت ہی ، جوایک بارساتھ ہوجائے پر بھیشہ ساتھ دیتی ہے۔ وزیوی وبالوں کے درمیان سے ان کا رفتہ رفتہ فراہم کر بناروزگار ہے ہمیشہ ساتھ دیتی ہے۔ وزیوی وبالوں کے درمیان سے ان کا رفتہ رفتہ فراہم کر بناروزگار ہے ہمیشہ ساتھ دیتی ہے۔ اسے طاصل کر نا تجارت ہے ) جم بی ایک

کھیت ہے اس کے اندر بویا گیاتخم تا ثرات (सस्कार) کی شکل میں بھلا براپیدا ہوتا ہے۔ ارجن!اس بے عُرض عمل میں تخم بعنی ابتداء کا خاتمہ نہیں ہوتا (ان میں سے عمل کے اس تیسرے درجہ میں عمل میں بعن فکر معبود معید عمل ) اعلی عضر کے تصور کا جو تخم اس کھیت میں پڑا ہے۔ اسے محفوظ رکھتے ہوئے اس میں آنے والے نسلی عیوب کا از الدکرتے جانا کھیت ہے۔

> कृषि निवारिहं चतुर किसाना। जिमि बुध तजिहं मोह मद माना।। (मानस ४/१४/८)

اس طرح حواس کی حفاظت اور د نیوی و بالوں سے روحانی دولت کا فرا ہم کرنا اوراس کھیت میں عضراعلیٰ کےغور وفکر میں اضا فہ ویش درجہ کاعمل ہے۔

ہے غور وفکر کے کمکہ دور میں بیروح پورے طور پرآ سودہ ہوجاتی ہے۔ پھر بھی غیر آ سودگی نہیں ہوتی۔
آوا کمن کی گرفت میں نہیں آتی۔ اس اناج کے خم کواگاتے ہوئے آگے بڑھا ناکھیتی ہے۔
ایچ سے بالا تر حالت والے، مقام یا فقہ مرشد حضرات کی خدمت کرنا۔ شدر کی خصلت سے پیدا ہونے والاعمل ہے شدر کا مطلب نے نہیں بلکہ کم علم ہے۔ نچلے درجہ کا ریاضت کش خدمت گراری سے ہی عمل کی شروعات کش بھی شدر ہے۔ ابتدائی درجہ کا وہ ریاضت کش خدمت گراری سے ہی عمل کی شروعات کرے۔ رفتہ رفتہ خدمت سے اس کے دل میں ان تاثر ات (संस्कारा) کی پیدائش ہوگی اور بتدری چاک کروہ ویش ، پھٹری اور برہمن تک کی دوری طے کر کے بنسلوں (वणी) کو بھی پار کرکے بندری چاک کروہ ویش ، پھٹری اور برہمن تک کی دوری طے کر کے بنسلوں (वणी) کو بھی پار کرکے معجود سے تعلق قائم کرے گا۔ خصلت قابل تبدیل ہے۔ خصلت کی تبدیلی کے ساتھ نسل تبدیل ، بوجاتی ہے دراصل پیسلوں کے بہٹرین ، بہٹر، اوسطا اور کمتر چار حالات ہیں۔ راہ عمل پر چلنے والے ہوجاتی ہے دراصل پیسلوں کے بہٹرین ، بہٹر، اوسطا اور کمتر چار حالات ہیں۔ راہ عمل پر چلنے والے

ریاضت کشوں کے اونچے نیچے چارزیے ہیں۔ کیونکہ الک ہی ہمعینہ کل شری کرش کہتے ہیں کے اعلی کامیا بی کے حصول کا یہی ایک راستہ ہے کہ خصلت میں جیسی صلاحیت ہے، وہیں ہے۔ شروع کریں۔اس کودیکھیں۔

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ।।४५।।

اپنی اپنی خصلت میں پائی جانے والی صلاحیت کے مطابق عمل میں لگا ہوا انسان اللہ الم انسان معبود سے تعلق بنانے والی اعلیٰ کا میا بی کو حاصل کرتا ہے۔ پہلے بھی فرما چکے ہیں۔ اس عمل کو کر کے تو اعلیٰ کا میا بی کو حاصل کرے گا۔ کون ساعمل کر کے ؟ ارجن تو شریعت کے طریقہ سے معین عمل کا میا بی کو حاصل کر اب اپنے عمل کرنے کی صلاحیت کے مطابق عمل میں لگا ہوا انسان اعلیٰ کا میا بی کوکس طرح حاصل کرتا ہے۔ وہ طریقہ تو جھے سے ن اغور فرما کیں۔

यतः प्रकृत्तिर्धातानां येन सर्वमिदं ततम् । स्वकर्मणा तमध्यव्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ।।४६।।

جس معبود سے سارے جانداروں کی تخلیق ہوئی، جس سے بیماری و نیا جاری و رساری و ساری و ساری و ساری ہوئی اور سے بیدا ہوئے مل کے قریعہ عباوت کرانسان اعلیٰ کا میا بی حاصل کرتا ہے۔ البندا معبود کا خیال اور معبود کی بھی سرایا عبادت اور جسلسل ہوھوں ضروری ہے۔ جیسے کوئی بڑی درجہ میں بیٹے جائے۔ تو چھوٹا درجہ بھی کھودے گا اور بڑا تو ملے گا ہی خبیس ۔ لہندااس راہ مل پرزینہ برزیند آ کے برجے کا طریقہ ہے۔ جیسے باب (۲/۱۸) میں اسی پر نہیں ۔ لہندا اس راہ مل پرزینہ برزیند آ کے برجے کا طریقہ ہوئی سے اجتمال کریں۔ وہ طریقہ کے جو کی بوری کے آپ ممام بھی کیواں نہ ہوئی۔ و بیاں سے اجتمال کریں۔ وہ طریقہ ہودکیلئے وقف ہوجانا۔

श्रेयान्स्ध्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वमावनियतं कर्मं कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ।।४७।। اچھی طرح عزم کے ساتھ شروع کئے ہوئے دوسرے کے دین سے بلا خاصیت والا بھی فرض منصی اعلیٰ افادی ہے (स्वमाविनयतम्) خصلت کے مطابق مقرر کیا ہوا عمل کرتا ہوا انسان کناہ لینی آ واگون کو حاصل نہیں ہوتا ، عام طور سے ریاضت کشوں کو وحشت ہونے گئی ہے کہ ہم خدمت کرتے ہی رہیں گئی ہے دہ ہی مفات کی وجہ سے اُن کی قدرومنزلت ہے ، فدمت کرتے ہی رہیں گئی ہیں ، شری کرش کے مطابق نقل یا حسد سے کچھ حاصل ہوگا نہیں اپنی خصلت سے عمل کرنے کی صلاحیت کے مطابق عمل کر کے ہی کوئی اعلیٰ کامیا بی حاصل کرتا ہے ، خصلت سے عمل کرنے کی صلاحیت کے مطابق عمل کر کے ہی کوئی اعلیٰ کامیا بی حاصل کرتا ہے ، خصلت سے عمل کرنے کی صلاحیت کے مطابق عمل کر کے ہی کوئی اعلیٰ کامیا بی حاصل کرتا ہے ،

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमि न त्यजेत् । सर्वारम्भा हि दोषेण धुमेनाग्निरिवावृताः ।।४८।।

کون تے عیب دار (کم علم کی حالت والا ہے تو ثابت ہے کہ ابھی عیوب کی زیادتی ہے۔ ایسا عیب دار بھی ) (طرح علم کی حالت سے پیدا ہوئے فطری عمل کوتر کے نہیں کرنا چاہئے کیوں دھوئیں سے مزین آگ کی طرح سارے اعمال کئی نہ کسی عیب سے ڈھکے ہیں۔ برہمن درجہ میں سے جھے عمل تو کرنا پڑر ہاہے، جب تک مقام نہیں ملا، تب تک عیب موجود ہیں، دینوی پردہ موجود ہیں، وینوی پردہ موجود ہیں، وینوی پردہ موجود ہیں، عیوب کا خاتمہ وہاں ہوگا، جہاں برہمن درجہ کا عمل بھی معبود میں داخل ہونے کے ساتھ خلیل ہوجا تا ہے۔ اُس حاصل کرنے والے کی پہچان کیا ہے؟ جہاں اعمال سے واسط نہیں رہ جاتا ؟

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ।।४६।।

न्त्रेरिया नियासिनाम् ہر جگد لگاؤے خالی عاقل ، خواہشات سے پوری طرح مبرا ، باطن پر قابور کھنے والا الساك ' संनयासिनाम् ' سب کھے كوفف كى حالت ميں اعلى بغرض عمل كى كاميا بى كوحاصل كرتا ہے يہاں ترك وليا اور اعلى بغرض عمل كى كاميا بى مترادف ہيں۔ يہاں راوعلم كا جوگى ( साख

یتهارته گیتا: شری مدیهگود گیتا

योगी ) وہیں پہنچتا ہے، جہاں کہ بے غرض عملی جوگی بیرکامیابی دونوں طرح کے جو گیوں کے لئے برابر ہے۔ اب اعلیٰ بےغرض عمل کی کامیا بی کو حاصل کرنے والا انسان جس طرح معبود کو حاصل کرتاہے،اس کی مختصر میں عکاس کرتے ہیں۔

> सिद्धि प्राप्तो यथाः ब्रह्मः तथाप्नोति निबोध मे । समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा

کون تے! جوعلم کی ماوراعقبیت ہے، انتہاہے، اُس اعلیٰ کامیابی کوحاصل کرنے والا انسان جس طرح بھلوان سے نسبت بناتا ہے، اُس طریقہ کوتو مجھ سے مخضر ہیں سمجھ، پیش گردہ شلوک میں وہی طریقے بتار ہے ہیں غوروفکر فرمائیں۔

बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । शब्दादीन्विषयांस्त्यकत्वा रागद्वेषी व्युदस्य च ।।५१।। विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्य समुपाश्रितः ।।५२।।

ارجن! خاص طور سے عقل سلیم کا حامل تنہائی اور مشرکات سے مزین ریاضت میں ضرورت کےمطابق خوراک لینے والا ،من ، زبان اورجسم پرقابویا فتہ ، محکم بیراگ کی منزل پرقائم انسان مسلسل تصور وجوك كاحامل اورايسے عقيده سے مزين يعني إن سب بر ثابت قدم اور باطن كو قابومیں كركے فظى موضوعات وغيره كورك كرحمد وعداوت كوختم كركے اور-

अहंकार बलंदर्पकामं क्रोधं परिग्रहम् ।

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।।५३।। تكبر، طافت غرورخوامش، غصه، حارجي چيزون اوراندروني فكرمندي كوترك كرسبقت سے

عارى باطنى سكون والاانسان اعلى معبود كرساته ونسبت بنانے كے قابل ہوتا ہے آ كے نظر واليس-ब्रह्ममूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्क्षति ।

समः सर्वेषु भूतेषु महक्ति लभते पराम् ।।५४।।

معبود کے ساتھ میکائی کی صلاحیت رکھنے والا وہ خوش مزاح انسان نہ تو کسی چیز کے لئے کہتا ہے اور نہ کسی کی خواہش ہی کرتا ہے۔ سارے جانداروں میں مساوی ہوا، وہ عقیدت کی انتہا پر ہے۔ عقیدت اپنا ثمرہ دینے کی حالت میں ہے، جہاں بھگوان کے ساتھ نسبت ملتی ہے۔ اب भक्त्या मामिभाजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वमो ज्ञात्वा विशते तदन्तरम् । 1991।

وہ مجھے اس ماوراعقیدت کے ذریعہ عضر کے ساتھ اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ عضر ہے کیا؟ میں جو ہوں اور جس اثر والا ہوں، ابدی، لافانی، دائی جن ماورائی خصوصیات والا ہوں۔ اُسے جانتا ہے اور مجھے عضر سے جان کرائسی وقت مجھ میں داخل ہوجا تا ہے، دور حصول میں تو معبود دکھائی پڑتے ہیں اور حصول کے ٹھیک بحد اُسی وقت وہ اپنی ہی ذات کو اُن خدائی خصوصیات سے مزین یا تا ہے کہ دوح ہی ابدی، لافانی، دائی، غیر مرئی اور برحق ہے۔

دوسرے باب بیل جوگ کے بالک شری کرش نے کہا تھا کہ۔ دوح ہی صادق (حق کے البدی ہے ، ابدی ہے ، غیر مرکی اور لا فانی ہے ، لیکن اِن شوکتوں ہے مزین روح کو محض حق شاک انسانوں نے دیکھا اب وہاں سوال فطری تھا کہ ، در حقیقت حق شای ہے کیا؟ بہت سے لوگ پانچ عناصر ، پیس عناصر کاعقلی شار کرنے لگتے ہیں ، لیکن اِس پر شری کرش نے یہاں اٹھار ہویں باب بیل فیصلہ دیا کہ ، عضر اعلی ہے روح مطلق عضر اعلی جواسے جانتا ہے وہی رمزشناس ہے باب بیل فیصلہ دیا کہ ، عضر اعلی ہے روح مطلق کی چاہت ہے ، تو یا والی اور غور و فکر ضروری ہے۔ اب اگر آپ کو عضر کی چاہت ہے ، روح مطلق کی چاہت ہے ، تو یا والی اور غور و فکر ضروری ہے۔ یہاں شلوک انچاس سے پیپین تک جوگ کے ما لک شری کرش نے صاف کیا کہ ، دا و کرتے دنیا میں ہی جمل کرنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہے اللہ ہی کہ کہ اللہ شری کرش نے صاف کیا کہ ، دا و کو رونے دنیا میں ہی جوگ کے دار بیا کہ و رونے دنیا میں ہو گا کی جوگ کے دار ایو یا فتہ طاہر باطن والا کے دور بید رہ بیان کروں گا ، تکبر کے دور خوا ہش ، غصہ ، فریفتگی وغیرہ دنیا داری ہیں گرانے والے عیوب جب پوری طرح شم طافت غرور ، خوا ہش ، غصہ ، فریفتگی وغیرہ دنیا داری ہیں گرانے والے عیوب جب پوری طرح شم

ہوجاتے ہیں، اور عرفان، بیراگ، سرکوبی، نفس کشی، یکسوئی، تصور وغیرہ معبود سے نبیت دلائے۔
والی صلاحیت جب پوری طرح پختہ ہوجاتی ہیں، اُس وقت وہ معبود کوجائے کے قابل ہوتا ہے،
اُس صلاحیت کا نام ہی ماورائی عقیدت ہے، اِسی صلاحیت کے ذریعہ وہ عضر کوجائتا ہے عضر ہے
کیا؟ مجھے جانتا ہے؟ معبود حقیقت میں جو ہے، جن شوکتوں والا ہے، اُسے جانتا ہے اور مجھے جال کیا؟ مجھے جانتا ہے اور محلق اور دون الگ کراسی وقت میرے مقام پر فائز ہوجاتا ہے لیمنی معبود عضر، رب، روح مطلق اور دون الگ دوسر والی ہوجاتی ہے بھی اسلامی کی جا تکاری ہوجاتی ہے بھی اس میں اس کی جا تکاری ہوجاتی ہے بھی اس میں اس کی جا تکاری ہوجاتی ہے بھی اللہ کامیابی، اعلیٰ نجات اور اعلیٰ مقام بھی ہے۔

البندا گیتا کا الل ارادہ ہے کہ ترک دنیا اور بے غرض عملی جوگ دونوں ہی حالات البندا گیتا کا الل ارادہ ہے کہ ترک دنیا اور بے غرض عملی جوگر ورق ہے۔
میں اعلیٰ بے غرض عملی کا میا بی کو حاصل کرنے کیلئے معینہ لل (غور وَقَلر ) ضرور گی بات کہہ کراسی اب تک تو زاہد کے لئے یا داورغور وَقَلر پرزور دیا اور اب خود سپردگی گی بات کہہ کراسی بات کو بے غرض عملی جوگی کے لئے بھی کہتے ہیں۔

न्यः न्या सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः । मत्त्रसादादवाज्ञोति शाश्वतं पदमव्ययम् ।।५६।।

خاص طور پرمیری پناہ میں آیا ہواانسان سارے اعمال کو سلسل طور پر کرتا ہوا ہ ڈراسی بھی خامی ندر کھتے ہوئے عمل کرتا ہوا میرے رحم وکرم سے دائی ، لا فانی اعلی مقام کو حاصل کرتا ہوا میرے رحم وکرم سے دائی ، لا فانی اعلی مقام کو حاصل کرتا ہوا میں ریاضت ہے۔ عمل وہی ہے۔ معینہ کل ، یک کا طریق کا رحمل جوگ کے مالک مرشدگی پناہ میں ریاضت کش ان کے رحم وکرم سے جلد ہی حاصل کرلیتا ہے۔ لہذا اُسے حاصل کرنے کیلئے خود سپردنگ

चैतसा सर्वकमाणि मिय संन्यस्य मत्परः ।

बुखियोगमुपाश्रित्य मिक्तः सततं भव ।।१७।। ن لبذاارجن!سارے اعمال کو ( بھتا کھی تھے ہے بن پڑتا ہے) من سے جھے سپر دگر گے، الهارهوان باب

ا پنے بھرو سے نہیں بلکہ بھے سپر دکر کے ، میرا حامل ہو کرعقلی جوگ یعنی جوگ کی سمجھ کا سہارالیکر لگا تار بھھ بین طبیعت کولگا جوگ ایک ہی ہے ، جو پوری طرح تکلیفوں کا خاتمہ کرنے والا اور عضر اعلی معبود سے نسبت دلانے والا ہے ۔ اُس کا طریقہ بھی ایک ہی ہے یگ کے طریق کار جومن اور حواس کے احتیاط ، نفس اور تصور وغیرہ پر مخصر ہے ۔ جس کا نتیجہ بھی ایک ہی ہے ( सान्त ब्रहा ) (ابدی معبود سے نسبت اِسی پر آ کے کہتے ہیں ۔

मिचताः सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ।।५८।। اس طرح مسلسل طور پرطبیعت کولگانے والا ہوکرتو میری عنایت سے من اور حواس کے مارے قلعوں پراپنے آپ فتح حاصل کرے گا۔

''इन्द्रिन्ह दुार झरोखा नाना, तँह तँह सुर बैठे करि थाना।

आवत देखिहं विषय बयारी ते हिठ देहिं कपाट उघारी।।"

یہ بی اسیرانقتے قلع ہیں، میری مہر ہانی سے توان دقتوں کو پار کر جائے گا،کیکن اگر غرور کی وجہ سے میرے قول کونییں سے گا تو بر باد ہو جائے گا، راوحق سے بھٹک جائے گا پھر اسی پرز در دیتے ہیں۔

यदहं कारमाश्चित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।

मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोध्यति । १५६ । ।

न्दिं सेन्रों भारी क्रिक्टी क

स्वभावजेन कीन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।
कतुं नेच्छिस यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत् ।।६०।।

हें नेच्छिस यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत् ।।६०।।

يتهارته گيتا:شرى مدبهگۇد گيتا

كا خصلت تخفي نه جائية موت بهي عمل مين لكادر كى مسوال بورا بهواء آب وه معبود ربتا كماك بين بين رفر مات بين \_

### ईश्वरः सर्वभूताना हृद्देशे ऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारुढानि मायया ।।६१।।

ارجن! وہ معبود دنیا کے سارے جانداروں کے دل کی دنیا میں مقام کرتا ہے، اثنا قریب ہے تولوگ جانتے کیوں نہیں؟ دنیوی فطرت کی تمثیل مشین پرسوار ہو کر سب لوگ فریفتہ ہوکر چکرلگاتے ہی رہتے ہیں، لہذا نہیں جانتے ۔ بیمشین بہت خلل اٹلااؤ ہے، جو بار بار فانی اجمام میں گھماتی رہتی ہے تو پناہ کِس کی لیں؟

तमेव शर्णं गच्छ सर्वभावेन भारत । तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्त्यिस शाश्वतम् ।।६२।।

لہذا اے بھارت! پورے خلوص کے ساتھ اُس معبود کی (جودل کی دنیا میں موجود ہے) لائٹریک پناہ کو حاصل کر۔ اُن کے رخم وکرم سے قواعلی سکون، واائی اعلی مقام کو حاصل کر۔ اُن کے رخم وکرم سے قواعلی سکون، واائی اعلی مقام کو حاصل کر۔ اُن کے رخم وکرم سے قواعلی سکون، واائی اعلی مندر، معبود، چرچ، یا انہوں کا ، البنوان تصور کرنا ہے تو ول کی ونیا میں کرلے یہ جانے ہوئے بھی مندر، معبود کا دوسری جگہ تلاش کرنا وقت برباوکرنا ہے، ہاں جانکاری نہیں ہے تب تک فطری امر ہے معبود کا مقام دل ہے بھا گود پران کا مملل مقام دل ہے بھا گود پران کے چارشلوکوں بیں بھا گود پران کا مملل مقہوم ہے جے چتو شلوکی گیتا کہتے ہیں) کا مغرض بھی بہی ہے کہ ویسے قو ہیں ہرجگہ موجود ہوں، مفہوم ہے جے چتو شلوکی گیتا کہتے ہیں) کا مغرض بھی بہی ہے کہ ویسے قو ہیں ہرجگہ موجود ہوں، لیکن ملتا تو ہوں ، دل کی دنیا ہیں تصور کرنے سے ہی ۔

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्धाद् गुद्धातरं मया ।

विमृश्येतवशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ।१६३।।

إسطرت صرف اتنابى پوشيده سے بھی بانتا پوشيده علم میں نے تخفی بتایا ہے۔

اسطری کر، پھرتو جیرا جا ہتا ہے، ویرا کرا حقیقت ہی ہے تحقیق کا مقام ہی ہے جصول

کی جگری ہے۔ کیکن دل کے اندر موجود معبود دکھائی نہیں دیتا، اس پر طریقہ بتاتے ہیں۔

सर्व गु ह्या तमं भू यं: श्रू णु मे परमं वचः ।

इष्टो ऽसि मे दृढमित ततो वस्यामि ते हितम् । १६४।।

ارجن! تمام پوشیدہ سے بھی بے حد پوشیدہ میر سے راز بھر نے قول کو تو پھر بھی سُن ( کہا

ہے، کیکن پھر بھی سُن ، ریاضت کش کیلئے معبود ہمیشہ کھڑ سے رہتے ہیں ) کیوں کہ قو میرا ہے حد محبوب ہے، لہذا اعلی افادی قول مکیں تیر لئے پھر بھی کہوں گا۔وہ ہے کیا؟

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ।।६५।।

ارجن! تو مجھ سے بی پورے خلوص کے ساتھ دل لگانے والا بن ، میرا لاشریک بندہ
بن ، میرے متعلق پوری عقیدت والا ہو (میری سپر دگی میں اظلب رواں ہونے لگیں) میری بی
بندگی کر ۔الیا کرنے سے تو مجھے ہی حاصل کرے گا۔ یہ میں تیرے لئے بیچائی کے عہد کے ساتھ
کہتا ہوں ، کیوں کہ تو میرا ہے اختا محبوب ہے۔ پہلے بتایا کہ معبود دل کی دنیا میں موجود ہے۔ اُس
کی پناہ میں جواب کہتے ہیں میری پناہ میں آیہ ہے حد پوشیدہ راز سے بھرا قول س کہ میری پناہ
میں آور حقیقت جوگ کے مالک شری کرش کہنا کیا جا ہے ہیں؟ یہی کہ ریاضت کش کیلئے مرشد کی
بناہ ہے مدخروری ہے۔شری کرش کمل جوگ کے مالک نتھے۔ اب سپر دگی کا طریقہ بتاتے ہیں۔

... सर्वधर्मानपरित्यज्य मोमेकं शरणं दज् ।

अहं त्वा सर्वपापेश्यो मोक्षयिष्यामि मा शुवः ।।६६।। تمام فرائض کوترک کر (لیمنی میں برجمن درجہ کا کارکن ہوں یا فدر درجہ کا ، چھتری ہوں یا ولیثی ۔ اِس خیال کوترک کر) صرف الیک جمری لاشریک پناہ کو حاصل کر ۔ میں تجھے تمام گنا ہوں سے مجالت والا دول کا ۔ توغم مت کر۔

الن سارے برہمن، چھتری وغیرہ نسلوں (वन्त) کا خیال شکر (کہ اس مملی راہ میں کس سطح

یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

کاہوں) جولاشریک خیال سے بورے خلوص کے ساتھ پٹاہ میں ہوجاتا ہے، سوامعبود کے دوسرے کسی کونہیں دیکھتا، دھیرے دھیرے اُس کے درجہ میں بدلاؤٹر تی اور سازے گناہوں سے نجات کی ذمیداری وسطاف مرشدخود بخو داسینے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔

ہرایک عظیم انسان نے بہی کہا۔ شریعت جب قلم بند ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ بیسب کے لئے ہے، لیکن ہے درحقیقت عقیدت مند کے لئے ہی ارجن اہل تھا، البندا اُس سے ڈور دے کر کہا۔ اب جوگ کے مالک خود فیصلہ دیتے ہیں کہ اِس کے اہل گون ہیں؟

इद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयित ।।६७।।

ارجن! اِس طرح تیری بھلائی کیلئے بیان کی گئی اِس گیتا کی نفیجت کو سی دور میں غلطی کے بیان کی گئی اِس گیتا کی نفیجت کو سی دور میں غلطی کے بیان کی گئی اِس گیتا کی نفیجت کو سی انسان سے بھی خوتور یا صنت کی خواہش نہ رکھنے والے سے کہنی چاہئے ۔ اور جو میری عیب جو لی کرتا ہے۔ بہنی چاہئے ۔ اور جو میری عیب جو لی کرتا ہے۔ بہنی چاہئے ۔ اور جو میری عیب ہو لی کہنی ہوئی کہنی ہوئی کہنی کہنی کہنی کے دور عیب ہے۔ اِس طرح جھوٹی نکتہ چینی کرتا ہے، اُس کے متعلق بھی نہیں کہنی چیند فرمت چاہئے ۔ فظیم انسان ہی تو تھے جن کے سامنے حمد وستائش کرنے والوں کے ساتھ ساتھ چیند فرمت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ کی کہا

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते व्विभाधास्यति ।

भक्तिं मिय परां कृत्वां मामेवैष्यत्यसंशयः ।।६८॥

शक्तिं मिय परां कृत्वां मामेवैष्यत्यसंशयः ।।६८॥

جوانسان ميرى ماوراعقيدت كوخاصل كرال بعدداز بجرى ليتا كي فيحت كومير بعددان تك پنچات كا، وه عقيدت مند بلاهبمه بجهاى حاصل كريكا كيونكه جوشن ليكا بفيحت بندول تك پنچات كا، وه عقيدت مند بلاهبمه بجهاى حاصل كريكا كيونكه جوشن ليكا بفيحت كواچى طرح شن كردل ميں بسالے كا تو أس پر پيلے گا اور نجائت حاصل كرے گا۔اب أس نا صح كيلئے كہتے ہيں كه

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ,। भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ।।६६।।

نہ تو اُس سے بڑھ کرمیرا بے حدمحبوب کام کرنے والا انسانوں میں کوئی ہے اور نہائی سے بڑھ کرمیرا بے حدمجبوب؟ جومیر بے بڑھ کرمیرا بے حدم بیز ایس زمین پر دوسرا کوئی ہوگا، کس سے بڑھ کر بے حدمجبوب؟ جومیر بیندوں میں میری تھیے سے دےگا، اُن کواُدھراُس راستہ پر چلا نے گا، کیونکہ بھلائی کا بہی واحد مخرج ہے، شاہی راستہ ہے، اب دیکھیں مطالعہ۔

अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः । ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः । ७०।।

جوانسان ہم دونوں کے دین مکالمہ کا (अध्यखत) اچھی طرح مطالعہ کرےگا۔اُس کے ذریعہ میں علم کے یگ سے پوجاجاؤں گا یعنی ایسا یگ جس کا شرہ علم ہے، جس کی شکل پہلے بتائی گئے ہے، جس کا مطلب ہے بدیمی دیدار کے ساتھ ملنے والی جا تکاری ، ایسا میرامضبوط خیال ہے۔

श्रद्धावाननसूयश्च श्रृणुयादिप यो नरः । सोऽपिमुक्तः शुभाँल्लोकान्त्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् । 10911

جوانسان عقیدت کا حامل اور حسد سے عاری ہوکر صرف سے سے گا، وہ بھی گناہول سے آزادہوا نیک کام کرنے والوں کے بالاتر عوالم کو حاصل کرنے والوں میں ہوگا، یعنی کرتے ہوئے بھی نجات نہ مطیق و سنا بھر کریں، عظیم دنیا تب بھی ہے، کیونکہ وہ طبیعت میں ان نصحتوں کو قبول تو کرتا ہے، یہاں سر شھ سے اکہتر تک پانچ شلوگوں میں بندہ پرورشری کرش نے بتایا کہ گیتا کی اس کی تصویت بالیال لوگول کوئیس سنانی چاہے۔ کی جو عقیدت مند ہیں انہیں ضرور سنانی چاہئے۔ کی توجو سنے گا، وہ بندہ محصور ان کوئکہ بے حدر از بھرے انسانہ کوئن کرانسان چلے لگتا ہے جو بندوں کوسنائے گا، اُس سے زیادہ محبوب کہا جانے والا میر اکوئی نہیں ہے۔ جو مطالعہ کرے گا،

یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

اُس کے ذریعہ میں علم کے یک سے پوجاجا وَں گا! یک کا ثمرہ ہی علم ہے۔ جو گیتا کے مطابق عمل اُس کے ذریعہ میں علم سے ایک وہ بھی عوالم صارلح کوجاسل کرے گا۔
اُس طرح بندہ نواز شری کرش نے اِس کے کہنے سننے اور مطالعہ کرنے کا ثمرہ بتایا۔ سوال پورا ہوا ،
اب آخریں وہ ارجن سے یو جھتے ہیں کہ۔ پچھ بھی میں آیا۔

किच्चदेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । किच्चदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंष्टस्ते धन्नजय । १७२।।

اب پارتھ! کیا تونے میرایہ قول کیسوئی کے ساتھ سُنا ؟ کیا تیری جہالت سے پیدا ہونے والی فریفتگی ختم ہوئی،اس پرارجن بولا۔ارجن بولا

#### अर्जुन उवाच

नष्टो मोहः समृतिर्लब्धा त्वप्रसादान्मयाच्युत ।
स्थितोऽसम गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।१७३।।
(अच्युत) (अच्युत) (अच्युत) آپ كرم دكرم ہے ہيري فريقي فتم ہوگی ہے ، ہيں اہول ہوگی ہو استقل مزان ) آپ كرم دكرم ہے ہيري فريقي فتم ہوگی ہے ، ہيں باہول ہو گيا ہوں ، (جو بصيغة راز علم منو نے يادداشت كے سلسلہ ہے جارى كيا تقاء آي كو الرجن نے حاصل كرليا) اب ميں شك دشہ مير اہوا قائم ہوں ،اورآپ كا تقييل ارشاد كروں كا جب كرفى تى معائد كے وقت دونوں ہى فوجوں ميں اپنے لوگوں كود كي كرارجن پريشان ہوگيا تقا۔ اُس نے گزارش كي تقى كہ گوبند! اپنے لوگوں كو ماركر ميں کس طرح سكون حاصل كرونكا؟ اللي اللہ ہوجائے كا ،دونلہ پيدا ہوگا، ہم لوگ جمدار ہوكر بھى گناہ كرنے پر آمادہ ہيں۔ كيوں نہ إن ہے محقوظ رہنے كے لئے موگا، ہم لوگ جمدار ہوكر بھى گناہ كرنے پر آمادہ ہيں۔ كيوں نہ إن ہے محقوظ رہنے كے لئے طرايقہ نكاليں ؟ سبلح يہ كورو جھے جسے نہتے كوميدان جنگ ميں مارة اليں ، وہ موت بھى بہتر ہے۔ طرايقہ نكاليں ؟ سبلح يہ كورو گا۔ كہتا ہوادہ رہنے كے لئے على مارة اليں ، وہ موت بھى بہتر ہے۔ طرايقہ نكاليں ؟ سبلح يہ كورو گا۔ كہتا ہوادہ رہنے كے گئے هيں مارة اليں ، وہ موت بھى بہتر ہے۔ گا۔ گا بند ميں جگ نہيں كروں گا۔ كہتا ہوادہ رہنے كے دي حيث بيش گيا۔

اس طرح گیتامیں ارجن نے جوگ کے مالک شری کرش کے سامنے میکے بعد دیگرے

سوالوں کی جھڑی لگادی۔جیسے باب۲/۷۔وہ وسلیہ مجھے بتا ہے جس سے مَیں اعلیٰ شرف کی منزل ر بینج حاوَں؟ باب۲/۲۵ مستقل مزاج عظیم انسان کے نشانات کیا ہیں؟ باب۳/۱۔ جب آپ کی نظر میں علمی جوگ بہتر ہے تو مجھے خوفناک اعمال میں کیوں لگاتے ہیں۔(باب ٣٦/٣) انسان نه چاہتا ہوا بھی کس کی ترغیب سے گناہ کا برتا ؤ کرتا ہے؟ ۴/۴ \_ آپ کا جنم اب ہوا ہے اور سورج کا جنم قدیمی ہے ،تو پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ بدلاؤ ( کلی) کی ابتدا میں اِس جوگ کوآپ نے سورج کے متعلق کہا تھا؟ ۵/ا یہی آپ ترک دنیا کی تعریف کرتے ہیں تو تبھی بے غرض عمل کی ، اِن میں سے طے کر کے ایک کو بتایئے تا کہ میں اعلیٰ شرف (اعلیٰ مقام کو حاصل کرلوں؟ باب ۳۵/۲من شوخ ہے، پھر کمز ور کوششوں والاعقیدت مندانسان آپ کو نہ حاصل کر کے کس بدحالی کو پہنچاہے باب ۸/۱۲ گو بند! جس کا آپ نے بیان کیا، وہ روحِ مطلق كيا ہے؟ وہ روحانيت كيا ہے، مخصوص ديوتا (अधिदैव) مخصوص جاندار (अधिभूत) كيا ہے؟اس جسم میں مخصوص یگ (अधयज्ञ) کون ہے؟ وہمل کیا ہے؟ آخری وقت میں آپ کس طرح علم میں آتے ہیں؟ ارجن نے سات سوال کھڑے کئے۔باب ۱۰/ ۱۷ میں ارجن نے تجسس کیا کہ، مسلسل غور وفکر کرتا ہوا میں کن کن خیالوں کے ذریعے آپ کی یا د کروں؟ باب ۴/۱۱ میں اس نے گزارش کی کہ،جن شوکتوں کا آپ نے بیان کیاانہیں میں روبرود کھنا چاہتا ہوں۔باب۱/۱جولا شريك عقيدت سے لگے ہوئے بندے اچھی طرح آپ کی عبادت كرتے ہيں اور دوسرے جولا فانی غیر مرئی کی عبادت کرتے ہیں ۔ اِن دونوں میں بہتر جوگ کا عالم کون ہے؟ باب ۲۱/۱۴ \_ نتیوں صفات سے عاری ہوا انسان کن نشانات سے مزین ہوتا ہے اورانسان کس طریقہ سے اِن تینوں صفات سے خالی ہوتا ہے؟ ۱/۱۔ جوانسان مذکورہ بالاشریعت کے طریقہ کو ترک کرلیکن عقیدت کے ساتھ لیگ کرتے ہیں ، اُن کا کیاانجام ہوتا ہے اور باب ۱۸/۱کہا ہے بازوئے عظیم میں ایثاراورترک دنیا کی حقیقی شکل کوالگ الگ جاننا چاہتا ہوں۔ اِس طرح ارجن سوال کرتا گیا (جووہ نہیں کرسکتا تھا، اُن پوشیدہ راز وں کو ہندہ نواز نے

خوداً شكاراكيا) إن كاحل نكلتے ہى وہ سوالات كرنے سے الگ ہوگيا اور بولا كركو بنداب ميں آپ كے مم پرعمل كروں گا۔حقیقت میں بیسوالات سارے انسانوں کے متعلق ہیں إن بھی سوالات كے مم پرعمل كروں گا۔حقیقت میں بیسوالات سارے انسانوں کے متعلق ہیں ان بھی سوالات كے اس کے مل كے بغیر كوئى بھی ریاضت كش راہ شرف میں آگے ہوئے كرنے كے لئے راہ شرف میں آگے ہوئے كيا كاشن كے جد ضرورى ہے۔ ارجن كرنے كے حالے كرنے كے اس ماتھ ہی جوگ كے مالك شرى لاش كى پاك زبان سے فكلے ہوئے كام كا اختام ہوا ، اس بر سخے بولا۔

(''گیارہویں باب میں عظیم انسان کا نظارہ گراد نیے کے بعد جوگ کے مالک شری کرش نے کہا تھا کہ۔ارجن! لاشریک بندگی کے ذریعہ میں اِس طرح دیکھنے کو (جیسا تونے دیکھا ہے) عضر سے جانے اور تعلق بنانے کے لئے سہل الحصول ہوں (باب اا/۱۵) اِس طرح دیدار کرنے والے بدیمی طور پرمیرا مقام حاصل کر لیتے ہیں اور یہاں اجھی ارجن سے موال کرتے ہیں۔ کیا تیری فریفتگی ختم ہوئی؟ ارجن نے جواب دیا کہ۔میری فریفتگی کم ہوگی ختم ہوئی؟ ارجن نے جواب دیا کہ۔میری فریفتگی کم ہوگی ختم ہوئی ارجن نے جواب دیا کہ۔میری فریفتگی کم ہوگی ختم ہوئی وراصل ایرجن کوتو جو ہونا تھا، ہوگیا، لیکن شریعت توارجن کو خوجون تھا، ہوگیا، لیکن شریعت مستقبل میں آنے والی نسلوں کیلئے ہوتی ہوتی ہوتی ہو ہولا

इत्यहं वास् देवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।
संवादिमसमश्रीषमद्भातं रोमहर्षणम् ।।७४।।

। संवादिमसमश्रीषमद्भातं रोमहर्षणम् ।।७४।।

اس طرح میں نے واسود یوشری کرشن ،اور مردی ارجن (ارجن ایک مردی ہے،

وگی ہے، ریاضت کش ہے، نہ کہ کوئی برتانی (धनुसर) جو ادنے کیلئے کھڑا ہو۔ لہذا مردی ق

ارجن ) کے اِس عجیب وغریب ارزہ خیز مکالہ کوسنا۔ آپ میں سننے کی صلاحیت کیسے آئی؟ آگے۔ ا

فِرماتے ہیں۔

व्यासपः सादाच्छुतवाने तद्गुह्यमहं परम् । 🙏

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षत्कथयतः स्वयम् । १७५।।

شری ویاس جی کی مہر بانی ہے ، اُن کی عطا کی ہوئی نظر سے میں نے اس اعلیٰ راز جرے جوگ وہم کہتے ہوئے خود جوگ کے مالک شری کرشن سے سُنا ہے ۔ سِنجے شری کرشن کو جوگ کا مالک مانتا ہے جوخود جوگی ہواور دوسروں کو بھی جوگ عطا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ جوگ کا مالک ہے۔

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमममद्भुतम् ।

केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ।।७६।।

اے شاہ (دھرت راشر) شری کرش اور ارجن کے اِس اعلیٰ رِفا ہی اور جیرت انگیز مکالمہ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہے اور مکالمہ کو بار ہایا دکر کے میں بار بارخوش ہور ہا ہوں ،لہذا اِس مکالمہ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہے اور اِسی یادے خوش رہنا چاہئے۔اب ان کی شکل کو یاد کر نجے کہتا ہے۔

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रुपमत्यद्भुतं हरेः । विस्मयो मे महान् राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः । १७७।।

اے شاہ! ہری (شری کرش) کی (جونیک وبدسجی کا خاتمہ کرخود باتی رہتے ہیں، اُن ہری کی اُب ہوتا ہے اور ہری کی اُب ہوتا ہے اور ہری کی اُب ہوتا ہے اور میں بار بارخوش ہوتا ہوں ،معبود کی شکل بار باریا دکرنے کی چیز ہے۔ آخر میں سنجے فیصلہ دیتا ہے۔

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम । 1951।

شاہ اچھال جوگ کے مالک شری کرشن اور پر تائی (वनुधर) ارجن (تصور بی کمان ہے، حواس کی مضوطی بی گانڈ ایو (ارجن کے دھنش کا نام ) ہے۔ یعنی استقامت کیسا تھ تصور کرنے والام وجی ارجن ہے وہیں پر، شری، شوکت، विजय کامیابی، جس کے پیچھے شکست نہیں ہے،



یہ گیتا کا اختیا می باب ہے۔ شروع میں ہی ارجن کا سوال تھا کہ، بندہ نواز ایس ایثار اور ترک دنیا کے فرق اور شکل کو جاننا چاہتا ہوں۔ جوگ کے مالک شری کرش نے اس بات ہم روجہ چار نظریات کا تذکرہ کیا۔ اِن میں ایک صحیح بھی تھا۔ اِس سے ماہا جاتا ہی فیصلہ جوگ کے مالک شری کرش نے دیا کہ۔ یک ، صدقہ اور ریاضت کی دور بیس ترک کرنے کے قابل نہیں ہیں سے مفکروں کو بھی پاک کرنے والے ہیں۔ اِن تینوں کو قائم رکھتے ہوئے ، اِن کے خالف عوب کا ترک کرنا ہی حقیق ایثار ہے۔ یہ صالح ایثار ہے۔ شروہ کی خواہش کے ساتھ ایثار ملکات رویہ کا ایثار ہے، اور فریفتگی میں پڑ کر معینہ کم کوئی ترک کر دینا ملکات مذموم والا ایثار ہے اور ترک دنیا، ایثار کی بی اعلیٰ ترین حالت ہے۔ حواس اور اُن کے موضوعات کا لطف اٹھانا ملکات ردیہ ہے اور آسودگی عطا کرنے والے اناج کی پیدائش سے خالی تکلیف دہ سکھ ملکات مذموم کا حامل ہے۔

انسانوں کے ذریعہ شریعت کے مطابق یا اُس کے برخلاف کسی کام کے ہونے میں پانچ وسلے ہیں۔کارکن (من) الگ الگ وسلہ (جن کے ذریعہ کیا جا تا ہے۔اگراچھائی ہاتھگی ہے، توعرفان، بیراگ ، سرکوئی، نفس کشی وسلہ ہیں۔نامبارک ہاتھ لگتا ہے تو ،خواہش، خصرہ حسد، عدوات وغیرہ وسلہ ہوں گے ) تمام طرح کی خواہشات (خواہشات لامحدود ہیں، سب پوری نہیں ہوسکتیں۔ صرف وہ خواہش پوری ہوتی ہے۔ جس کو بنیا دال جاتی ہے۔) چوتھی وجہ ہے۔ بنیاد (وسلہ) اور پانچویں وجہ ہے (عراق عاتر یا تب تک اعمال کے تاثرات ہرایک کام کے ہونے میں یہی پانچ و سلے ہیں، پر بھی جونجات کشکل والے روحِ مطلق کوکارکن مانتا ہے، وہ جالل انسان حقیقت کوئیس جانتا ۔ یعنی معبود نہیں کرتے ، جب کہ پہلے کہ آئے ہیں کہ ۔ارجن! تو جالل انسان حقیقت کوئیس جانتا ۔ یعنی معبود نہیں کرتے ، جب کہ پہلے کہ آئے ہیں کہ ۔ارجن! تو محض وسلہ بن کر کھڑا بھررہ! سب پچھ کرنے واللاتو ہیں ہوں ۔آخر کاراً سی عظیم انسان کا مطلب کیا ہے؟

در حقیقت قدرت اورانسان کے درمیان ایک دل کش حدِ کامل ہے۔ جب تک انسان دنیا میں جیتا ہے، تب تک مایا (۱۳۱۳) (فطرت) ترغیب دیتی ہے اور جب وہ اس نے او پراٹھ کر وقف معبودی پناہ میں سپر دہوجا تا ہے اور وہ مطلوبہ جب دل کی دنیا میں رتھ بان ہوجا تا ہے، پھر معبود کرنے ہیں الیمی سپر دہوجا تا ہے اور وہ مطلوبہ جب دل کی دنیا میں رتھ بان ہوجا تا ہے، پھر معبود کرنے ہیں الیمی سپر کی اصول ہے معبود کرنے ہیں الیمی سپر کی اصول ہے اللہ الیمال معبود، ترغیب دیتے ہیں ، علم کا مل عظیم انسان ، جانے کا طریقہ اور جانے کے قابل روح مطلق ان مینول کے مناسبت سے عمل کی ترغیب ملتی ہے۔ لہذا کسی مرشد کامل کی قربت میں سبحنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

نسلی تضیف کے سوال کو چوتھی بار لیتے ہوئے جوگ کے مالک نثری کرش نے بتایا کہ ضطِنفس من کی سرکوبی ، میسوئی ،جسم وزبان اورمن کومعبود کی رضا کےمطابق ڈھالنا،خدائی علم کی تحريك، ربانی احكام پر چلنے كی صلاحيت وغيره معبود سے نسبت دلانے والی صلاحيل برہمن درجہ کے اعمال ہیں، بہادری، پیچھے نہ مٹنے کی خصلت،سب خیالوں سے اوپر مالکانہ خیال عمل میں لگنے کی مہارت چھتری درجہ کاعمل ہے۔ جواس کی حفاظت ، روحانی دولت کااضافہ وغیرہ ویش (वेश्य) درجه کاعمل ہے اور خدمت گزاری شدر درجه کاعمل ہے۔ شدر کا مطلب ہے معلم۔ ر یاضت کش ، جومعینهٔ مل کے تصور میں دو گھنٹے بیٹھ کر دس منٹ بھی اپنے موافق نہیں پاتا ،جسم ضرور بیا ہے۔ ایکن جسمن کوئلنا جا ہے ، وہ تو فضاسے باتیں کرر ہا ہے۔ ایسے ریاضت کش کا جمالا كيے بو؟ أسےاسے سے بہتر حالت والوں كى خدمت كرنى جائے يا مرشد كى دفت رفت اس يلي مجى تاثرات (संस्कारा) كى تخليق بوگى ، رفار پكرے كا ، البذااس كم علم انسان كاعمل خدمت سے بى شروع ہوگا عمل ایک ہی ہے۔معینہ ل غور وفکر اس کے کارکن کے چار در جات بہترین بہتری اوسط اور کمتر ہی برہمن ، چھتری (वेश्य) ویتی اور مگدر ہیں۔انسان کونہیں، بلکے صفات کے وسیلہ ے عمل کو جارحصوں میں تقسیم کیا گیا۔ گیتا کے مطابق نسلیں اسنے میں ہی محدود ہیں۔

عضر کوصاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ارجن اوس اعلی کامیابی کاطریقہ بیان کروں گاجوعلم کی ماوراعقیدت ہے۔ عرفان، بیراگ ضبط نفس جبس دم سلسل غور وفکر اور تضور کی خصد، خصلت ، معبود سے نسبت دلانے والی ساری صلاحیتیں جب پختہ ہوجاتی ہیں، خواہش، غصد، فریفتگی ، لگاؤ وحسد وغیرہ دنیا میں گھیدٹ کر ملوث کرنے والے خصائل جب پوری طرح ختم ہوجاتے ہیں ، اُس وقت انسان معبود کو جانے کے قابل ہوتا ہے اُسی صلاحیت کا نام ماورا عقیدت ہے۔ ماوراعقیدت کے ذریعہ ہی وہ عضر کوجاتا ہے، عضر ہے کیا؟ بتایا۔ مُنیں جوہوں، عقیدت ہے۔ ماوراعقیدت کے ذریعہ ہی وہ عضر کوجاتا ہے، عضر ہے کیا؟ بتایا۔ مُنیل جوہوں، جن شوکتوں کا حامل ہوں، اُن کوجاتا ہے یعنی روح مطلق جو ہے، غیر مرکی دائی ، نا قابل تبدیل جن ماورائی صفات والا ہے، اُسے جانتا ہے اور جان کروہ فوراً بھو ہیں پنہاں ہوجاتا ہے لہذا عضر جن ماورائی صفات والا ہے، اُسے جانتا ہے اور جان کروہ فوراً بھو ہیں پنہاں ہوجاتا ہے لہذا عضر

ہے۔ عضراعلی ، نہ کہ پانچ یا بچیس عناصر حصول کے ساتھ روح اُس شکل میں پنہاں ہوجاتی ہے، آنہیں سے مزین ہوجاتی ہے۔

معبود کامقام بتاتے ہوئے جوگ کے مالک شری کرشن نے کہاار جن! وہ معبود سار ہے جانداروں کے دل کی دنیامیں مقام کرتا ہے، لیکن دنیوی فطرت کے جال میں پھنس کرلوگ ادھر اُدھر بھٹک رہے ہیں ،اس لئے نہیں جانتے ،للذا ارجن ، تو ول میں موجود اس معبود کی قربت میں جا، اس سے بھی پوشیدہ ایک رازاور ہے کہ تمام فرائض کی فکرکوٹزک کرتو میری پناہ میں آتو مجھے حاصل كرے كابيراز نااال كونبين بتانا جا جيئ ، جوعقيدت مندنبيس ہے اسے نبيس بتانا جا ہے كيكن جوعقیدت مندین ، انھیں بتانا ضروری ہے اُس سے نفاق رکھیں ، تو اُس کا بھلا کیسے ہوگا؟ آخر میں جوگ کے مالک شری کرش نے سوال کیا کہ ارجن! میں نے جو پکھ کہا، اُسے تونے اچھی طرح سناسمجها؟ تنهاري فريفتگي ختم موئي كنهيس؟ ارجن ني كها بنده نواز اميري فريفتگي ختم موگي ہے میں باہوش ہو گیا ہوں ،آپ جو کچھ فرماتے ہیں ، وہی حقیقت ہے اور میں اب وہی کروں گا۔ سنجے، جس نے اِن دونوں کے مکالمہ کواچھی طرح سُنا ہے، اپٹا فیصلہ ویتا ہے کہ شری كرش عظيم جوگ كے مالك اور ارجن ايك مروح ہے۔ أن كامكالمه بارباريادكروہ خوش ہور ہا۔ ہے البدا ال کی بادکرتے رہنا جاہے اس ہری (کرش) کی شکل کو یادکر کے بھی وہ بار بارخوش ہوتا ہے۔ البذا ابار بارشکل کو یاد کرتے رہنا جا ہے ، تصور کرتے رہنا جا ہے۔ چہاں جوگ کے ما لک شری کرش میں اور جہاں مردحت ارجن میں وہی شرف ہے، فتح کی شوکت اور مستیم عملی نبوج > الم المراج المر پہال کرنے والی عملی سوچ متحکم عملی سوچ بھی وہی ہے۔ اگر شری کرشن اورار جن کو دوا پر کے زمان كاخصوص انسان مان لياجائه ، تب تو آج شارجن بادرندشرى كرش \_ آب كوندكاميا بي ملنی چاہئے اور نہ جاہ وجلال تو تو گیتا آپ کے لئے بالکل بے معنی ہے؟ لیکن نہیں ،شری کرش ایک جو گی تھے۔انسیت سے جرے موئے دل والا مروح تی ہی ارجن جوء یہ جیدہ میں رہتے ہیں اور رہیں گے۔شری کرش نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ۔ میں ہوں تو غیر مرئی لیکن جس خیال کو میں حاصل ہوں، وہ معبود سب کے دل کی دنیا میں مقام کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہی ہے اور رہے گا۔ سب کواُس کی پناہ میں جانا ہے۔ پناہ میں جانے والا ہی مر دِحق ہے، انسیت والا ہے اور انسیت ہی ارجن ہے۔ اِس کے لئے کسی دانا کے حال (رمز شناس) عظیم انسان کی پناہ میں جانا ہے حد ضروری ہے، کیوں کہ وہی اُس کے متحرک ہیں۔

اِس باب میں ترک دنیا کی شکل صاف کی گئی ہے کہ سب کچھ کا ایثار ہی ترکِ دنیا ہوں جا ہیں ترکِ دنیا ہوں ہوں ہے۔ سب کھے کا ایثار ہی ترکِ دنیا संन्यास) ہے۔ صرف لباس پہن لینا ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ اِن کے ساتھ مسلسل کوشش کرنا ہر طرح سے ہوئے معینہ کمل میں حسبِ قوت کو سمجھ کر یا خود سپر دگی کے ساتھ مسلسل کوشش کرنا ہر طرح سے ضروری ہے۔ حصول کے ساتھ سارے اعمال کا ایثار ہی ترکِ دنیا (संन्यास) ہے، جو نجات کا مترادف ہے۔ یہی ترک دنیا کی انتہا ہے۔ لہذا

اس طرح شری مربھگودگیتا کی تمثیل اپشید وعلم تصوف اورعلم ریاضت سے متعلق شری کرشن اورار جن کے مکالمہ میں (علم ترک دنیانام کا اٹھار ہواں باب مکمل ہوتا ہے۔
کرشن اورار جن کے مکالمہ میں (علم ترک دنیانام کا اٹھار ہواں باب مکمل ہوتا ہے۔
اِس طرح قابل احترام پرم ہنس پر مانند جی کے مقلد سوامی اڑ گڑ انند کے ذریعے کہ سی سری مدبھگودگیتا کی تشریح ''۔ چھارتھ گیتا'' میں (संन्यास योग) (علم ترک دنیا) نام کا اٹھار ہواں میں کہ

مرى اوم تت مرى اوم تت 

# ﴿اختتام

عام طور پرلوگ تشریحوں میں نئی بات کی تلاش کرتے ہیں، لیکن در حقیقت سچائی تو سچائی میں ہو ہے۔ وہ نہ نئی ہوتی ہے اور نہ پرانی پڑتی ہے۔ نئی با تیں تو اخباروں میں شائع ہوتی رہتی ہیں، جو مرتے ، اجرتے واقعات ہیں۔ سچائی تو نا قابل تبدیل ہے، ایسی حالت میں کوئی دو سرا کہے بھی کیا؟ اگر کہتا ہے تو اس نے حاصل نہیں کیا۔ ہر ظیم انسان آگر چل کراس مزل مقصود تک پہنچ گیا تو ایک ہی بات کہے گا: وہ ساج کے فیج دراز نہیں ڈال سکتا، آگر ڈالٹا ہے تو فابت ہے کہ اس نے حاصل نہیں کیا، شری کرش بھی اس سچائی کوعیاں کرتے ہیں جے پہلے کے مفکرین نے دیکھا تھا۔ حاصل نہیں کیا، شری کرش بھی اس سچائی کوعیاں کرتے ہیں جے پہلے کے مفکرین نے دیکھا تھا۔ حاصل کیا تھا اور مستقبل میں ہونے والے عظیم انسان بھی اگر حاصل کرتے ہیں۔ تو بہی حاصل کیا تھا اور مستقبل میں ہونے والے عظیم انسان بھی اگر حاصل کرتے ہیں۔ تو بہی

## عظیم انسان اوران کا طریق کار

عظیم انسان دنیا میں بچے کے نام پر پھیا اور پچے کی طرح نظر آنے والے برے رواجوں کوختم کر کے بھلائی کی راہ تیار کر دیتے ہیں۔ بیراہ بھی دنیا میں پہلے سے موجود رہتی ہے۔ لیکن اس کے متوازی ، اس کی طرح محسوس ہونے والی تمام راہیں رائج ہوجاتی ہیں ان میں سے بچے کو الگی کر بانا مشکل ہوجاتا ہے کہ در حقیقت سپائی ہے کیا؟عظیم انسان حقیقی مقام پر فائز ہونے کی الگی کر بانا مشکل ہوجاتا ہے کہ در حقیقت سپائی ہے کیا؟عظیم انسان حقیقی مقام پر فائز ہونے کی مجبان کرتے ہیں اور اس سپائی کی جانب روبرو مونے کیا میں میں متاب کو ترغیب دیتے ہیں۔ بہی رام نے کیا مہاویر نے کہا یہی مہا تما بدھ نے کیا۔ یہی موزت عملی علیہ السلام نے کیا اور یہی کوشش حضرت محقیق نے کی بیرگرونا تک وغیرہ سب نے حضرت عیسی علیہ السلام نے کیا اور یہی کوشش حضرت محقیق نے کی بیرگرونا تک وغیرہ سب نے

یمی کیا۔ عظیم انسان جب دنیا سے پردہ کر لیتا ہے تو بعدوالے لوگ اس کے بتائے ہوئے راستہ پرنہ چل کر اس کے مقام پیدائش ، فنا ہونے کی جگہ اور ان مقامات کی عبادت کرنے لگتے ہیں جہاں جہاں انہوں نے قیام کیا تھا بتدرت کے وہ ان کا بت بنا کرعبادت کرنے لگتے ہیں اگر چہ شروع میں وہ ان کی یادیں ہی شجوتے ہیں ۔لیکن بعد میں چل کر گمراہ ہوجاتے ہیں اور وہی گمراہی قدامت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

جوگ کے مالک شری کرشن نے بھی اس وقت معاشرہ میں سپائی کے نام پر رائے رسم و رواجوں کی تروید کر کے معاشرہ کو صحیح راہ پر لاکر کھڑا کر دیا۔ باب ۱۲/۲۱ میں انہوں نے فرمایا: ارجن! باطل چیز کا کوئی وجو زنہیں ہے اور حق کی تینوں دوروں میں کی نہیں ہے۔ بندہ پرور ہونے کی بنا پر بیمیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ان کے فرق کو حق شناس انسانوں نے دیکھا اور وہی میں بیان کرنے جارہا ہوں۔ تیرہویں باب میں انہوں نے میدان اور عالم میدان کا بیان اسی طرح کیا جو عارف حضرات کے ذریعے عام طور سے گایا جاچکا تھا۔ اٹھارہویں باب میں ایشار اور ترک و نیا کا عضر بتاتے ہوئے انہوں نے چار خیالات میں سے ایک کو منتخب کیا اور میں باب میں ایشار اور ترک و نیا کا عضر بتاتے ہوئے انہوں نے چار خیالات میں سے ایک کو منتخب کیا اور میں باب میں ایشار اور ترک و نیا کا عضر بتاتے ہوئے انہوں نے چار خیالات میں سے ایک کو منتخب کیا اور میں ایشار اور ترک و نیا کا عضر بتاتے ہوئے انہوں نے چار خیالات میں سے ایک کو منتخب کیا اور اسے اینی جمایت عطاکی۔

#### ترك دنیا

شری کرشن کے زمانے میں آگ کونہ چھونے والے اور غور و فکر کو بھی ترک کر کے اپنے کو جوگی ، تارک الدنیا (زاہد) کہنے والوں کا فرقہ بھی سرسبز ہور ہا تھا۔ اس کی تر دید کرتے ہوئے انھوں نے صاف صاف کہا کہ راہ علم اور راہ بندگی دونوں میں سے سی بھی راستہ کے مطابق عمل کوترک کرنے کا اصول نہیں ہے۔ عمل تو کرنا ہی ہوگا۔ عمل کرتے کرتے ریاضت اتن لطیف ہوجا تی ہے کہ سارے ارادوں کی کمی ہوجاتی ہے۔ وہ مکمل ترک دنیا ہے۔ نیچ راستہ میں ترک دنیا نام کی کوئی چرنہیں ہے۔ صرف اعمال کوترک کردینے سے اور آگ نہ چھونے سے نہ تو کوئی زاہد ہوتا

ہے اور نہ جو گی جسے باب دو، تین ، پانچ ، چھاور خاص طور پر باب اٹھارہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عن

ای طَرَح کی غلط بھی علی ہے متعلق بھی ملتی ہے اس کے بارے میں باب۲ ۱۳۹ میں شری کرش نے بتایا کہ ارجن! اب تک بیعقل کی بات تیرے لئے علمی جوگ (साख्योग) کے متعلق کہی گی اور اب اس کو تو بے غرض عمل کے بارے میں س ۔ اس کا حامل بن کر تو اعمال کی بندش کا اچھی طرح خاتمہ کرسکے گا۔ اس کا تھوڑا بھی برتا وَزندگی اور موت کے بہت بڑے خوف سندش کا اچھی طرح خاتمہ کرسکے گا۔ اس کے تھوڑا بھی برتا وَزندگی اور موت کے بہت بڑے خوف سے خیات دلانے والا ہوتا ہے۔ اس بے غرض عمل میں یقینی طریقہ ایک ہی ہے عقل ایک ہی ہے مست بھی ایک ہی ہے کہا ول کی عقل بے شارشا خوں والی ہے۔ البذا وہ عمل کے نام پر مختلف سمت بھی ایک ہی ہے لیکن وہ عمل کے رہے اور جن! تو معین عمل کے لیمنی وہ عمل کے اس کے کا میں وہ عمل کے کا میں وہ عمل کے کا میں وہ عمل کوئی مقررہ سمت ہے۔ عمل کوئی الیمی چیز ہے جو تمام جنموں سے چلے آ رہے اجسام خیس ہیں۔ عمل کوئی مقررہ سمت ہے۔ عمل کوئی الیمی چیز ہے جو تمام جنموں سے چلے آ رہے اجسام کے سفر کا خاتمہ کر دیتا ہے اگر ایک بھی جنم لینا پڑا تو سفر پورا کہاں ہوا؟

اوپرجسمعینگلی بات کہی گئی وہ معینگل ہے کون سا؟ شری کرش نے صاف کیا کہ علاوہ نامی ہے۔ اس کے علاوہ علاوہ علاوہ علاوہ علیہ علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ دنیا علی جو کھی کیا جا تا ہے وہ اس دنیا کی بندش ہے، نہ کھی گہا جا تا ہے وہ اس دنیا کی بندش ہے، نہ کھی گہا ہم اس دنیا کی قید سے نجات دلاتا ہے۔ اب وہ یک کیا ہے جے عمل میں لائیں تو ممل پورا ہوسکے؟ باب چار میں شری کرش نے تیرہ چودہ طریقوں سے یک کا بیان کیا، جس کا لب ابب معبود میں داخلہ دلا دینے والے طریق خاص

جوعش سے، نصور سے، غورو فکر اور صبطافس وغیرہ سے کامیاب ہونے والا ہے۔ شری

کرش نے یہ بھی صاف کر دیا کہ دنیوی مال ومتاع سے اس یک کا کوئی تعلق نہیں ہے دنیوی مال ومتاع سے کامیاب ہونے والے یک بہت کم ہیں۔ آپ کروڑ کا ہُون ہی کیوں نہ کریں۔ سارے یک من اور حواس کے باطنی عمل سے کامیاب ہونے والے ہیں۔ مکمل ہونے پریگ جس کی تخلیق کرتا ہے۔ اس عضر لافانی کی جانکاری کا نام علم ہے۔ اس لافانی علم کو حاصل کرنے والے جوگی ابدی معبود سے تعلق بنالیتے ہیں۔ جے حاصل کرنا تھا، حاصل کرہی لیا، تو پھر اس انسان کا عمل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لہذا سارے اعمال اس بدیہی دیدار کے ساتھ علم میں ختم ہوجاتے ہیں۔ عمل کرنا تھا۔ ساسرے مقرریگ کو عملی جامہ ہوجاتے ہیں۔ عمل کر نے کی بندش سے وہ آزاد ہوجا تا ہے۔ اس طرح مقرریگ کو عملی جامہ بہنا دینا عمل ہے۔ عمل کا خالص معنی ہے۔ عبادت۔

اس معینه عمل گیگی کیلے عمل یا اس معبود کیلے عمل کے سوا گیتا میں دوسرا کوئی عمل خواہش ہے۔ اسی پرشری کرش نے جگہ جگہ پر زور دیا۔ باب چھ میں اسی کو انہوں نے جا اللہ اللہ اللہ اللہ کے قابل کردیے ہوئی ہوتا ہے۔ جواعلی شرف کوعطا کرانے والا ہے۔ دنیوی کاموں میں تو جو جتنامشغول وہ عمل شروع ہوتا ہے۔ جواعلی شرف کوعطا کرانے والا ہے۔ دنیوی کاموں میں تو جو جتنامشغول ہے۔ اس کے پاس خواہش، غصہ اور لا کچ استے ہی زیادہ سے جائے دکھائی پڑتے ہیں افراط سے پائے جاتے ہیں اسی معینہ عمل کو انہوں اسے شریعت کے اصولوں کے مطابق عمل کا نام دیا ہے۔ گیتا اپنے میں مکمل شریعت ہے اعلیٰ ترین شریعت وید ہیں۔ ویدوں کے جو ہر اپنیشد ہیں اور ان سب کالب لباب جوگ کے ما لک شری کرش کا یہی کلام 'گیتا' ہے ستر ہویں اور اٹھار ہویں باب میں بھی شریعت کے طریقہ سے مقررہ عمل ، معینہ عمل ، فرض عمل اور عمل ثو اب سے اشارہ کرکے میں بھی شریعت کے طریقہ سے مقررہ عمل ، معینہ عمل ، فرض عمل اور عمل ثو اب سے اشارہ کرکے انہوں نے بار بار زور دیا کہ معینہ عمل ہی اعلی افادی ہے ، بھلائی کرنے والا ہے۔

جوگ کے مالک نثری کرش کے اتناز ور دینے پر بھی آپ اس معینہ مل کونہ کر کے نثری کرشن کا کہنا نہ مان کر الٹاسیدھانخیل کرتے ہیں کہ جو پچھ بھی دنیا میں کیا جاتا ہے۔ کچھ بھی ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ثمرہ کی خواہش مت کرو۔ ہو گیا بے غرض عملی جوگ

فرض کے خیال سے کرو۔ ہو گیا فرض کا جوگ کچھ بھی کرو۔ معبود کو سپر دکر دو۔ ہو گیا خود دسپر دگی کا جوگ۔ای طرح میگ کانام آتے ہی ہم بھوت، میگ (جس میں تمام جانداروں کا خود کے کھانے میں سے نوالہ دیا جاتا ہے۔)اجداد کا میگ ( پتر میگ ) ( جس میں اجداد کو پانی، تِل وغیرہ دیتے ہیں )

(جس میں مطالعہ اور عبادت کی جاتی ہے۔ ہوم یک یاد یو یک (جس میں وشنو وغیرہ دیوتا وَل کوہوں دیتے ہیں) (مہمان نوازی لیخی پانچ یک گرھ لیتے ہیں اور اس کے طریق کارمیں ، سواہا ، سوا

دگ

اگریگ اور ممل روسوال ہی صحیح طور پر سمجھ لیس تو جنگ ، نسلی تضیف ، دوغلہ ، علمی جوگ عملی جوگ عملی جوگ عملی جوگ عملی گیتا ہی آپ کے سمجھ میں آ جائے ارجن جنگ نہیں کرنا چا ہتا تھا۔ وہ کمان پھینک کررتھ کے پیچھے والے حصہ میں بیٹھ گیا لیکن جوگ کے مالک شری کرش نے والے حصہ میں بیٹھ گیا لیکن جوگ کے مالک شری کرش نے والے حصہ میں بیٹھ گیا۔ بلکہ ارجن کو اسی عمل کی راہ پر چلا بھی والے جنگ ہوئی ، اس میں شک نہیں ، گیتا کے پندرہ بیں شلوک ایسے ہیں جن میں بار بار کہا دیا۔ جنگ ہوئی ، اس میں شک نہیں ، گیتا کے پندرہ بیں شلوک ایسے ہیں جن میں بار بار کہا

گیا: ارجن! تو جنگ کر الین ایک بھی شلوک اینا بہیں ہے جو باہری مارکاٹ کی جمایت کرتا ہے۔ ( قابل غور ہے باب دو، تین، گیارہ پندرہ اورا تھارہ) کیونکہ جس عمل پرزور دیا گیا۔وہ تھا معینمل، جویکسوئی میں جانے کے بعد طبیعت کو ہر جانب سے سمیٹ کرتصور کرنے سے ہوتا ہے۔ جب عمل کی یہی شکل ہے طبیعت میسوئی اور تصور میں گئی ہے۔ تو جنگ کیسی؟ اگر گیتا کے مطابق افادہ جنگ کرنے والے کیلئے ہی ہے تو آپ گیتا کا بلدچھوڑ دیں۔ آپ کے سامنے ارجن کی طرح جنگ کی کوئی جالت تو ہے نہیں۔ دراصل جب بھی وہ حالت موجود تھی اور آج بھی جیسی کی تیسی ہے۔ جب طبیعت کوسب طرف سے سمیٹ کرآپ دل کی دنیا میں تصور کرنے لكيس كے تو خواہش غصه ، لگاؤ ، جسد وغيره عيوب آپ كى طبيعت كو تكني ہيں ديں گے۔ ان عیوب سے مکر لینا ان کا خاتمہ کرنا ہی جنگ ہے۔ دنیا میں جنگ ہوتی ہی رہتی ہے۔ لیکن اس سے بھلائی نہیں بلکہ پر بادی ہوتی ہے۔اہے سکون کہدلیں یا جالات کی نزا کت، دوسرا کوئی سکون اس د نیامیں نہیں ملتا۔ سکون جمی ملتاہے جب بیروح اپنے برحق مقام کوحاصل کرنے پہی واحدسکون ہے۔جس کے بعد کوئی بے اطمینانی نہیں ہوتی ہے۔لیکن پیٹون تدبیر سے ماتا ہے اس کیلئے معینہ کمل کا اصول ہے۔

نسل

اس عمل کوئی چارنسلول (برہمن، چھتری، ویشی اور فکدر) بین تقسیم کیا گیا۔ قار بیل گلتے تو سبھی ہیں لیکن کوئی شفس کی رفتار پر ہندش لگانے بیس قادر ہوگا، تو کوئی شروع میں دو گھنٹے تک فکر میں بیٹھ کر دس منے بھی اپنے موافق نہیں پا تا۔ ایسی حالت والا محملم ریاضت مش فیدرنسل (درجہ) میں بیٹھ کر دس منے بھی اپنے موافق نہیں پا تا۔ ایسی حالت والا محملم ریاضت کرے۔ بندرت وَیشی کا ہے۔ وہ اپنی فطری صلاحیت کے مطابق خدمت سے ہی عمل کی شروعات کرے۔ بندرت وَیشی کی ہے متری اور برہمن نسلوں (درجات) کی صلاحیت اس کی خصلت میں وصلی جائے گی۔ وہ ترقی یافتہ جھتری اور برہمن نسلوں (درجات) کی صلاحیت اس کی خصلت میں وصلی جائے گی۔ وہ ترقی یافتہ ہوتا جائے گا۔ کین وہ برہمن نسل (درجہ) عیب وار ہے۔ کیونکہ ابھی وہ معبود سے جدا ہے، معبود

A STATE OF THE STA

المحترام والمتترام والأرادي میں داخلہ یاجائے بروہ برہمن بھی نہیں رہ جاتا نسل کامعنی شکل بیہم آپ کی شکل نہیں ہے آپ کی شکل و لی ہے جیسی آپ کی خصلت ہے؟ شری کرش کہتے ہیں: ارجن!انسان عقیدت مند ہے لہذا کہیں نہ کہیں اس کی عقیدت ضرور ہوگی۔ جیسی عقیدت والا وہ انسان ہے خور جھی وہی ہے جیسی خصلت، ویباانسان، نسل عمل کی صلاحیت کا باطنی پیانہ ہے۔ لیکن لوگوں نے معین عمل کوترک کر بابرسائ میں پیدائش کی بنیاد پر ذاتوں کوسل مان کران کے روزگار کا وسیلہ طے کر دیا۔ جومض ایک معاشرتی انتظام تھا دوعمل کی حقیقی شکل کوتو ڑتے مروڑتے ہیں۔جس سے ان کی کھوکھلی معاشرتی عزت اور دوزی روٹی کوآنج نہ آئے۔آگے چل کرنسل کا تعین صرف پیدائش سے ہونے لگا۔ ایسا پچھ نہیں ہے شری کرش نے کہا ، چار نسلول کی تخلیق میں نے کی۔ کیا بھارت سے باہر تخلیق نہیں ہے؟ دوسری جگہ توان ذاتوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے بھارت میں اس انتظام کے تحبت لا کھوں ذاتیں اور ذی<mark>لی دانتیں ہیں۔شری کرش نے کیاانسانوں کو بانٹا تھا؟ نہیں خصوصیات کی بنیاد پراعمال بانٹے</mark> كَيْعُ عَمْل بانْ اللياعِمل ميس مجھ ميں آگيا تونسل كامعن سجھ ميں آجائے گا اورنسل سجھ ميں آجانے پر ابن الغیب (دوفله) کی فقی شکل آپ مجھ لیں گے۔

دوغل

اس راہ عمل سے ڈگ جانا ہی دوغلہ ہے۔روح کی خالص نسل ہےروح مطلق۔اس مع العلق بنانے والے اعمال سے بھلک كرفدرت ميں مركب بوجانا ہى دوغلہ ہے۔ شرى كرثن نے صاف عیال کیا کہ ان اعمال کو سے بغیراس مقام کوکوئی حاصل کرتانہیں اور حاصل کرنے والفي فظيم انسان كومل كرئي سن ندكوني فائده ہے۔ نہ چھوڑنے سے كوئي نقصان ، پھر بھي عوامي فراہم کے لئے وہ عمل کا برتاؤ کرتے ہیں ان عظیم انسانوں کی طرح مجھے بھی حاصل ہونے کے قابل کوئی چیز لا حاصل نہیں ہے، پھر بھی میں تابعین کی بھلائی کے خیال سے عمل کا برتاؤ كرتا مول ا گرند کرول تو سجی دوغلہ موجائیں عورتوں کے ناقص مونے سے دوغلہ مونا توسا گیا الیکن

یہاں شری کرش کہتے ہیں کہ اعلیٰ مقام پر فائز عظیم انسان عمل نہ کرے تب لوگ دوغلہ ہوجاتے ہیں۔ اس عظیم انسان کی نقل کر کے عبادت کرنا بند کردیئے سے دنیا میں بھٹنے رہیں گے۔ دوغلہ ہوجائیں گے، کیونکہ اس عمل کوکر کے ہی اس اعلیٰ بے غرض عمل کی حالت کو، اپنی خالص نسل روحِ مطلق کوحاصل کیا جاسکتا ہے۔

### علمی جوگ عملی جوگ

عمل ایک ہی ہے معینہ کمل ،عبادت الیکن اس کو کرنے کے نظریات دو ہیں: اپنی قوت کو سمجھ کر ، نفع ونقصان کا فیصلہ لے کراس عمل کو کرناعلمی جوگ ہے۔اس راہ کا ریاضت کش جانتا ہے کے'' آج میری بیحالت ہے،آ گےاس راہ میں میرا کر دار بدل کریہ ہوجائے گا، پھراپنے مقام کو حاصل کروں گا،اس خیال کو مد نظرر کھتے ہوئے مل میں لگتا ہے۔ اپنی خالت کو جان کر چلتا ہے لہذا علمی جوگی کہا جاتا ہے۔خودسپر دگی کیساتھ اسی عمل میں لگنا،نفع ونقصان کا فیصلہ معبود کے حوالے کر کے چلنا بے غرض عملی جوگ راہِ بندگی ہے۔ دونوں کےمحرک پیرومرشد ہیں ایک ہی عظیم انسان سے نصیحت لے کرایک خود فیل ہو کراس عمل میں لگتا ہے اور دوسراانہیں مرشد پر منحصر ہو کر لگا ہوتا ہے۔بس فرق ا تنا ہی ہے لہذا جوگ کے ما لک شری کرش نے کہا:ارجن!علمی جوگ सांख्य योग' کے ذریعے جواعلیٰ حقیقت روبروہوتی ہے وہی اعلیٰ حقیقت بےغرض عملی جوگ کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے۔جو دونوں کومساوی دیکھتا ہے وہی حق شناس ہوتا ہے۔ دونوں اعمال کا طریقہ بتانے والا رمز آشناایک ہے۔طریقہ بھی ایک ہی ہے۔عبادت:خواہشات کا ایثار دونوں کرتے ہیں اور نتیجہ بھی ایک ہی ہے۔ صرف عمل کے نظریات دوہیں۔

ايك روح مطلق

معینهٔ مل من اور حواس کا ایک مقررہ باطنی عمل ہے۔ جب عمل کی یہی شکل ہے تو باہر

مندر، چرچ بنا کرتمام دیوی دیوتاؤل کے بُت یا شبیہہ کی عبادت کرنا کہاں تک مناسب ہے؟ بھارت میں ہندوکہلانے والاساج (درحقیقت وہ ابدی دینی ہے، ان کے آباء واجداد نے ماورا سچائی کی تحقیق کر کے ملک اور غیر ملک میں اس کی تبلیغ کی ،اس راہ پر چلنے والا دنیا میں کہیں بھی ہو۔ابدی دین والا ہے۔اتن بڑی عظمت والا مندوساج خواہشات کے زیر اثر مجبور ہو کرمختلف غلط فهميول كاشكار موگيا، شرى كرش كهتر مين: ارجن! ديوتا ؤن كي جگه پر ديوتا نام كي كوئي طاقت نهيس ہے۔جہال کہیں بھی انسان کی عقیدت سر جھکاتی ہے۔اس کے پس منظر میں ،میں ہی کھڑا ہو کر ثمره عطاكرتا ہوں۔ای كى عقيدت كى تقيد لي كرتا ہوں۔ كيونكه ہرجگه ميرا ہى وجود ہے، كيكن اس کی وہ عبادت کاطریقہ غیرمناسب ہے۔ان کاثمرہ فانی ہے خواہشات نے جن کے علم کوسلب کر دیا ہے۔وہ کم عقل لوگ یہی دوسرے دیوتا وں کی عبادت کرتے ہیں صالح لوگ دیوتا وں کی عبادت كرتے ہيں۔مكات رديدوالے يجھ ديووں كواور مكات مذموم كے حامل آسيب كى عبادت كرت بيں-كڑى رياضت كرتے ہيں ليكن ارجن! وہ جسم ميں موجود تمام ماده اور باطن میں موجود روبِ مطلق کو کمزور کرتے ہیں۔نہ کہ عبادت کرتے ہیں یقینی طور پر تو انہیں دنیوی خصلت سے مزین جان۔ اس سے زیادہ شری کرشن کیا کہتے ؟ انہوں نے صاف طور پر کہا:ارجن! پروردگار بھی جانداروں کے دل میں مقام کرتا ہے۔صرف اسی کی پناہ میں جا۔ عبادت کی جگہدل میں ہے۔ باہر ہیں۔ پھر بھی لوگ پھر یانی ،مندر ،مجد ، دیوی ، دیوتا وَل کا پیچھا كرتے بى بيں \_ انہيں كے ساتھ شرى كرش كى بھى ايك مورت كر مركر بردھا ليتے بيں \_ شرى كرش كى بى عبادت پرزوردين والے اور تاعمر بت برسى كى ترديدكرنے والے بدھ كى بھى ایک مورت ان کے مقلدول نے گڑھ لی اور لگے عبادت کرنے (چراغ دکھانے)، جب کہ بدھ نے کہا تھا۔ آئند: تھا گت ( گوتم بدھ) کی جسمانی عبادت میں وقت برباد نہ کرنا۔

مندرہ معجد، چرچ، زیارت گاہ، بت اور یادگاروں کے ذریعے پہلے ہونے والے عظیم انسانوں کی یادیں شجو کی جاتی ہیں۔جس سے ان کی حصول یا بیوں کی یاد آتی رہے۔عظیم انسانوں میں ورت اور مرد بھی ہوتے آئے ہیں، جنگ کی دختر 'سیتا' پچھے جنم ، ہیں ایک برہمن کی ہیٹی تھی ایٹے پدر (باپ) کی ترغیب سے اعلی معبود کو حاصل کرنے کیلئے اس نے ریاضت کی الین کا کمیاب نہ ہوسکی ، دوسر ہے جنم میں آس نے رام کو حاصل کیا اور خاص علم والی (चिल्पा) الافائی ، ابدی طاقت (अपि क्षांका) کی شکل میں معظمہ ہوئی۔ ٹھیک اسی طرح شاہی خاندان ہیں پیدا 'میرا' میں روح مطلق کی عقیدت پھوٹ پڑی۔ سارا پچھاکا ایٹار کر دہ معبود کی فکر ہیں الگ گئا۔ میرا' میں روح مطلق کی عقیدت پھوٹ پڑی سارا پچھاکا ایٹار کر دہ معبود کی فکر ہیں الگ گئا۔ وقتی جھیلیں اور کامیاب رہی ، ان کی یا دہنجو نے کیلئے مندر ہے۔ یادگاریں بنی تا کہ سان آن کی اس خاص کر سکے۔ میرا، سیتا ، یا اس جانب کا محقق ہر ظیم انسان ہماری شعل راہ ہے۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چا ہے۔ لیکن اس سے بردی غلطی کیا ہوگا۔ اگر ہم صرف راہ ہے۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چا ہے۔ لیکن اس سے بردی غلطی کیا ہوگا۔ اگر ہم صرف ان کے قدموں میں پھول چڑھا کر مصال کی خاص اپنے فرائش کو پورا سمجھ بیٹھے۔

عام طور پر جوجس کا نصب العین ہوتا ہے۔ اس کا مجسمہ بھوری کھڑاؤں اس کا مقام خواہ اس سے متعلق کچھ بھی دیسے پرمن میں عقیدت المرآئی ہے۔ یہ بجائی ہے۔ ہم بھی اپنے بندہ نواز مرشد کی تصویر کوکوڑے میں نہیں بچپنک سکتے کیوں کہ وہ ہماری مشعل راہ ہیں۔ آنہیں گا برغیب اور حکم کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ جو مقام انکا ہے آ ہستہ آ ہستہ چل کراس کا حصول ہماری بخی منزل ہے اور یہی ان کی حقیقی عبادت ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے جو در حقیقت مشعل راہ ہیں۔ ان کی برخی عبادت ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے جو در حقیقت مشعل راہ ہیں۔ ان کی برح متی نہ کریں لیکن ان پر پھول مالا چڑھانے کوئی بندگی مان بیٹھنے ہے ، ایسے ہیں۔ ان کی برح متی نہ کریں لیکن ان پر پھول مالا چڑھانے کوئی بندگی مان بیٹھنے ہے ، ایسے کوئی بھلائی کا ذریعہ مان لینے ہے ہم منزل مقصود سے بہت دور بھٹک جا کیں گے۔

اپئی مشعل راہ کی نصحتوں کو ول نشیں کرنے اور اس پر چلنے کی ترغیب قبول کرنے کیلئے ہی یا دگاروں کا استعال ہے۔ چاہا سے خانقاہ مندر ، مبعد ، چرچی ، مٹھے و پہار ، گرودوارہ یا پچھ بھی نام دے لیں ۔ بشرطیکہ ان مرکزوں کا تعلق دین سے ہوتو جس کا مجسمہ ہے ، اس نے کیا کیا اور کیا عاصل کیا ؟ کسے ریاضت کی ؟ کسے حاصل کیا ؟ صرف اتن ہی تعلیم لینے کیلئے ہم وہاں چہنچ ہیں اور پہنچنا بھی چاہئے۔ لیکن اگر ان جگہوں پرعظیم انسانوں کے قدموں کے نشانات نہیں بتائے اور پہنچنا بھی چاہئے۔ لیکن اگر ان جگہوں پرعظیم انسانوں کے قدموں کے نشانات نہیں بتائے گئے۔ان کی خوبیوں کے بیان نہیں کئے گئے کر کے نہیں سکھائے گئے۔ بھلائی کا انتظام نہیں ملاتو وہ جگہ غلط ہے۔ وہاں آپ کو صرف قدامت ملے گی۔ وہاں جانے میں آپ کا نقضان ہے۔ ذاتی طور پر گھر گھر ، گل گلی جا کر پیغام پہنچانے کے مقابلہ میں اجتماعی نصحتوں کے مقابات کی شکل میں ان دین اداروں کو قائم کیا گیا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ آگے چل کر ان ترغیب دینے والے مقابات سے بھی رہت پرسی اور قدامتوں نے دین کی جگہ لے لی۔ یہیں سے بھٹکا وکی حالت بیدا ہوگئ۔

شركتت

شریعتوں کا مطالعہ ضروری ہے، جس سے آپ اس ہدایت شدہ طریقہ کو سمجھ کیں، جسے جوگ کے مالک شری کرش نے معینہ کمل کہا ہے اور جب سمجھ میں آجائے تو فوراً کرنا شروع کر دیں۔ ذہمن سے اتر نے گئے، تو دوبارہ مطالعہ کرلیں ۔ یہ نہیں کہ کتاب کو ہاتھ جو ڈکر چاول، صندل چیئرک کرد کھ دیں۔ کتاب راہ نمانشان ہے۔ جوآخری انجام تک ساتھ دیت ہے۔ دیکھتے ہوئے آگے ہو جے چالیں آئی منزل مقصود کی طرف، جب معبود کو دل میں بسالیں گے، تو وہ معبود ہی کتاب بن جائے گا، الہذا یا دکو شجو نا نقصان دہ نہیں ہے۔ لیکن ان یا دگاروں کی عبادت سے مطمئن ہوجانا نقصان دہ ہے۔

وين

(۱۹/۲) جوگ کے مالک شری کرش کے مطابق باطل چیز کا وجود نہیں ہے اوجی کی بھی کی نہیں ہے۔ دوجی کی بھی کی نہیں ہے۔ دوج مطلق ہی جی ہے۔ دائمی ہے۔ لا فانی ، نا قابل تبدیل اور ابدی ہے ، الکیکن وہ دوج مطلق کا قابل فہم ، ماور اسے حس اور طبیعت کی تر گلوں سے ماور اسے ۔ اب طبیعت پر قابو کی ہے۔ قابو کیسے ہو؟ طبیعت کو قابو میں کر کے اس روح مطلق کو پانے کے طریق خاص کا نام عمل ہے۔ قابو کیسے ہو؟ طبیعت کو قابو میں کر کے اس روح مطلق کو پانے کے طریق خاص کا نام عمل ہے۔ اس عمل کو پانے کے طریق خاص کا نام عمل ہے۔ اس عمل کو پانے کے اس کی بینانائی دین ہے۔ ذمہ داری ہے۔

' گیتا' (باب۲/۴۸) میں کھانے کہ ارجن!اس عملی جوگ میں ابتداء کا خاتمہ نہیں ہے۔ اس عمل کی شکل والے وین کا ذرا سابھی وسلہ آ واگمن کے بہت بڑے خوف سے نجات دلانے والا ہوتا ہے بعنی اس عمل کو ملی جامہ پہنا دینا ہی دین ہے۔

اس معینه کمل (راه ریاضت) کوریاضت کش کی خصلت میں موجود صلاحیت کے مطابق چارحصوں میں تقسیم کیا گیاہے عمل کو مجھ کرانسان جب سے شروع کرتا ہے۔اس ابتدائی دورمیں وہ شُدر ہے۔ آہتہ آہتہ طریقہ پکڑ میں آیا تو وہی دیثی ہے۔ دنیا کے وہال کوٴ جھلنے کی صلاحیت اور بہادری آنے پر وہی انسان چھتری اور معبود کا مقام حاصل کرنے کی صلاحیت (حقیقی علم) خصوصی علم (الهام) اس وجود پر مخصرر ہے کی صلاحیت الیمی لیا قتول کے آنے پروہی برہمن ہے۔لہذا جوگ کے مالک شری کرشن (گیتا، باب ۲۸/۱۸ ۳۷) میں کہتے ہیں کہ خصلت میں پائی جانے والی صلاحیت کے مطابق عمل میں لگنا فرض منصبی ہے کم وزنی ہونے پر بھی فطری طور پر حاصل فرض منصبی بہتر ہے۔اور صلاحیت حاصل کئے بغیر ہی دوسروں کے ترقی یافتہ عمل کا اتباع بھی مصر ہے۔فرض منصبی میں مرنا بھی بہتر ہے۔کیوں کہ لباس بدلنے سے لباس بدلنے والا تو بدل نہیں جاتا۔اس کا وسلہ کا سلسلہ وہیں سے پھر شروع ہوجائے گا۔ جہاں سے چھوٹا تھا۔زینہ برزینہ چڑھ کروہ اعلیٰ کا میابی لا فانی مقام کوحاصل کرلےگا۔

ای پر پھرز وردیتے ہیں کہ جس روحِ مطلق سے سارے جاندار وی کی تخلیق ہوئی ہے، جوسب جگہ جاری وساری ہے،خصلت سے پیدا ہوئی صلاحیت کےمطابق اس کی اچھی طرح عبادت کر کے انسان اعلیٰ کا میا بی کا حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی معینہ طریقہ سے ایک روحِ مطلق کا .

غور وفکر ہی دین ہے۔

وین میں دخل کس کا ہے؟ اس معینہ کمل کوکرنے کا اختیار کیے ہے؟ اسے صاف کرتے ہوئے جوگ کے مالک نے بتایا: 'ارجن! بہت بڑا گنہ گاربھی اگر لاشریک عقیدت سے مجھے یاد کرتا ہے (لاشریک بعنی بلاشرکتِ غیر)میرے سوادوسرے سی کوبھی نہ یادکر صرف مجھے یادکر تاہے تووہ جلد ہی دیندار ہوجاتا ہے'اس کی روح دین سے مزین ہوجاتی ہے۔ لہذا شری کرش کے مطابق دین داروہ ہے، جوخصلت داروہ ہے، جوخصلت سے معینہ قوت کے مطابق معبود کی تحقیق میں لگاہے۔

آخریں کہتے ہیں کہ ارجن! سارے مذاہب کی فکر چھوڑ کرمض میری پناہ میں ہوجا۔ لہذا
ایک روحِ مطلق کیلئے وقف انسان ہی دین دار ہے۔ ایک روحِ مطلق میں عقیدت ساکن کرنا ہی
دین ہے۔ اس ایک روحِ مطلق کے حصول کے معینہ کمل کو کرنا دین ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے
والاعظیم انسان ،خوداطمینان عظیم انسانوں کا اصول ہی دنیا میں واحد دین ہے۔ ان کی پناہ میں جانا
چاہئے کہ ان عظیم انسانوں نے کیسے اس روحِ مطلق کو حاصل کیا ؟ کس راستہ سے چلے ؟ وہ راستہ
ہمیشہ ایک ہی ہے۔ اس راستہ سے چلنا دین ہے۔

دین انسانی روش ہے، انسان کے برتاؤ کی چیز ہے۔ وہ برتاؤ صرف ایک ہے۔
"व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन" (باب ۲۱/۲) اس عملی جوگ میں مقررہ طریقہ ایک ہی اس کے کوشش اور من کے کاروبار پر بندش لگا کر روح میں (اعلیٰ ترین برہم) جاری کرنا۔ (باب ۲۲/۲۷)

#### تبديل دين

ابدی دین کے خرج بھارت میں بدرواج یہاں تک پن پے کہ مسلمانوں کے حملوں
کے وقت ان کا دین حملہ وروں کے ہاتھ کا ایک نوالہ چاول کھانے سے، دو گھونٹ پانی چینے سے
برباد ہونے لگا۔ بدین قرار پانے والے ہزاروں ہندوؤں نے خودکشی کرلی، دین کیلئے وہ مرنا
جانتے تھے، لیکن دین مجھیں تب تو، دین تو ہوگیا چھوئی موئی، چھوئی موئی کا پودہ چھونے پر مرجھا
جاتا ہے لیکن چھوٹے ہی پھر چیوں کا توں ہوجا تا ہے۔ان کا ابدی دین تو ایسا مرجھایا کہ بھی نہیں
پنچا، (دین کا تعلق روح سے ہے) جس ابدی روح کو دنیوی چیزیں چھوٹھی نہیں پاتی، وہ کہیں چھونے

کھانے سے برباد ہوتا ہے؟ آپ تلوار سے مریں، دین چھوٹیے مرگیا۔ کیا تھ گئے دین برباد ہوا؟ ہرگز نہیں، دین کے نام پرکوئی بدروا جی بل رہی تھی، وہ برباد ہوئی۔

جنہوں نے اس طرح دین تبدیل کرلیا، کیا کوئی دین پاگھے؟ ہندو ہے مسلمان بن جانا

یاایک طرح کی بودو باش سے دوسر نے بودوباش میں چلے جانا وین تو نہیں ہے۔ اس طرح کے

منصوبہ کے تحت سازش کا شکنجہ بنا کر جنہوں نے انہیں بدلا ، کیادہ دیندار تھے؟ وہ تو اور بھی بوئے

بردواجوں کے شکار تھے۔ ہندوای بین جا کر پھنس گئے۔ غیر ترقی یا فتھ اور کراہ قبیلوں کو مہذب

بنانے کیلئے محمہ علیات بین جا کر پھنس گئے۔ غیر ترقی یا فتھ اور کراہ قبیلوں کو مہذب

بنانے کیلئے محمہ علیات نے شادی ، طلاق ، وصیت ، لین ، دین ، سود، گواہی ، تبم ، تو بد (کفارہ) ،

بنانے کیلئے محمہ علیا اور بین بین شرک ، بنانی انتظام دیا اور بت پری شرک ،

زناکاری ، چوری ، شراب ، جوا ، بان دادی دغیرہ ہے شادی پر بندش لگائی اور جی والی جوت سان کو ادھر ہے مورد کی اس کیلئے دھیل دی ۔ جنت میں ، بہت گ ما تھو کی حوروں کی بات کی اور نو جوان لڑکوں کی لائے دی سے دی ہوتے سان کو ادھر سے مورد کا معاشرتی نظام تھا ، ایسا کی کہ کر انہوں نے شہوت میں ہو ہے ہوتے سان کو ادھر سے مورد کا معاشرتی نظام تھا ، ایسا کی کہ کر انہوں نے شہوت میں ہو ہے سان کو ادھر سے مورد کا کو ادھر سے مورد کی کا معاشرتی نظام تھا ، ایسا کی کہ کر انہوں نے شہوت میں ہو ہے سان کو ادھر سے مورد کیا تھا تھا اپنی طرف ماکل کیا۔

حضرت محمطالی نے جے دین بتایا۔ ادھر کسی کا خیال بی نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا تھا

کہ جس انسان کی ایک بھی سانس اس خدا کے نام کے بغیر خالی جاتی ہے، اس سے خدا قیامت

میں ویسے ہی یو چھتا ہے جیسے سی گذگار ہے اس کے گناہ کے بدلے میں باز پس کی جائے۔ جس
میں ویسے ہی یو چھتا ہے جیسے سی گذگار ہے اس کے گناہ کے بدلے میں باز پس کی جائے۔ جس کی سزا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوز نے سکتے ہے مسلمان ہیں۔ جن کی ایک بھی سانس خالی ہی جاتی ہے جس کی سزا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے اس کی سزا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے اس کی سزا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے اس کی سزا ہوگا۔ باتی سبھی کی سانس خالی ہی جاتی ہے جس کی سزا ہوگا۔ باتی سبھی کی سانس خالی ہی جاتی نے اس خلام دیا

وہی ہے جو گناہ گاروں کے لئے ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں دوز نے ہمی علیا نے نیاء غیب سنتا

کہ جو گناہ گاروں کے لئے ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں دون خدا کی جانب سے نداء غیب سنتا

کہ جو کسی کونہیں پریشان کرتا ، جانوروں کو بھی تکا لیا کہ مکہ ہیں ایک مسجد ہے ، جس

میں ہری گھانس نہیں توڑنی جاہے اس مسجد میں کسی جانور کونہیں مارنا جاہے ، وہاں کسی کوشیس نہیں پہنچی حاہے اور گھوم پھر کروہ اسی دائرہ میں کھڑے ہوگئے۔کیا خدا کی جانب سے نداء غیب سننے سے پہلے محصلی نے کوئی مسجد بنوائی تھی؟ مجھی کسی مسجد میں کوئی آیت اثری؟ پیمسجد تو ان کا مقام رہی ہے،جس میں ان کی یادگار محفوظ ہے۔ محقیق کے مفہوم کوتیزیز نے سمجھا تھا۔ منصور نے جانا تھا،اقبال نے جانا تھا،لیکن دہ مذہبی لوگوں کے شکار ہوئے ،انہیں تکلیفیں دی گئیں۔سقراط کو ز هر دیا گیا، کیوں که وه لوگوں کو لامذہب بنا رہا تھا۔اییا ہی الزام عیسیٰ پر بھی لگایا،انہیں دار پر چڑھایا گیا، کیوں کہ وہ تعطیل کے دن بھی کام کرتے تھے، نابینالوگوں کو بینائی عطا کرتے تھے، ایسا ہی بھارت میں بھی ہے۔ جب بھی کوئی حق شناس عظیم انسان سچ کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو ان مندر، معجد، مٹھ، فرقول، زیارت گاہول سے جن کی روزی روٹی چلتی ہے، ہائے تو بہرنے لگتے ہیں، بوری بے دین شور مچانے لگتے ہیں کسی کوان سے لا کھوں کروڑوں کی آمدنی ہے، تو کسی کی دال روٹی ہی چلتی ہے حقیقت عام ہونے سے اپنی روزی روٹی کوخطرہ دکھائی پڑتا ہے۔وہ سچائی کو پنیخ نمیں دینے اور نہ بھی پنینے دے سکتے ہیں۔اس کے سواان کی مخالفت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ قرونِ ماضی میں یہ یاد کیوں محفوظ کی گئی تھی۔اس کا انہیں احساس نہیں ہے۔

### گرمستوں کا اختیار

عمواً لوگ پوچھے ہیں کہ جب علی یہی شکل ہے، جس میں یکسوئی، ضبط نفس، سلسل فکراور تصور کرنا ہے۔ جب تو گیتا عام گھر بار والوں کیلئے ہے کار ہے؟ جب تو گیتا صرف فقیروں کیلئے ہے؟ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، گیتا بنیادی طور پراس کیلئے ہے جواس راہ کا راہی ہواور جزئل طور پراس کیلئے ہے جواس راہ کا راہی بنا چا ہتا ہے گیتا تمام انسانوں کیلئے برابر کا سروکار رکھتی ہے۔ صالح گرمستوں کے لئے تو اس کا خاص استعال ہے، کیوں کہ وہیں سے عمل کی ابتداء موتی ہے۔

شری کرش نے کہا تھا: ارجن! اس بے غرض عملی جوگ میں ابتداء کا بھی خاتمہ نہیں ہوتا،اس پر کی جانے والی تھوڑی سی بھی ریاضت آ وا گون کے بہت بڑے خوف سے نجات دلا کر کے ہی چھوڑتی ہے۔آپ ہی بتائیں ،تھوڑی ریاضت کون کرے گا؟ گرہست یا تارک الدنیا؟ گر جست ہی اس کیلئے تھوڑ اوقت دے گا بیاس کیلئے ہی ہے باب۳۱/۴ میں فر مایا: ارجن! تواگر سارے گناہ گاروں ہے بھی زیادہ گناہ گارہے، تب بھی علم کی تشتی ہے بلاشک یار ہوجائے گا۔ زیادہ گناہ گارکون ہے؟ جومسلسل لگاہے وہ یا جوابھی لگنا چاہتا ہےلہذا صالح گرہست کی زندگی سے ہی عمل کی شروعات ہے۔ باب ۲/ ۳۷- ۴۵ میں ارجن نے سوال کھڑا کیا۔ بندہ پرور! کمزور کوشش والاعقیدت مندانسان اعلیٰ نجات کو نہ حاصل کر کس بدحالی کو پہنچتا ہے؟ شری کر ثن نے کہا: ارجن! جوگ سے ڈِ گے ہوئے کمز ورکوشش والے انسان کا بھی بھی خاتمہ نہیں ہوتا۔وہ جوگ سے بدعنوان با مرتبہ لوگوں (یاک، صداقت برتاؤوالے ہی با مرتبہ لوگ ہیں ) کے یہاں جنم کے کر جو گی خاندان میں داخلہ یاجاتا ہے ، وسیلہ کے جانب اس کا رجحان ہوتا ہے۔اور تمام جنموں کا سفر طے کرتا ہوا و ہیں چہنچ جاتا ہے،جس کا نام اعلیٰ نجات لیعنی اعلیٰ مقام ہے۔ یہ کمزور کوشش کون کرتا ہے؟ جوگ سے بدعنوان ہوکروہ کہاں جنم لیتا ہے؟ گرہست ہی تو بنا، وہیں سے وہ ریاضت کی طرف مخاطب ہوتا ہے۔ باب ۳۰/۹ میں انہوں نے کہا کہ: بے حدید کر دار بھی اگر لاشر یک عقیدت سے مجھے یاد کرنے گئے، تو وہ صوفی ہی ہے۔ کیوں کہ وہ پختہ ارادہ کے ساتھ سیمج راہ پرلگ گیا ہے بے حد بد کردارکون ہوگا؟ جو یادالهی میں لگ گیا وہ یاوہ جس نے ابھی شروع ہی تہیں کیا؟ باب ۳۲/۹ میں کہا: عورت ویشی، شدر اور گناہ گار یو نیوں والے ہی کیوں نہ ہوں، میری پناہ میں آ کراعلیٰ نجات حاصل کرتے ہیں ہندوہو،عیسائی ہو،مسلمان ہو،کوئی ہوشری کرشن الیا کچھنہیں کہتے، بے حد بدکر دار، نیج ہی کیوں نہ ہو، میری پناہ میں آ کراعلیٰ نجات حاصل کرتے ہیں۔لہذا گیتا تمام انسانوں کے لئے ہے۔صالح گرہست کی زندگی ہے ہی اس عمل کی ابتداء ہے،آہتہ آہتہ وہ صالح گرہست جوگی بن جاتا ہے۔ مکمل تارک الدنیا ہوجاتا ہے اور عضر کا بدیمی دیدار کر کے روحِ مطلق سے نسبت پاجا تا ہے۔ جے شری کرش نے کہا کہ: عالم میرا ہم مرتبہ ہے۔

#### خواتين

گیتا کے مطابق جسم ایک لباس ہے جس طرح بوسیدہ لباس کوترک کرانسان نیا لباس قبول کر لیتا ہے۔ ٹھیک اس طرح روح اس جسم کے تمثیلی لباس کوترک کر دوسراجسم (لباس) قبول کر لیتی ہے۔ آپ جرم (پنڈ) کی شکل میں عورت ہوں بخواہ مرد - یہ جسم کی شکلیں ہیں۔ دنیا میں انسان صرف دوطرح کے ہیں۔ فانی اور لا فانی ۔ تمام جانداروں کا جسم فانی خواہ تغیر پذیر ہے میں انسان صرف دوطرح کے ہیں۔ فانی اور لا فانی ۔ تمام جانداروں کا جسم فانی خواہ تغیر پذیر ہو میں کے ساتھ حواس جب ساکن ہوجاتے ہیں تب وہی لا فانی انسان ہے اس کا بھی خاتمہ نہیں ہوتا ہے یا دالی کی حالت ہے۔

عورتوں کے متعلق بھی عزت تو بھی بے عزتی کا خیال ساج میں بناہی رہتا ہے۔لیکن گیتا کے ماورائی کلام میں بیصاف ظاہر ہے کہ فدر (کم علم) و لیٹی (طریق کارکا حامل) عورت خواہ مردکوئی کیوں نہ ہومیری پناہ میں آکر اعلیٰ نجات کو حاصل کرتا ہے۔لہذا اس صراط متنقیم میں عورتوں کا بھی وہی مقام ہے جومردوں کا ہے۔

#### ماقةى خوشحالي

'گیتا' اعلی افادہ تو دیتی ہے۔ ساتھ ہی انسانوں کے لئے ضروری مات ی چیزوں کا بھی بندوبست کرتی ہے۔ باب ۲۰/۹–۲۲ میں جوگ کے مالک شری کرشن کہتے ہیں کہ: بہت سے لوگ مقررہ طریقہ سے میری عبادت کر کے بدلے میں جنت کی خواہش کرتے ہیں۔ انہیں عظیم جنت کی دنیا حاصل ہوتی ہے۔ میں عطا کرتا ہوں۔ جو مانگو گے، وہ مجھ سے حاصل ہوگا، کین استعال کے بعداس کا خاتمہ ہوجائے گا۔ کیوں کہ جنت کے تعیشات بھی فانی ہیں۔ انہیں دوبارہ

جنم لینا پڑے گا، ہاں، مجھے سے منسوب ہونے کی بنا پر وہ ختم نہیں ہوتے۔ کیوں کہ میں بھلائی کی مثیل ہوں۔ میں انہیں تعیشات دیتا ہوں اور آ ہتہ آ ہتما لگ کرا کر پھر انہیں کا رثو اب میں لگا دیتا ہوں۔

#### ميدان

جس روح مطلق کی پاک زبان کا کلام یہ گیتا ہے، انہوں نے خود چھیتر کا تعارف کرایا کہ ارجن! یہ جسم ہی میدان ہے، جس میں بویا ہوا بھلے اور برے مل کا نیج تاثر (संस्कार) کی شکل میں اگتا اور بعد میں آرام و تکلیف کی شکل لے کر تلذ ذات کی شکل میں حاصل ہوتا ہے دنیوی دولت نیچ یونیوں میں لے جانے کیلئے ہے، جب کہ روحانی دولت پروردگار روح مطلق سے نسبت دلاتی ہے مرشد کی قربت سے ان میں فیصلہ کن جنگ کی شروعات ہوتی ہے۔ یہی میدان اور عالم میدان کی جنگ ہے۔

شرح نویسوں کا قول ہے: ایک میدان کمل باہر ہے اور دوسرامن کے اندر ہے۔ گیتا کا مطلب خارجی ہے، دوسرا داخلی ایکن ایبا کچھنیں ہے مقررایک بات کہتا ہے، لیکن سننے والے اپنی سمجھ کے مطابق ہی اسے پکڑیا تے ہیں لہذا مختلف معنی محسوس ہوتے ہیں۔ راہ ریاضت پر بتدریج چل کر جو بھی انسان شری کرشن کی سطح پر کھڑا ہوجائے گا تو جو منظر شری کرشن کے سامنے تھا، بتدریج چل کر جو بھی انسان شری کرشن کی سطح پر کھڑا ہوجائے گا تو جو منظر شری کرشن کے سامنے تھا، وہی اس کے بھی سامنے ہوگا۔ وہی عظیم انسان ان کے دلی احساسات کو، گیتا کے اشاروں کو سمجھ اسکتا ہے۔ سکتا ہے سکتا ہے۔ سکتا ہے اسکتا ہے سکتا ہے اسکتا ہے۔ سکتا ہے۔

مینا کا ایک بھی شلوک خارجی عکاسی نہیں کرتا کھانا، پہننا، رہنا آپ جانتے ہی ہیں۔
بودوباش ہسلیم شدگی، دنیوی رسم ورواج میں جگہ، وقت اور حالات کے مطابق تبدیلی قدرت کی
دین ہے۔ اس میں شری کرش آپ کو کون سا انتظام دیں؟ کہیں لڑکیوں کی زیادتی ہے، کئی
شادیاں ہوتی ہیں۔ تو کہیں ان کی تعداد کم ہے کہیں گئی بھائیوں کے درمیان ایک بیوی رہ لیتی

ہے، اس میں شری کرش کون ساانظام دیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جاپان میں آبادی کی کمی ایک مسئلہ بن گئ تو تیس بچول کو جنم دینے والی ایک عورت کو'' مدرلینڈ'' (مادروطن) کے خطاب سے نوازا گیا۔ وید کے وفت کے بھارت میں پہلے دس بچے پیدا کرنے کا دستورتھا۔'' آپ ایک یادو بچے ہوتے ہیں گھر میں اچھے'' کا نعرہ لگ رہاہے۔ شایدوہ نہ رہیں تو ملک کیلئے فکر کی بات نہیں، مسائل کاحل ہی ہوتا ہے۔ شری کرشن اس میں کون ساانتظام دیں؟

شرف

خواہش ،غصہ، لا کچے ، فریفتگی کے کہیں مدرسے نہیں کھلے ہیں۔ پھر بھی ان عیوب میں بچے ، بڑوں اور ہوشمندوں سے کہیں زیادہ ماہر نگلتے ہیں۔اس میں شری کرشن کیا تھیجت دیں ؟ پیسب پچھتو قدرتی طور پراپنے آپ ہوتا ہے۔

کی تعمیل کون حاصل کرتا ہے؟ آج تو تھے، تیرا ندازی اور جنگ گرزی تعمیل دی جاتی تھی۔ آج ان کی تعمیل کون حاصل کرتا ہے؟ آج تو ظمنچہ چلار ہے ہیں، خود کار آلات کا زمانہ ہے۔ بھی رتھ ہا نکنا سکھنا پڑتا تھا۔ گھوڑوں کی لیر چینکی پڑتی تھی۔ آج موٹروں کا تیل صاف کیا جاتا ہے، اس بار سمیں شری کرش کیا بتا نمیں؟ کہددیں کہ گھوڑوں کی اس طرح الش مت کرو۔ باہر آپ کو کیا انظام دیں؟ پہلے سواہا، لفظ ہولئے سے بارش ہوتی تھی۔ آج من کے موافق فصل لینے لگیس ہیں۔ جوگ کے مالک کہتے ہیں کہ قدرت سے پیدا ہوئی، صفات کے زیر اثر مجبور ہوکر انسان حالات کے مطابق ڈھالنے میں قادر ہیں علم مادیات، علم مطابق ڈھالت کے معاشرت، علم مادیات، علم معاشرت، علم الاقتصاد، علم کام وہ گڑھتا ہی رہتا ہے صفات خود آئیس اپنے مطابق ڈھالنے میں قادر ہیں۔ علم مادیات، علم معاشرت، علم الاقتصاد، علم کام وہ گڑھتا ہی رہتا ہے ایک ہی چیزا لی ہے جوانسان نہیں جاتا نہیں اوٹ ہو گئی ہی دور سے ہی اس سے بہت دور ہو گئی تھی۔ وہ یا دہ ہے دور مطلق کی ، جودل کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس سے بہت دور ہو۔ اس ایک کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن داست نہیں یا تا، صرف بھلائی کی راہ سے ہی انسان حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن داست نہیں یا تا، صرف بھلائی کی راہ سے ہی انسان

ناواقف ہے، فریفتگی کا پردہ اتنا موٹا ہے کہ اس جانب سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اس عظیم انسان نے آپ کیلئے وقت دیا ہے، اس عمل کوصاف کیا ہے۔ جے کرنے کی ہدایت گیتا میں ہے، گیتا خاص طور سے یہی عطا کرتی ہے۔ مادی چیزیں بھی اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن شرف کے مقابلہ میں دنیا داری نا قابل شارہے۔

### جوگ کا عطا کننده

جوگ کے مالک شری کرش کے مطابق فلاح کی راہ کاعلم، اس کو حاصل کرنے کا وسیلہ اور اس کا حصول مرشد سے ہوتا ہے۔ اِ دھراُ دھر زیارت گا ہوں ہیں بہت بھٹنے یا بہت محنت سے بہت تک حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک کسی صوفی کے ذریعہ نہ حاصل کیا جائے۔ باب ۱۳۳۴ میں شری کرشن نے کہا: ارجن! تو کسی رمز شناس عظیم انسان کی قربت میں جا کر، اچھی طرح آ داب بجا کرصاف دل سے خدمت کر کے ،سوال کر کے اس علم کو حاصل کر حاصل کر نے کا واحد طریقہ ہے۔ کسی عظیم انسان کی قربت اور ان کی خدمت گزاری ، ان کے مطابق چل کر جوگ کی منزل حاصل کرنے کے دور میں حاصل کرے گا۔ باب ۱۸/۸ میں انہوں نے بتایا کہ کامل یعنی منزل حاصل کرنے کے دور میں حاصل کرے گا۔ باب ۱۸/۸ میں انہوں نے بتایا کہ کامل یعنی حتی شناس عظیم انسان علم یعنی جانے کا طریقہ اور قابل علم روح مطلق مینوں عمل کے محرک میں الہٰذا شری کرشن کے مطابق عظیم انسان ہی عمل کے ذریعہ ہیں۔ نہ کہ صرف کتاب، کتاب تو ایک نسخہ ہے، نسخہ یا دکر نے سے کوئی صحت مندنہیں ہوتا ہے بلکہ اسے کل میں لا نا پڑتا ہے۔

دوزخ

باب ١٦/١٦ ميں د نيوى دولت كابيان كرتے ہوئے جوگ كے مالك شرى كرش نے بتايا كه تمام طرح سے مگراہ طبیعت والے فریفتگی میں پہنے، د نيوى خصلت والے انسان ناپاک جہنم ميں گرتے ہيں؟ اى تسلسل ميں صاف جہنم ميں گرتے ہيں، سوال فطرى ہے كہ جہنم ہے كيسا اور كے كہتے ہيں؟ اى تسلسل ميں صاف

کرتے ہیں کہ، مجھ سے کینہ رکھنے والے بدذات لوگوں کو میں بار بار شیطانی شکلوں (یونیوں)
میں گراتا ہوں۔ تکلیف وہ شیطانی یونیوں میں گراتا ہوں۔ یہی جہنم ہے۔ اس جہنم کا دروازہ
کیاہے؟ انہوں نے بتایا کہ خواہش، غصہ اور لالچ جہنم کے تین دروازے ہیں۔ جس میں دنیوی
دولت ساخت ہوتی ہے۔ لہذا بار بار حشرات الاً رض، جانور وغیرہ یونیوں میں آنا ہی جہنم
(دوزخ) ہے۔

#### (पिण्डदान) ﴿ جُنْشُنْ جِرْمُ

پہلے باب میں غمز دہ ارجن کواندیشہ تھا کہ جنگ کی بناء پر ہونے والے قتل عام سے مرحومین بخشش جرم اورنذرہے محروم رہ جائیں گے۔مرحومین گرجائیں گے،اس پر بندہ نوازشری كرش نے كہا كدارجن! تيرے اندريہ جہالت كہال سے آگئ ؟ بخشش جرم كے رواج كوشرى کر شٰ نے جہالت بتایا اور بتایا کہ-جس طرح بوسیدہ لباس کوتر کے کر انسان نیا لباس پہن لیتا ہے ٹھیک اسی طرح بیروح بوسیدہ جسم کوترک کراسی وفت جسمانی شکل والا نیالباس قبول کر لیتی ہے۔ یہاںجسم محض ایک لباس ہے۔اور جب روح نے صرف لباس بدلا وہ فنا ہوئی تنہیں فانی جسم کوہی بدلا ہے۔اس کے انتظامات سابق بدستور ہیں تو کھانا (مجنشش جرم) آسنی ، بلنگ ، سواری ، مکان یا پانی وغیرہ سے کس کی آسودگی در کارہے؟ یہی وجہ ہے کہ جوگ کے ما بک نے اسے جہالت کہا۔ باب ۱۵/۷ میں اس پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ: پیروح میراابدی جز ہے، شکل ہے اور من کے ساتھ پانچوں حواس کے کاروبار سے پیدا ہونے والے تاثرات (संस्कार) کو کے کر دوسر ےجسم کوقبول کر لیتی ہے اور من کے ساتھ چھے حواس کے ذریعے الکے جسم میں تعیشات کا لطف اٹھاتی ہےروح نے جس جسم کوقبول کیا و ہاں بھی عیش وعشرت موجود ہے۔ پھر بخشش جرم کی کیاضرورت ہے؟

ادھرایک جسم کوترک کیا۔ادھر دوسرے جسم کوقبول کیا وہ روح سیدھے اس جسم میں

داخل ہوجاتی ہے۔ درمیان میں کوئی پڑا و نہیں کوئی جگہ نہیں تو ہزاروں پشتوں کے مرحومین کا لامحدود وفت سے پڑار ہنا اور ان کارزق خاندانی روش کے مطابق طے کرنا اور تفس میں قید پرندہ کی طرح ان کی حبیث پٹاہٹ، زوال محض ایک جہالت ہے۔لہذا شری کرشن نے اس کو جہالت Anythings throng weight

اس سوال پر معاشرہ میں تمام غلط فہمیاں ہیں، لیکن جوگ کے مالک شری کرشن کے مطابق ملکات ردیہ سے پیدا ہوئے بیخواہش اور غصہ، عیش وعشرت سے بھی نہ آسودہ ہونے والے بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ یعنی خواہش ہی واحد گناہ گار ہے۔عذاب کامخرج ہوں ہے۔ خواہشات ہیں، بیخواہشات رہتی کہاں ہیں؟ شری کرش نے بتایا کہ: حواس، من اور عقل ان کے رہنے کے مقامات بتائے جاتے ہیں۔ جب عیوب جسم میں نہیں من میں ہی ہوتے ہیں توجسم کی ری صفائی کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟

بقول شری کرشن اس من کی طہارت ہوتی ہے۔نام کے دِرُ دسے۔تصور سے،اس دور کے کسی رمز شناس عظیم انسان کی خدمت سے۔ان میں عقیدت سے، جس کیلئے باب ۳۴/۴ میں حوصلہ افز ائی کرتے ہیں کہ 'तद्विद्धि प्रणिपातेन' خدمت اور سوال کر کے اس علم کو حاصل کر،

جس سے بھی عذاب ختم ہوجاتے ہیں۔

باب ۱۳/۳ میں انہوں نے کہا کہ: یک کا تبرک کھانے والے عابد حضرات تمام گناہوں سے نجات پاجاتے ہیں اور جوجسم حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ وہ گناہ گار عذاب ہی کھاتے ہیں۔ یہاں یک فکر کا ایک معینہ طریقہ ہے، جس ہے من میں موجود متحرک وساکن ہرشی کے دنیوی تاثرات (संस्कार) جل جاتے ہیں۔ باقی محض رب ہی بچتا ہے۔ لہذاجسم کی پیدائش کی جو وجہ ہے، وہی عذاب ہے اور جواس لا فانی عضر کو دلانے والا ہے، جس کے بعد

مجھی جسم حاصل نہ کرنا پڑے، وہی ثواب ہے۔

باب ک/ ۲۹ میں کہتے ہیں کہ میری پناہ میں ہو کرضیفی وموت اور عیوب سے آزاد ہونے کیلئے کوشاں ، صالحین جن انسانوں کا گناہ ختم ہوگیا ہے وہ مکمل ذات مطلق کوسارے اعمال ، ساری روحانیت کواور مجھے اچھی طرح جانتے ہیں وہ مجھے جان کرمیر ہے ہی اندرموجود رہتے ہیں لہٰذاعمل نواب وہ ہے ، جوشیفی وموت اور عیوب سے اوپراٹھا کر برحق کی جانکاری اور اسی معبود سے ہمیشہ کیلئے منسوب کراتا ہے اور جو آوا گمن شعیفی اور موت ، دکھ پہنچانے اور اسی معبود سے ہمیشہ کیلئے منسوب کراتا ہے اور جو آوا گمن شعیفی اور موت ، دکھ پہنچانے والے عیوب کے دائر ہے میں گھما کر رکھتا ہے وہی عمل عذاب ہے۔

باب ۱۳/۱۰ میں کہتے ہیں: جو مجھ آوا گون سے عاری ، ابتداءاورانتہاء سے مبر اعظیم رب العالمین کو بدیہی دیدار کے ساتھ جان لیتا ہے ، وہ انسان فنا پذیرانسانوں میں علم داں ہے اور ایسا علم رکھنے والا تمام عذا بوں سے نجات پالیتا ہے۔ لہذا بدیہی دیدار کے ساتھ ہی سارے عذا بوں سے جھٹکا را ملتا ہے۔

لبلب بیہ ہے کہ بار بارآ واکمن کی وجہ ہی عذاب ہے اور جواس سے بچا کر دائمی
روح مطلق کی طرف مخاطب کرادے۔ اعلیٰ سکون کو حاصل کرادے۔ وہی عمل ثواب ہے۔ سچ
بولنا، صرف اپنی محنت کا کھانا، عور توں کے ساتھ ماں جیسا برتا ؤ، ایما نداری وغیرہ بھی اس نیک عمل
کے مددگار جھے ہیں ، کیکن بہترین ثواب ہے۔ روح مطلق کا حصول ، جو واحد معبود کی عقیدت کو
توڑتا ہے، وہ عذاب ہے۔

#### سارے عابدایک

' گیتا' باب ۱/۱ میں بندہ نوازشری کرش نے بتایا کہ:اس لا فانی جوگ کوکلپ (بدلاؤ) سے شروع میں مئیں نے سورج کے متعلق کہا تھا لیکن شری کرشن کے ماسبق تاریخ خواہ دیگر کسی بھی شریعت میں کرشن کے نام کاذ کرنہیں ماتا۔ در حقیقت شری کرش ایک کامل جوگ کے مالک ہیں، وہ ایک غیر مرکی اور لافانی مقام والے ہیں۔ جب بھی روح مطلق سے ملانے والے ملک بین جوگ کی شروعات کی گئی تواسی مقام کی فائز کسی عظیم انسان نے کی ، چاہے وہ ' رام' ہو یا عارف' جرتھستر' ہی کیوں نہ رہے ہوں؟ بعد کے وقت میں یہی نصیحت حضرت عیسی علیہ السلام ، مجھ السلام ، محمل کے دی کہ میں کی ہے دی کرشن نے ہی ۔

الہذا ہے عظیم انسان ایک ہی ہیں۔ سب کے سب ایک ہی مرکز پر پہنچ کر ایک ہی شکل کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ مرتبہ ایک اکائی ہے۔ تمام انسان اس راستہ پرچلیں گے مگر جب حاصل کریں گے ، ایک ہی مرتبہ کو حاصل کریں گے ۔ ایسے مقام کو حاصل کرنے والے عابد کا جسم محض ایک مکان بھررہ جاتا ہے۔ وہ خالص خود کفیل ہیں۔ ایسی حالت والوں نے بھی کچھ کہا تو وہ ایک مکان بھررہ جاتا ہے۔ وہ خالص خود کفیل ہیں۔ ایسی حالت والوں نے بھی کچھ کہا تو وہ ایک مکان کھررہ جاتا ہے۔ وہ خالص خود کفیل ہیں۔ ایسی حالت والوں نے بھی کچھ کہا تو وہ ایک مکان کھرا کے مالک نے ہی کہا۔

عابد کہیں نہ کہیں تو بیدا ہوتا ہی ہے مشرق خواہ مغرب میں بیاہ فید خاندان میں۔

پہلے سے مروجہ کن ہی فد ہبول کے ماننے والوں کے درمیان خواہ کم عقل قبیلوں میں ، عام ی زندگی

بسر کرنے والے غریب خواہ امیروں میں پیدا ہو کر بھی عابدان کی رسم ورواج والانہیں ہوتا۔ وہ تو

ابنی منزل مقصودروح مطلق کو پکڑ کراپنے مقصد یعنی روح مطلق کی جانب بڑھ جاتا ہے، وہی ہو

جاتا ہے ان کی نصحتوں میں ذات، پات، نسلی تفرقہ اورامیر وغریب کی دیوارین نہیں رہی ہیں۔

بیال تک کہان کی نظر میں عورت ومرد کا فرق بھی نہیں رہ جاتا۔ (دیکھیں: گیتا ۱۱۸/۱۵) انتہاں ہیں۔

مظمین نیا میں یہ ووطرح کے انسان ہیں۔

مظمین نیا میں یہ ووطرح کے انسان ہیں۔

عظیم انسان ہیں۔ عظیم انسانوں کے بعدان کے پیرواپنافرقہ بنا کرمحدود ہوجاتے ہیں سی عظیم انسان کے پیرویہودی ہوجاتے ہیں تو کسی کے پیروعیسائی ،سلمان، سناتنی وغیرہ ہوجاتے ہیں۔لیکن ان دیواروں سے سنت (عابد) کا تعلق بھی بھی نہیں ہوتا۔عابد نہ کوئی فرقہ پرست ہے اور نہ کسی ذات کا،عابد، عابد ہے۔اسے کسی معاشر تی جماعت میں نہیں ہو لہذادنیا بھر کے عابدوں کی جاہے کی قبیلے میں ان کی پیدائش ہوئی ہوجا ہے کسی فرجہ بندی کے زیرائر ایسے عابدوں کی نکتہ جنی نہیں کرنی جا ہے ۔ کیوں کہ وہ غیر جانب دار (خود مختار) ہیں۔ دنیا کے کسی بھی جگہ پر پیدا ہوا عابد فدمت کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے اندر موجود عالم الغیب روح مطلق کو کمزور کرتا ہے۔ اپنے کو روح مطلق سے دور کر لیتا ہے خود اپنا نقصان کرتا ہے دنیا میں پیدا ہونے والوں میں اگر آپ کا کوئی سچا خیر خواہ ہے تو عابد ہی ہے، لہذا ان کے متعلق رواداری کا ہونا۔ دنیا بھر کے لوگوں کا بنیا دی فرض ہے۔ اس میں کوتا ہی کرنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔

ويذ

گیتا میں وید کا تذکرہ بہت آیا ہے۔لیکن کل ملا کر وید محض راہ نما نشان ہیں۔ Mile (Stone) منزل تك ين جانے پراس انسان كيلئے ان كا استعال ختم موجا تا ہے۔ باب۲/۲۵ میں شری گرش نے کہا: ارجن او پیتیوں صفات تک ہی روشنی دینے میں قادر ہیں۔ تو ویدوں کے کام کے دائرہ سے او پراٹھ۔ باب۲/۲ میں کہا: ہرطرف سے بھری ہوئی یاک وصاف جھیل کے حاصل ہونے پرچھوٹے تالاب سے انسان کا جتنا واسطہ رہ جاتا ہے اچھی طرح معبود کاعلم رکھنے والتعظيم انسان يعنى برهمن كاويدول يداتناني واسطدره جاتاب ليكن دوسرول كيلي توان كا استعال ہے ہی۔ باب ۸/ ۲۸ میں انہوں نے کہا: ارجن! مجھے عضر کیساتھ اچھی طرح سے جان لینے پر جوگی وید، یک، ریاضت، صدقہ وغیرہ کے نیک شمرے کو پار کرابدی مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ یعن جب تک ویدزندہ ہیں۔ یگ کرنا باتی ہے۔ تب تک ابدی مقام کا حصول نہیں ہے بابه الرامين بتايا اوپرروح مطلق بى جس كى جزئه- ينچ حشرات الارض تك قدرت جس كى شاخیں درشاخیں ہیں۔ دنیااییا پیپل کاایک لافانی درخت ہے جواسے جڑ کے ساتھ جا نتا ہے وہ وید کاعالم ہے۔اس علم کامدرک عظیم انسان ہے،اس کے دریعے ہدایت کروہ یا والی ہے۔ کتاب

خواه مکتب بھی انہیں کی طرف ترغیب دیتے ہیں۔

شری کرشن کی رہبری میں اوم کے ورد کا اصول پایاجا تا ہے۔ باب ک/۸- او نکار ميں ہوں ٨/١١- اوم كاور داور ميراتصوركر: باب ٩/١١- قابل علم طاہراو تكاريس مول-باب ١٠/١١٠ حروف مين أنسي شروع مونے والا (اكار) موں -باب ١٥/١٥ زبانوں مين ايك حرف میں ہوں۔ باب ۱/۲۳/۱وم ت اورست ذات مطلق کا مظہر ہے، باب ۱۴/۲۸ یک مصدقہ اور ریاضت کے اعمال کی ابتداء اوم سے بی ہوتی ہے البداشری کرش کے مطابق اوم کاورد ب حد ضروری ہے۔جس کا طریقہ کسی پہنچے ہوئے عظیم انسان سے سیکھیں۔ گیتا میں بیان کیا گیا علم ہی خالص یا دداشت منو (मनु स्मृति) گیتا مورث اول مهارات منوے بھی پہلے ظاہر ہوئی ج- (४/१) इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम व्ययम् ۱,(४/१) --كلب (कल्प) كى ابتداء ميں سورج سے كہا اور سورج في منوسے كہا منوفى اسے سكرائى يا دداشت ميں قبول كيا، كيوں كسى كى چزمن كى يا دداشت ميں بى محفوظ كى جاسكتى ہے۔اس كومنو نے راجا اچھوا کو سے کہا۔ (इस्ताकु) اچھوا کوسے شابی عارفوں نے جانا اور اس أہم دور سے سے لا فانی جوگ اس دنیا میں پوشیدہ ہوگیا۔شروع میں کہنے اور سننے کی روایت بھی لکھا بھی جاسکتا ہے۔اپیا تصورتیس تفا منومہاراج نے اسے وین طور پر قبول کیا اور یادواشت کی روایت مروجہ كي لهذابه كيتامين بيان كيا كياعلم بي خالص يادداشت منو(मनु स्मृति) ------

بندہ پرور نے بیم منو سے بھی پہلے مورج سے کہا تو اسے یادداشت سوری ( स्मृति ہے انسانی تخلیق ہوئی۔ بندہ پرورشری کرش فرماتے ہیں، میں بی اول ذی حس (चेतन) بشکل مخم پدر موں ، قدرت حمل قبول کرنے والی مادر ہے! ، ، وہ بھکل مخم پدرسورج ہے۔ سورج ذات

مطلق کی وہ عظیم طاقت ہے جس نے انسان کی تخلیق کی۔ وہ کوئی فردنہیں تخم ہے۔ جہاں ذات مطلق کی وہ عظیم طاقت ہے جس نے انسان کی پیدائش ہوئی۔اس جلال میں وہ گیتا میں بیان کیا گیاعلم مطلق کے اس پرنورجلال سے انسان کی پیدائش ہوئی۔اس جلال میں وہ گیتا میں بیان کیا گیاعلم بھی نشر کیا بعنی سورج سے کہا۔سورج نے اپنے پسر منوسے کہا، لہٰذا وہ یا دداشت منوہے ( स्मृति

بندہ پرورشری کرش فرماتے ہیں۔ارجن!وہی قدیم جوگ میں تیرے واسطے کہنے جارہا ہوں۔ تو میراعزیز بندہ ہے،صادق دوست ہے۔ارجن ذبین تھا،صادق راست گوتھا۔اس نے سوال پرسوالوں کی قطار کھڑی کردی کہ آپ کی پیدائش تو اب ہوئی ہے،اورسورج کی پیدائش تو بہت پہلے ہوئی ہے۔اورسورج کی پیدائش تو بہت پہلے ہوئی ہے۔اسے آپ نے ہی سورج سے کہا، یہ میں کسے مان لوں،اس طرح ہیں پچیس سوالات اس نے کھڑے کئے۔ گیتا کے اختقام تک اس کے سارے سوالات ختم ہوگئے، تب بندہ پرور نے، جوسوالات ارجن نہیں کرسکتا تھا، جو اسکے لئے مفید تھے،ان سوالات کوخود اٹھایا اور حل بیا آخر بندہ پرور نے فرمایا،ارجن! کیا تونے میری نصیحتوں کو کیسود ماغ ہو کر سنا؟ کیا فریفتگی دیا۔ بالآخر بندہ پرور نے فرمایا،ارجن! کیا تونے میری نصیحتوں کو کیسود ماغ ہو کر سنا؟ کیا فریفتگی سے بیدا ہوئی تیری لاعلمی ختم ہوئی۔ارجن نے کہا!

नष्टो मो हःस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। स्थितो ऽ स्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव।। १८/७३

بندہ پرور! میری فریفتگی ختم ہوئی۔ میں نے (स्म्ति) یا دواشت کو حاصل کرلیا ہے۔
صرف سنا بھرنہیں بلکہ (स्म्ति) یا دواشت میں قبول کرلیا ہے۔ میں آپ کے حکم کے مطابق عمل کروں گا، جنگ کروں گا۔ اس نے کمان اٹھالی، جنگ ہوئی، فتح حاصل کی، ایک خالص اقتدار کا قیام ہوا، اور ایک دینی شریعت کی شکل میں وہ قد کمی دینی شریعت گیتا پھر سے نشر واشاعتمیں آگئی۔ گیتا آپ کی اول دینی شریعت ہے۔ یہی (सनु स्मृति) یا دواشت منو ہے، جے ارجن نے اپنی یا دواشت میں قبول کیا تھا۔ منو کے سامنے دو کتا بوں کا تذکرہ ہے، ایک تو پدر سے حاصل ہوئی گیتا، دوسرے دیر منو کے سامنے نازل ہوئے۔ تیسری کوئی کتاب، منو کے دور میں ظاہر نہیں ہوئی گیتا، دوسرے دیر منو کے سامنے نازل ہوئے۔ تیسری کوئی کتاب، منو کے دور میں ظاہر نہیں ہوئی

تھی۔اس وقت لکھنے لکھانے کا رواج نہیں تھا،اس لئے علم کوشنیدہ یعنی سننے اور یا دداشت کے قرطاس (کینواس) پرنقش کرنے کا رواج تھا۔جن سے انسانوں کی تخلیق ہوئی ہخلیق کے اول انسان ان منومها راج نے وید کوشنیدہ (श्वति) اور گیتا کو یا دواشت (स्यति) کی عزت عطا کی۔

ویدمنو کے سامنے نازل ہوئے تھے، اِنہیں سنیں پیسننے کے قابل ہیں۔بعد میں بھلے ہی انہیں بھول جا ئیں تو کو کی نقصان نہیں ، کیکن گیتا (स्मृति) یا دواشت ہے، ہمیشہ یا در تھیں۔ یہ ہر انسان کو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہمیشہ رہنے والاسکون ہمیشہ رہنے والی خوش حالی ،اور شوکتوں سے لبریز زندگی حاصل کرانے والا خدا دا دنغمہ ہے۔

بندہ پرورنے فر مایا،ارجن اگر تو انانیت (گھمنڈ) کے تحت میری نصیحتوں کوئہیں سے گا، توبر باد ہوجائیگا یعنی گیتا کی نصیحتوں کونظر انداز کرنے والا بر باد ہوجا تا ہے۔ باب پندرہ بھیخئے راز سے بھی بیحد بھیغنہ راز نثر بعت میرے ذریعہ کہا گئا۔اِسے غضر سے جان کرتو سارے عا ریہ گار اعلیٰ شرف کو حاصل کر لے گا۔ باب سولہ کے آخری دو شلوکوں میں فرمایا ्यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।" طریق شریعت کو ترک کر ، خواہشات سے راغب ہوکر دوسر سے طریقوں سے جو یا دکرتے ہیں،انگی زندگی میں نہ سکھ ہے، نہ خوشحالی ہے اور علا نه اعلیٰ نجات ہی ہے۔

، لهذاارجن! تير فريضه اورغير فريضه तस्माच्छास्त्रं प्रमाणंते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ، کے انتظامات کے تحت بیشریعت ہی سندہے۔اسکواچھی طرح مطالعہ کراس کے بعد عمل کر ۔ تو مجھ میں مصرف میں قیام کرے گا، لا فانی مقام کو حاصل کرلے گا۔ ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہمیشہ رہنے والا سکون اور شوکت کو حاصل کرلے گا۔

گیتا یا دواشت منو (मनु स्मृति )ہے اور بندہ پرورشری کرشن کے مطابق گیتا ہی دینی تر لعت ہے۔ دوسری کوئی شریعت نہیں کوئی دوسری یادداشت (स्वति) نہیں ہے۔ ساج میں مروجہ श्चीं क्या है। प्रमुत्यां) प्रांत्यां) प्रांत्यां) प्रांत्यां है। क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या है क्या क्या है क्या क्या के क्

عظيمانسان

عظیم انسان خارجی اور داخلی عملی اور روحانی، سم دنیا اور حقیقی وید ہے متعلق روائی دونوں کاعلم رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ساج کوظیم انسانوں نے رہمن مہن کاطریقہ بتایا اورایک عزب بخش انتظام دیا۔ وشسٹھ وشوا متر خود جوگ کے مالک شری کرش، مہا تما بدھ، مہادیر سوامی، حضرت موں معمد متعلق مقدم مراس دیا نند، گروگو بند سکھ وغیرہ ہزاروں عظیم حضرت موں معمد متعلق مقدم موات میں۔ مصیبت زدہ معاشرہ کو مادیاتی چیزیں عطا انسانوں نے الیا کیا کیا ہے نیوی الجھنیں لھاتی ہیں دائی نہیں ۔ لہذا ان کاحل بھی جسب ذیل ہوتا ہے۔ کرنا سچائی نہیں ہے، دنیوی الجھنیں لھاتی ہیں دائی نہیں ۔ لہذا ان کاحل بھی جسب ذیل ہوتا ہے۔ اسے دائی انتظام کی شکل میں قبول نہیں کیا جاسکا۔

فتنظم

معاشر فی انفیرات کوظیم انسان سلحها یا کرتے ہیں۔ اگر انہیں نہ سلحها یا جائے تو علم اور پیراگ سے مزین اعلیٰ ریاضت کی ہات کون سنے گا۔ انسان جس ماحول میں پھنسا ہے اسے وہاں سے ہڑا کر حقیقت کوجاننے کی حالت میں لانے کے لئے طرح کر حقیقت کوجاننے کی حالت میں لانے کے لئے طرح کر حقیقت کوجاننے کی حالت میں لانے کے لئے طرح کر حقیقت کوجانے کی حالت میں لانے کے لئے طرح کر حقیقت کوجانے کی حالت میں لانے کے لئے طرح کر حقیقت کوجانے کی حالت میں لانے کے لئے طرح کر حقیقت کوجانے کی حالت میں لانے کے لئے طرح کی حرص وہویں دی جاتی

ہے۔اس کیلئےعظیم انسان جس الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کوئی انتظام ویتے ہیں وہ دیں نہیں: ہے۔اس سے سود وسوسال کا انتظام ملتا ہے۔ جارچھ سوسال کیلئے نظیر بن جاتا ہے اور ہزار دو ہزار سال میں وہ معاشراتی ایجاد ہے حالات کے ساتھ ساتھ بے جان ہوجا تاہے۔ گروگو بند سکھ کے معاشرتی انظام میں سلاح لازی تھا۔ کیا اب اس شمشیر کا سلاح کی جگہ برکوئی معقولیت ہے؟ على في كله هي بيضة تع (मत्ती, २٩) كده كمتعلق ان كردي كا انظامات كا آج كيااستعال ہے۔انہوں نے كہا: كى كا كدھامت چراؤ، آج كدھاكون پالناہے؟ اى ظرح جوگ کے مالک شری کرش نے اس وقت کے معاشرہ کو حسب حال منظم کیا۔ جس کا بیان منہا بھارت، بھا گودوغیرہ کتابوں میں ہے۔ساتھ بی ان کتابوں میں انہوں نے حقیقت کی بھی جہاں تہاں عکاسی کی۔اعلی رفانی بریاضت اور دنیوی انظامات کے احکام کوایک میں ملادیے سے معاشرہ عضر کے فیصلہ کن سلسلہ کو کمل طور پرنہیں سمجھ یا تا، دنیوی انظامات کو جیسے کو بنیسا نہیں بلکہ بڑھا چڑھا کر قبول کرتا ہے کیونکہ وہ دنیوی ہے۔عظیم انسان نے کہا، ایسا کہدکران انظامات کیلئے عنا عظیم انسانوں کی دہائی بھی دیتے ہیں۔وعظیم انسان کے فیق مل کوتو را مروز کراہے گراہ کن بنا دیتے ہیں۔ وید، رامائن، مہابھارت، بائبل، قرآن سب کے متعلق پہلے ہے چا آرہے ہیں امرار کے دھند لے خیالات باتی ہیں۔ ظاہری سطح پر زندگی بسرکرنے والا ای ایک قول کا موثا مفہوم قبول کر یا تا ہے۔ لہذا محملوان شری کرش نے دائی مقام لامحدود زندگی ہمیشہ سکون عطا کرنے والی گیتا شریعت کو ماق ی انظامات سے علاحدہ کیا مما بھارت بھارتوں کی عظیم تهذی شریعت اور فخرآ میز تواریخ ہے۔ انہوں نے اس عظیم تواریخ کے بچی میں اسکی نشرواشاعت کا حصر مست جس ہے متعقبل میں آنے والی تمام نسلیب اس دبنی شریعت کودین سطح پر تیقی طور پر سمجھ سکیں۔ امتداد زمانہ میں کولی پنتیلی وغیرہ متفکر عظیم انسانوں نے بھی اعلی شرف کے حقیقی طریقے ر کو۔ساما جک۔انظامات سے ہٹاکرالگ طرح سے پیٹ کیا۔

گیتانمام انسان کے لئے

بھگوان نے اس دینی شریعت کی تھیٹے ہے۔ ,9-२0, प्रवृत्ते शास्त्रं सम्पाते; गीता ہھیک آلات جنگ کی تنظیم کے وقت کیا کیوں کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مادی و نیامیں بھی امن وسکون ہوتا ہی نہیں ۔ اربول انسانوں کی قربانی کے بعد بھی جو فتح حاصل کریں گے وہ بھی نا کامیاب ہی ہول گے۔لہذا انہول نے آیی دائی جنگ کا تعارف گیتا۔ کے توسط سے دیا جس میں ایک بارفتح مل جانے پر ہمیشہ قائم رہنے والی کامرانی لامحدود زندگی اور لافانی مقام ہے -جوتمام انسانوں کیلے مہل الحصول ہے - سیمیدان اور عالم میدان کی جنگ ہے ۔ قدرت اور انسان کی جنگ ہے۔ اندرونی طور پرنا مبارک کا خاتمہ اور مبارک خدائی نور کو حاصل کرنے کا ذر بعد ہے۔ افضل اہل کے متعلق ہی انہوں نے اسکابیان کیا شری کرش نے بار بار کہا کہ تجھ بیحد محبت رکھنے والے بندے کے لئے رفاح کی خواہش سے کہتا ہوں۔ یہ بیحد بصیغ راز ہے۔آخر میں انہوں نے کہا کہ جوعقیدت مندنہیں ہے بوانظار کرواس راستے پر لاؤ پھراس کے لئے کہو۔ بیتمام انسانوں کیلیے حقیقی بہتری کا واحد طریقہ ہے۔جسکا سلسلہ واربیان شری کرش کے دربید کی گیتائے۔

جوگ کے مالک شری کرش کے مقصد کو ہو بہو بیان کرنے کی وجہ سے پیش کر وہ تقییر کا نام المعارفة يتا منه - بدود يعتور بانى يرمخصر ب- يتاخود مين كمل وسيله كى ياك تتاب ب، پوری گیتامیں شک وشیمہ کا آیک بھی مقام نہیں سے جہاں کہیں شک وشبہ محسوس ہوتا ہے۔الے عقلی طور پر جانانبیں جاسکتا ہے اس وجہ سے محسوس ہوتا ہے لہذا کہیں سمجھ میں نہ آئے تو کس رمز شاس عظیم انسان کی قربت میں سیھنے کی کوشش کریں۔

یتهارته گیتا:شری مدبهگودگیتا

तिद्विद्धिं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ।।

(تومرشد کی قربت میں بیٹھ کرحقیقت کو جانے کی کوشش کر،ان سے آکساری کے ساتھ اپناتجس فلاہر کراوران کی خدمت کر،اعلیٰ مقام پر فائز عظیم انسان تہمیں علم عطا کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے حقیقت کا بدیمی ویدار حاصل کیا ہے۔)

ऊँ शान्तिः! शान्तिः! शान्तिः!

تمت بالخير

The state of the s

The state of the s

# کیسٹ نشرالصوت میں ابواب کے پہلے کا دیباچہ

ا-صرف ایک روح مطلق میں عقیدت اور خود سپر دگی کا پیغام دینے والی گیتا سب کو پاک وصاف بنانے کی کھلی وعوت دیتی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی رہنے والے امیر خواہ غریب، انثرف اور غیر انثرف ، شریف النفس اور گناہ گار ، عورت و مرد ، متنقی و بدکر دار سب کا اس میں دخل ہے خاص طور پر گیتا گناہ گاروں کی ہی نجات کا مہل راستہ بتاتی ہے ، شریف النفس تو یاد کرتے ہی ہیں پیش ہے اس گیتا کی بے شل تشرید۔

۲- شریعت کی تصنیف دونظریات سے کی جاتی ہے۔ ایک تو معاشرتی انتظام اور تہذیب کو پرقر اردکھنا، جس سے لوگ بڑے بزرگول کے قش قدم کا ابتاع کرسکیں اور دوسرایہ کہ وہ دائمی سکون کو حاصل کرلیں۔ رام چرت مانس، بائبل، قرآن وغیرہ میں دونوں طرف کی شمولیت ہے لیکن مادی نظر خاص ہونے کی وجہ سے انسان معاشرہ کو فائدہ پہنچانے والے انتظام کو ہی کی ٹرپا تا ہے۔ روحانی مقولوں کو بھی وہ معاشرتی انتظام کے ہی حوالہ سے دیکھنے لگتا ہے کہتا ہے کہ ایساتو شریعت میں لکھا ہے لہذا ویدویاس نے دونوں کیلئے ایک ہی کتاب مہا بھارت کھتے ہوئے ایساتو شریعت میں لکھا ہے لہذا ویدویاس نے دونوں کیلئے ایک ہی کتاب مہا بھارت کھتے ہوئے میں دوحانی شریعت میں الگ سے کی ، جس سے کہ لوگ اس بنیا دی افادی راہ میں غلط بنی کوشامل نہ کرسکیں۔ انہیں روحانی قیمتوں کے ساتھ پیش ہے۔ گیتا کا ماور ان پیغام۔ سام گیرا وردائی دینی شریعت ہے۔ یہ ہرائیک ملک ، ہرا یک ذات ، ہرا یک میں ایک ہے میں انسان کی دین شریعت ہے۔ یہ ہرائیک ملک ، ہرا یک ذات ، ہرا یک میں انسان کی دین شریعت ہے۔ یہ ہرائیک ملک ، ہرائیک ذات ، ہرا یک عمر کے مورس کیلئے ہے۔ در حقیقت گیتا دنیا کے بھی انسانوں کی دینی شریعت ہے۔ اور فخر

کابات ہے کہ، گیتا آپ کی دینی شریعت ہے۔

م - قابل پرستش بھگوان مہاویر، تھا گت بھگوان بدھ باخبر ہوتے ہوئے بھی علاقائی
زبانوں میں گیتا کے ہی پیغام کو پہنچا نے والے ہیں۔روح حق ہاور کمل احتیاط (ضبطنس)
سے حق شناسی کی حالت کا اصول ہے۔ یہ گیتا کا ہی خیال ہے بدھ نے اسی عضر کوعلیم اور لافانی
مقام کہدکر گیتا کے ہی خیال کوتصدیق کیا ہے۔ اتناہی نہیں۔ بلکہ عالمی ادب میں دین کے نام پر
جو کچھ بھی لب لباب ہے جیسے ایک خداء التجا، ندامت، ریاضت وغیرہ گیتا کی ہی تھے تیں ہیں۔
انہیں نصیحتوں کومحتر م سوامی اڑگڑ انند جی کی پاک زبان سے نکلی ہوئی دیتھارتھ گیتا'

کیسٹ کی شکل میں تمام انسانوں کی نجات کا ماورائی پیغام بن کرآپ کے سامنے موجود ہے۔

۵- بھارت کے علاقائی افسانوں میں ہے کہ سقراط کے شاگردی روایت کے مفکر ارسطو نے اپنے شاگر دسکندر کو بھارت سے گیتا کا صحیح علم رکھنے والے معلم لانے کا حکم دیا تھا، گیتا کی ہی وحدانیت (توحید) کو دنیا کی متفرق زبانوں میں حضرت موسی محضرت عیسی اور مختلف صوفی فقیروں نے بھیلا یا، تبدیل زبان ہونے سے بیجدا جدا محسوس ہوتے ہیں، کین اصول گیتا کے فقیروں نے بھیلا یا، تبدیل زبان ہونے سے بیجدا جدا محسوس ہوتے ہیں، کین اصول گیتا کے کی ہیں۔ لہذا گیتا تمام انسانوں کی باطنی کی جہتی کی دینی شریعت ہے۔ گیتا کا مفہوم سے اور کی گیش کی شریعت ہے۔ گیتا کا مفہوم سے مفارتھ گیتا کی شمنی دولت عطا کی ہے۔

گیشل میں پیش کر شری اڑ گڑا نہ نہ سوامی نے تمام انسانوں کو ایک بیش قیمتی دولت عطا کی ہے۔

من کی کیسٹ تبدیل ہیئت جیتین بھائی کے توسل سے ہوئی ہے۔ گیتا کے ہزار ہا ترجمات کے درمیان منوراس تشریح کی روشنی میں آپ سب اعلی شرف کے ستحق بنیں۔

۲- دنیامیں رائج سارے دین گیتائے فاصلہ پرموجود محض برعکس آواز ہیں شری سوامی الرگڑ انند جی مہماراج کے ذریعہ اس کی تشریح ' متھارتھ گیتا' کوس کرجین خاندان میں پیدا ہوئے محترم جیتین بھائی نے عہد ہی کرلیا کہ کیسٹوں کے وسیلہ سے ان کا نشر الصوت کروں۔ کیوں کہ مجھوان مہاویر ، بھگوان مہاویر ، بھگوان بدھ، گرونا نک ، کبیر وغیرہ کی عقیدت سے لبریز ریاضت کے اصولوں کا

اعلیٰ ترین اظہار گیتا ہے گیتا کے وہ ہی کیسٹ کے خوبصورت پھول آپ سب کے سامنے خود شناس کیلئے پیش خدمت ہیں۔

2- گیتا کے دو ہزارسال بعد تک دین کے نام پرفر نے نہیں ہے تھے۔اس واسطے گیتا فرہمی تفریقات سے آزاد ہے۔ اس وقت دنیا کی عقلیت میں ایک ہی شریعت گونج رہی تھی۔ اپنیشد ول کا مغربخن گیتا اعلیٰ نجات اور شوکتوں کا مخرج گیتا شریعت پڑھنے سے بجائے خوداس کا سننازیادہ افادی ہے، کیوں کہ تلفظ کی پاکیزگی وغیرہ میں یکسوئی بٹ جاتی ہے، اس واسطے سلیس نبازیادہ افادی ہے، کیوں کہ تلفظ کی پاکیزگی وغیرہ میں یکسوئی بٹ جاتی ہے، اس واسطے سلیس زبان میں تبدیل 'میتھارتھ گیتا' کے یہ کیسٹ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ ان کے سننے سے نبان میں تبدیل 'میتوں مطلق کے نیک اور مبارک تا ٹرات کی تحریک ہوگی ، آپ کے گھر آئگن کی فضا میں سرز مین ریاضت کی مانندہ ہک اٹھے گی۔

۸-وه گھر قبرگاہ ہے جس میں ذکر الہی نہ ہو۔ آج کا انسان اتنا مصروف ہے کہ چاہ کر بھی یادالہی کیلئے وقت نہیں نکال پاتا۔ ایسی حالت میں گیتا کا پیغام کان تک پہنچ بھر جائے تو اعلیٰ شرف اور شوکت کے تاثر ات کی تخم ریزی ہوجاتی ہے بھگوان کے کلام کے ان کیسٹوں سے شب وروز اس اعلیٰ معبود کی یاد بنی رہے گی اور یہی یا دِ الہی کی سنگ بنیاد ہے۔

9-اپنے بچوں کوہم تعلیم دلاتے ہیں کہ وہ نیک تاثرات کو حاصل کریں۔ نیک تاثرات کامفہوم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اپنی روزی روٹی ،گھر مکان اور ترقی کے مسائل کوحل کرلیں معبود کے جانب کسی کا خیال ہی نہیں ہے کسی کسی کے پاس اتنا کچھ ہے کہ معبود کو یاد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا لیکن میسب کچھ فانی ہی تو ہے ۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی میساری دولت یہیں مجمود کر جانا پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں معبود کی پہچان ہی واحد سہارا ہے ، جسے عطا کر رہا ہے۔ مجھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں معبود کی پہچان ہی واحد سہارا ہے ، جسے عطا کر رہا ہے۔ مجھارتھ گیتا' کا یہ کیسٹ نشریہ۔

۱۰ - دنیامیں جتنے بھی دینی اختلافات ہیں۔ وہ سب کے سب کسی عظیم انسان کے پیچھیے

عقیدت مندوں کامنظم ساج ہے۔ عظیم انسان کی یا دالہی کی خلوت گاہ ہی وقت کے ساتھ زیارت گاہ ، خانقاہ ، درگاہ ، مٹھ اور مندروں کی شکل لے لیتی ہے ، جہاں عظیم انسان کے نام پر روزی روٹی سے لے کرعیش وعشرت تک کے سروسا مان اکٹھا کئے جاتے ہیں گدیاں عظیم انسان کے بعد بنتی ہیں گدیوں سے کوئی عظیم انسان نہیں بنتا ۔ لہذا دین ہمیشہ ہے ہی بدیمی دیدار کرنے والے عظیم انسان کے دائرہ کی چیزر ہاہے۔ گیتا ایسے ہی غیراختلافی عظیم انسان جوگ کے مالک شری کرشن کا کلام ہے ، جس کی قدیمی سیائیوں سے آپ کا سامنا کرار ہا ہے ۔ یتھا رتھ گیتا' کا یہ کیسٹ نشریہ۔ کلام ہے ، جس کی قدیمی سیائیوں سے آپ کا سامنا کرار ہا ہے ۔ یتھا رتھ گیتا' کا یہ کیسٹ نشریہ۔

☆ گزارش ☆

''یتھارتھ گیتا'' جوگ کے مالک شری کرشن کا متاز کلام شری مدبھگود گیتا کا ہی ترجمہ ہے۔اس میں آپ کے دل میں موجود روح مطلق کو حاصل کرنے کے بعد گی گئی عکائی ہے۔نافر مانی کی نظر سے اس کا استعال منع ہے ورنہ ہم اپنے مقصد کی معلومات سے محروم رہ جا ئیں گے۔اس کا پوری عقیدت کے ساتھ مطالعہ کرنے سے انسان بھلائی جا ئیں گے۔اس کا پوری عقیدت کے ساتھ مطالعہ کرنے سے انسان بھلائی کے وسلوں سے لبریز ہو جا تا ہے۔ اور مختصر طور پر بھی قبول کرے گا تو ممتاز شرف کو حاصل کرلے گا کیوں کہ اس راہ خدا میں آغاز کا بھی خاتم نہیں ہوتا۔ شرف کو حاصل کرلے گا کیوں کہ اس راہ خدا میں آغاز کا بھی خاتم نہیں ہوتا۔ سوامی اڑ گڑ انشد

New york of the second of the THE REPORT OF THE PARTY OF THE The state of the s THE RESERVE OF THE PARTY OF THE COLUMN TO SERVICE STATE OF THE S. S. Stallman Union and The state of the s - I be to be to be the state of the state of



(विश्व धर्म संसद)

C-121, KIRTI NAGAR, NEW DELHI - 110 015 (INDIA).

# विश्वगौरव सम्मानपत्र

वेदवेदांग आयुर्वेद ज्योतिषादि शास्त्रपरम्परासुरक्षाव्रती, अखिल संस्कृतवाङ्मयसंरक्षण—प्रचार— प्रसारपक्षधर आर्षसनातनमर्यादाजीवनपद्धतिसदाचारपरायण, "सर्वभृतहिते रतः—बसुधेव कुटुम्बनम्" के सदभावना पर्यावरण से ओतप्रोत.

सम्पाननीय थी स्वामी अङ्गडान न स्वी महाराज - परमहरू अध्यय निवासा शक्तेशगढ न्यूनार (भिजिपुर)

अन्तर्राष्ट्रीय अधिवेशन में विख्वागीरव सम्मानपत्र से विभूषित किया जाता है।

एतद्देशप्रमृतस्य सकाशाद्यजन्मनः। स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ।

World Religious Parliament is pleased to confer The Title of Vishwagaurav In recognition of his meritorious contribution for World Development through अभारभावद्गीता, प्यर्वशास्त्र (भाष्य्रयमार्वगीता) दिनंद्र दुम्मभेल १०-५-९८ स्रोड्स

יפרי דייניונון.

Chairman (जालाह) Presentation Committee

Quinsi on rem

Achanya Prabhakar Mishra Chairman World Religious Parliament

रीद्वारे आयोजितम् विंशतेः शताब्देः अन्तिमे महाकुम्भे विद्वानम् गुरुम् जगद्गर्वः इति नाम्ना उपाधि मस्तानाम् शंकरायीणाम्, महामण्डलेश्वराणाम्, ब्राह्मण-महासभायाः सदस्यानाम् चत्वारिंशानाम्

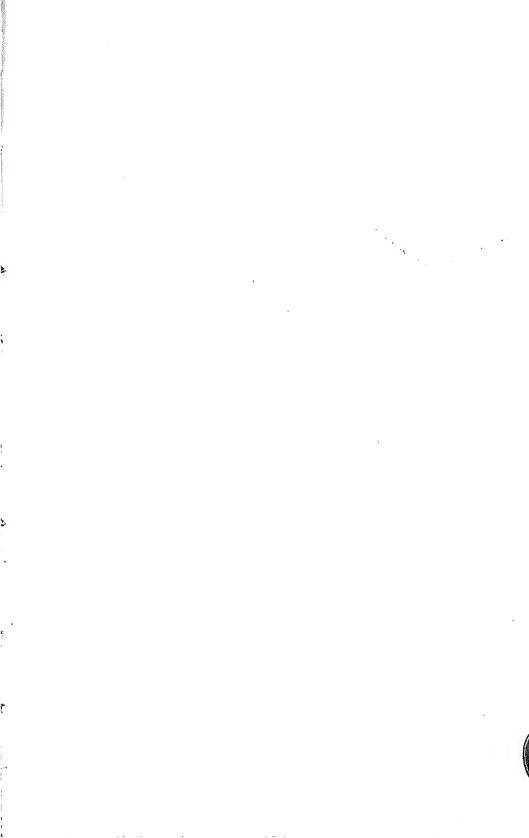



## विश्व धर्म संसद् WORLD RELIGIOUS PARLIAMENT

C-121, KIRTI NAGAR, NEW DELHI 110 015 (INDIA)

#### सम्मान प्रमाणपत्र

''शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्'' के मौलिक सिद्धान्तों पर आधारित विश्व में निरोगसमाज की स्थापना तथा शारीरिक मानसिक बौद्धिक सामाजिक स्वास्थ्य की उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील एवं बाह्य तथा आन्तरिक पर्यावरण की स्वच्छता के लिए संकल्पित विश्व धर्मसंसद् प्राच्यअर्वाच्य ज्ञान विज्ञान की किसी भी शाखा के माध्यम से मानवता की सेवाओं में समर्पित व्यक्तियों को सम्मान करने में गौरव समझती है।

इसी धारणा-अवधारणा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय ज्ञान तथा सेवाओं के लिए श्री विक्वानिक को रक्ध अर्जदात्का दाता विक्वाने रक्ष स्वाकी अङ्ग्रङानन्द् जी को — यथार्थ गीता धार्मिक कोत्र/विषय में — विक्वानु सम्माननीय उपाधि से सम्मानित तथा जनसेवा के क्षेत्र में अग्रणी प्रमाणित करती है। धीनद् भगवद् गीता माध्य प्रधार्थ गीता धर्मिक है।

World Religious Parliament is pleased to confer the above Title in recognition of his meritorious contribuiton for World Development through

HOS & Palouter risma Chairman Presentation Committee or

Presiding Authority



Ment Inmiller Acharya Prabhakar M

Acharya Prabhakar Mishra בעניב Chairman (Indian Region) World Religious Parliament

आधुनिके सम्वत्सरे २६-१-२००१ तिथौ स्वामी श्रीम् अड़गड़ानन्दम् महाराज्ञम् विश्वेन धर्मेण संसदेन सम्मानितम् अभवत्। प्रयागे आयोजिते महाकुम्भे भवते 'यथार्थ गीता' नाम्ना कृतया भवन्तम् विश्वगुरुः इति उपाधिं अप्रदत्तम्। अपि च भवन्तम् जनहितैषी मत्वा समाजस्य अग्रगण्य: इति उपाधिं अपि अप्रदत्तम्। ।।श्री काशीविधनाथो विजयते।।

सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-शास्त्रार्थविद्यावतार-विश्वविद्युत-महामहोपाध्यायदिविरुद्धविभूषक पण्डितसम्राट-प्रातःस्मरणीय श्री शिवकुमारशास्त्रिमश्रप्रतिष्ठापिता वाराणसेयसर्वविष्यविद्यसमाज-प्रतिनिधिभता-

श्री काशीविद्वत्परिषद्

पत्राचार कार्यालय : डी.१७/५८, दशाश्वमेघ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश मो. नं. ९४१५ २८५८५६ टे. नं. ०५४२-२४५२११३

दिनांक 9.2.0V

श्री काशीविद्वत्परिषद् समय-समय पर धर्म की समीक्षा करती आयी है । धर्म के सम्बन्ध में यह समाज को निर्देश देने का अधिकार रखती है । धार्मिक प्रकरणों में यह भारत की बहुमान्य सर्वोच्च संस्था है । किसी निर्णय को संशोधित करने का अधिकार परिषद् की कार्यकारिणी को है किन्तु धर्म और धर्मशास्त्र अपरिवर्तनशील होने से आदिकाल से धर्मशास्त्र श्रीमद्भगवद्गीता ही रही है ।

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्।

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ।। गीता, ४/१

अर्जुन ! इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सर्वप्रथम सूर्य के प्रति कहा । सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा । मनु ने इस स्मृत ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए स्मृति की परम्परा चलायी और अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा । कालान्तर में इस स्मृति ज्ञान को महर्षि वेदव्यास ने लिपिबद्ध किया । मानव जीवन का नियमन तथा निःश्रेयस प्रदान करने वाली आदि मनुस्मृति गीता ही है ।

मनु के समक्ष अवतरित वेद इसी का विस्तार हैं। अन्य शास्त्र समयानुसार विश्व की विविध भाषाओं में ईश्वरीय गायन श्रीमद्भगवद्गीता की ही प्रतिध्विन हैं। गीता की अवधारणा को स्वामी अड़गड़ानन्द जी ने 'यथार्थ गीता' में व्यक्त किया है जो शत-प्रतिशत सत्य है। परा विद्या की परिभाषा है।

स्वामी जी ने गीता की यह व्याख्या देकर विश्व मानव को एक धर्मशास्त्र, एक परमात्मा के पथ को प्रशस्त किया है। धर्मशास्त्र की व्याख्या के रूप में हम सभी 'यथार्थ गीता' की अनुशंसा करते हैं।

773.8Ral

गणेशदत्त शास्त्री मंत्री श्री काशीविद्वत्परिषद् भारत क्षा क्याकाश

आचार्य केदारनाथ त्रिपाठी दर्शनरत्नम वाचस्पति अध्यक्ष श्री काशीविद्वत्परिषद् भारत

भारतस्य सर्वोच्च परिषदः श्रीः काशीः विद्वदपरिषदः १-३-२००४ दिनांके श्रीमद्भगवद्गीतायां धर्मशास्त्रस्य रुपे यथार्थ गीतायाः तस्य परिभाषायाः रुपे स्वीकारोति स्म।

### ।।श्री काणीविश्वनाथो विजयते।।

सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-शास्त्रार्थविद्यावतार-विश्वविश्रत-महामहोपाध्यायदिविरुदविभूषक पण्डितसम्राट-प्रातःस्मरणीय श्री शिवकमारशास्त्रिमिश्रप्रतिष्ठापिता

वाराणसेयसर्वविधविद्वत्समाज-प्रतिनिधिभृता-

# श्री काशीविद्वत्परिषद

पत्राचार कार्यालय: डी.१७/५८, दशाश्वमेघ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश मो. नं. ९४१५ २८५८५६ टे. नं. ०५४२-२४५२११३

दिनांक 9.3.0V

श्री परमहंस आश्रम, शक्तेश गढचनार की अपनी सौभाग्यपूर्ण यात्रा का सुअवसर प्राप्त हुआ है । वहाँ के वर्तमान परमहंस स्वामी श्री अङ्गङ्गानन्दजी महाराज के दर्शन का स्मरणीय अवसर काशी की विद्वन्मण्डली के साथ मुझे प्राप्त हुआ । श्री परमहंस स्वामी अङ्गङानन्दजी महाराज बह्यलीन योगिराज स्वामी श्री परमानन्द परमहंस जी के शिष्य है और उनके द्वारा प्राप्त मानव धर्मोपदेश को स्वरचित 'यथार्थ गीता' के माध्यम से मानव मात्र के लिये प्रसारित कर रहे है, जिस गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविन्द से अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव के लिये किया था। इसीलिये श्रीमद्भगवद् गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है। भगवान एक है और सबके है अतः उनकी गीता भी एक आकाश, एक सूर्य और एक चन्द्र के समान सबके लिये है।

इस प्रकार गीता एकतामूलक है और स्वयं भी एकता का मुल है। भगवान ने स्वयं कहा है - ममैवांशो जीव लोक:'' अर्थात् प्राणी मात्र भगवान का ही अंश है तथा अंश अंशी में भेद नहीं होता है । अत: प्रत्येक प्राणी भगवद्भिन्नता के आधार पर वस्तुगत्या परस्पर में भी अभिन्न ही हैं। ''तद्भिन्नाभिन्नस्य तद्भिन्नत्व नियमः'' यह वस्तुस्थिति है। अतःगीता एकतामूलक तथा एकता का मूल दोनो ही है। यही गीता की यथार्थता है जिसे पूज्य परमहंस जी महाराज ने ''यथार्थ गीता''में, जो भाष्यरूप है, प्रतिपादित किया है।

यहाँ ''यथार्थ गीता'' पद से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि कोई अयथार्थ गीता भी है क्योंकि गीता एक है -श्रीमद्भगवद् गीता'। प्रस्तुत 'यथार्थं गीता' श्रीमद्भगवद् गीता' का ही भाष्य है, जिसे स्वयं परमहंस श्री स्वामी जी महाराज ने प्रत्येक अध्याय की अंतिम पुष्पिका में कहा है ।- 'यथार्थ गीता' भाष्ये - ऐसा उल्लेख करते हुये । इसलिये 'यथार्थ गीता' का अभिप्रेतार्थ हैं । गीता की यथार्थता! इस अभिप्रेतार्थ को श्री स्वामी परमहंस जी ने इस सम्पूर्ण भाष्य में प्रतिपादित किया है।

श्रीमद्भगवद् गीता पर अनेक भाष्य निर्मित हुए है – जैसे कर्म की प्रधानता बताते हुए लोकमान्य तिलक का गीता रहस्य, भगवद्भक्ति प्रधान वैष्णव भाष्य तथा ज्ञान प्रधान शांकरभाष्यादि ग्रन्थ! किन्तु प्रस्तुत यथार्थ गीता में एकेश्वरवाद मुख्यतया प्रतिपादित है जिसका किसी से विरोध नहीं है, प्रत्युत्त सबके साथ एक ईश्वरत्व की अनुभूति के रूप में सामंजस्य प्रकाशक है। क्योंकि कर्मकलाप भी उसी में पर्यवसित, भक्ति भी उसी की, तथा उसी का साक्षात्कार परमपुरुषार्थं मोक्ष का साधक है। भगवान ने स्वयं कहा है-

''यत्करोषि यद्श्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय! तत्कृतस्य मदर्पणम् ।।

"मय्येव मन आधत्स्व मयि वृद्धिं निवेशय ।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय: ।।

तथा ''ज्ञात्या मां शान्ति मृच्छति, ''ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधि गच्छति ''सर्व ज्ञानप्तवेनैव वृजिने सत्तरिस्यमि" तथा सर्वं कर्पाखिलं पार्थ! ज्ञाने परिसमाप्यते'' इत्यादि । इस प्रकार प्रस्तुत ''यथार्थ गीता'' की यथार्थना है । एक प्रसार यथार्थता है - एक परमतत्व परमात्मा के आधार पर सबमें समत्व की अनुभृति -

"समो ऽहं सर्वभृतेष न में द्वेच्यो ऽस्ति न प्रियः ।

इस पवित्र उद्देश के साथ श्री परमहंस स्वामी अडगडानन्दर्जा महाराज द्वारा संस्थापित एवं संचालित यह परमहंस आश्रम ऋषियों के प्राचीन गुफाओं एवं अरण्यो की तरह इस पर्वत श्रेणी के बीच से लोक में गीतोक्त इस उपदेश को उदबुद्ध करने वाला है कि शास्त्रानुमोदित स्वाभाविक व्यवहार को अपनाते हुए सबमें ''अभेदभावनयैव यतितव्यम् भाव को लोक कल्याणार्थं प्रसारित करना है।

हरि ॐ तत्सत

81. Dar war 1872 81

आचार्य केदारनाध त्रिपाठी दर्शनरत्नम वाचस्पति अध्यक्ष श्री काशीविद्वत्परिषद भारत

भारतस्य सर्वोच्च परिषदः श्रीः काशीः विद्वदपरिषदः १-३-२००४ दिनांके श्रीमद्भगवद्गीतायां धर्मशास्त्रस्य रुपे यथार्थ गीतायाः तस्य परिभाषायाः रुपे स्वीकारोति स्म।



तार : हिन्दूपर्म Gram: "HINDUDHARMA" Telefax: 91-11-26178992, 26103495

# विश्व हिन्दू परिषद् 🕉 VISHVA HINDU PARISHAD

: 91-11 28178982, 28103495 Registered Under Societies Registration Act 1860 No. S 3106 of 1966-67 with Registrar of Societies, Delh लूपर्प Gram: "HINDUDHARMA" संकट मोचन आक्षम, (हनुमान मंदिर) सेक्टर-६, रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली -9900२२(मारत) SANKAT MOCHAN ASHRAM (HANUMAN MANDIR), SECTOR-VI, RAMAKRISHNA PURAM, NEW DELHI-110 022 (BHARAT)

दिनांक 10.02.2007

### श्री हरि की वाणी वीतराग परमहंसों का आधार आदिशास्त्र गीता-संत मत

तृतीय विश्व हिन्दू सम्मेलन दिनांक 10-11-12-13 फरवरी, 2007 के अवसर पर अर्धकुम्भ 2007 प्रयाग भारत में प्रवासी एवं अप्रवासी भारतीयों के विश्व सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर विश्व हिन्दू परिषद ने ग्यारहवी धर्म संसद में पारित गीता हमारा धर्मशास्त्र है प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में गीता को सदैव से विद्यमान भारत का गुरुग्रन्थ कहते हुए यथार्थ गीता को इसका शाश्वत भाष्य उद्घोषित किया तथा इसके अन्तर्राष्ट्रीय मानव धर्मशास्त्र की उपयोगिता रखने वाला शास्त्र कहा।

3121 3 10 201

(अशोक सिंहल) अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष- विश्वं हिन्दू परिषद

# माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का ऐतिहासिक निर्णय

माननीय उच्चन्यायालय इलाहाबाद ने रिट याचिका संख्या ५६४४७ सन २००३ श्यामलरंजन मुखर्जी वनाम निर्मलरंजन मुखर्जी एवं अन्य के प्रकरण में अपने निर्णय दिनांक ३० अगस्त २००७ को "श्रीमद् भगवद् गीता" को समस्त विश्व का धर्मशास्त्र मानते हुए राष्ट्रीय धर्मशास्त्र की मान्यता देने की संस्तृति की है। अपने निर्णय के प्रस्तर ११५ से १२३ में माननीय न्यायालय ने विभिन्न गीता भाष्यों पर विचार करते हुए यथार्थ गीता को इसके सम्यक एवं युगानुकुल भाष्य के रुप में मान्य करते हुए धर्म, कर्म, यज्ञ, योग आदि को परिभाषा के आधार पर इसे जाति पाति मजहब सम्प्रदाय देश व काल से परे मानवमात्र का धर्मशास्त्र माना जिसके माध्यम से लौकिक व पारलौकिक दोनों समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

नोट - उपरोक्त निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ईलाहाबाद की बेवसाईट पर उपलब्ध है।





0700

دنیا پیس مروجہ سارے ویٹی خیالات کے اولی مخرج کا مقام بھارت کی روحانیت اور خود کشیکی ولائے والی ساری تحقیق کے وسید کے سلسلہ کا صاف میان اس گیتا پیس ہے، جس میں معبود ایک، حاصل کرنے کا طریقہ ایک، راہ میں مہر بانی ایک اور شرہ ایک ہے۔ وہ ہے معبود کا دیدار، معبود کی حقیق شکل کا حصول اور لافانی، لا محدود زندگی! دیکھیں!

" على ارته كيتا"! ﴿ ﴿

07 + +

04+

0700

07 + +

0700

سالوں کے لمبے اثنا کے بعد شری مدبھگود گیتا کی دائمی تشریح

